









# فهرس

عرض مرتب اختساب المتساب المتس



| فرت        | ۳                                            | حات صفدر (جلد دوم) |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|
| N.         | اہل سنت کا اثبات قرآن سے                     |                    |
| 49         | ایمانے؟                                      | ع ف                |
| ۷٠         | ری جس غلطی کی اصلاح ہوجائے وہ پیش نہیں کی جا |                    |
|            |                                              | ئى سى              |
| <b>4</b> F | كانه بونااور دليل كانه يوچهنامختلف چيزي يي   |                    |
| 20         | ر کا تھم غیر مجتہد کے لئے ہے                 |                    |
| 44         | وروقتم کے ہیں                                |                    |
| ۷۸         | ي كاعلاج يو چينے ميں ہے                      | يار                |
| ۸٠.        | باط کی مثال                                  | 三                  |
| Al         | ین کاحق کس کو ہے؟                            |                    |
| Ar         | ہاء کارشمن شیطان ہے                          | فقة                |
| 19         | ع كالفظ قرآن ميں                             | z                  |
| 91         | ئمہ کے نزو کی تقلیدواجب ہے                   | 7                  |
| 95         | ہد کا قول بھی دلیل ہے                        | <i>\$</i> .        |
| 44         | اب الرحمٰن كوخطا كامعنى بھى نہيں پتا         | Ь                  |
| 92         | بالب الرحمٰن كي بدحواى                       | 6//                |
| 1+1        | رض اورواجب میں فرق                           | ;                  |
| 101        | جبتد کی رائے کے اختلاف کی مثال               |                    |
| 1+1-       | غیر مقلدین کی قبر میں پٹائی                  | 9                  |
| 104        | قرآن کی قر اُتوں اور ندا ہب اربعہ میں مشابہت |                    |
| 1.4        | تيمره                                        |                    |
|            |                                              |                    |

| فهرست | فتوحات صفدر ( جلدودم )                       |
|-------|----------------------------------------------|
| ۲۸    | شرک غیرمقلدین کی جان نہیں چھوڑ تا            |
| rr    | کیامناظرہ میں اتفاقی چیز کی جائے گی؟         |
| rr    | طالب الرحمٰن تقليد كاشرك مونا قرآن وحديث سے  |
|       | وكمائ                                        |
| ·rr   | تعربفات كدلاكل بيان كرين                     |
| ۳۳    | محدثین کی رائے کو ماننا                      |
| P*+   | غیرمقلدین نماز میں اخفاء تکبیر کیوں کرتے ہیں |
| fr+   | قرآنی اشار کے کون سیجھتا ہے؟                 |
| ۳۱    | صحابہ سندی تحقیق مذکرتے تھے                  |
| 44    | اصول حدیث صحابہ کے بعد کے ہیں                |
| ry    | امام الوصنيقة كي تصانيف                      |
| ۵۵    | طالب الرحمٰن اجماع اوراجتها دکومان گیا       |
| ۵۵    | غیرمقلدین کے زد کیک صحابہ فاسق ہیں           |
| PG    | غيرمقلدين قرب قيامت كي نشاني بين             |
| ۵۸    | ثناءالله امرتسري ئے تقلید کی تعریف           |
| ۵۹    | اجماع ابل فن كامعتد موتا ہے                  |
| 4h    | طالب الرحمٰن كا دهوكه                        |
| 44    | مجتهد مسئله بتانے والا ہے ند کہ بنانے والا   |
| 44    | غیرمقلدین کےمطابق مشکوۃ پڑھناپڑھاناتقلیدہے   |
| 44    | ا تباع اور تقليد جم معني بين                 |
| 44    | طالب الرحمٰن ابوجهل كے طریق پر               |
|       |                                              |

| فبرست | ٥                                             | نة حات صفدر ( جلد دوم ) |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 10%   | شاذ کا فرق                                    | متواتر اور              |
| IM    | ېم کې د ليل                                   | مقداردر                 |
| 100   | رحمن غير مقلدين علماء كوقر آن كامخالف مان كيا |                         |
| IMP   | ين اور مرزائيول مين مشابهت                    |                         |
| 164   | لوسول کے انو کھے ساکل                         | صلوةا                   |
| IMY   | ين مرزائيوں كى اقتداميں                       |                         |
| 1179  | ين كى نشانى جھوڻا ہونا                        | غيرمقلد 🖐 غيرمقلد       |
| 10-   | الظائر کے مئلہ کی وضاحت                       | الاشاه وا               |
| 101   | ین کے زود یک نجاست کیا ہے                     | غيرمقلد                 |
| 104   | يراركاحواله في دبو نفسه                       | יל-טועי                 |
| 100   | م الله يزه كرة ع كرف كاستله                   | 1.52                    |
| IDA   | رے نماز ٹوٹ جاتی ہے                           | عمل كثير                |
| 14+   | ارحمن ا پنوں کو چھوڑ گیا                      | طالبا                   |
| 144   | ئے ناپاک ہونے کی دلیل                         | -133                    |
| 144   | قلدمرزائی ہوئے                                | جوفيرم                  |
| MZ.   | رب کو قبول کرنے سے اس فد ب کاحق ہونا          | کسی آ                   |
|       |                                               | لازم نبيس آتا           |
| 142   | کے بارے میں مزید سوالات                       | تماز                    |
| 121   | ارتب                                          | نماذك                   |
| 125   | لدین کے فراڈ پر بکڑ                           | R                       |
| 144   | صول وقاعدوں کے مطابق چلتے ہیں                 | 127                     |
|       |                                               |                         |

| فبرست | فتوحات صفدر (جلد دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4   | مناظره برموضوع علمل نماز (طالب الرحمٰن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11+   | مناظر کی دوتشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11+   | غيرمقلدين قياس كومان كئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11-   | غيرمقلدين سے سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111   | طالب الرحمٰن ثما ز کی شرا دَیا و کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ıır   | غیرمقلدین کے زو یک طہارت اورسر عورت نثر طانییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | غيرمقلدين كے ہال خمر پاك ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110   | غیرمقلدین کے زودیک پانی ناپاک ہونے کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IIA   | طالب الرحمٰن كاعلمي بيندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119   | خیانت منافق کی نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119   | عبدالله روپزی کی تفسیر قر آنی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| irr   | فتح اورشكست كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Irr   | طالب الرحمان كي تقرير ترفدي مين خيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Irr   | حنفيول كى زاديك تعور يكنى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112   | خمر کے بارے میں طالب الرحمٰن کے دھو کے کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119   | طالب الرحمٰن كي غلطي پر گرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1111  | خمراورشراب مین فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| irm   | طالب الرحل كي حوالون مين خياشتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iro   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1172  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117   | منوخ روایات پیش کرناجبال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Louis | ( THE SEC IN 18 |

| فهرست    | فتو حات صقدر (جلد دوم)                            |
|----------|---------------------------------------------------|
| 195      | احادیث سے ثبوت                                    |
| 195      | وعاکے بارے میں غیرمقلدین کاعمل                    |
| 191      | چھتوی کا قرآن سے فرار                             |
| 191      | احادیث میں بددیانتی کی شرمناک مثال                |
| 190      | حديث الوهريرة                                     |
| 197      | تاریخ میں آمین بالجمر                             |
| 197      | گوخ والی حدیث کی حیثیت                            |
| 19/      | ایک اور حدیث میں خیانت                            |
| 199      | غيرمقلدمنا ظرابل متعه کی چوکھٹ پر                 |
| r        | 7.7.5.7.5 l.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s |
| r        | غیرمقلدین قرآن وحدیث کےخلاف قیاس پر               |
| r•r      | روایت حضرت انس م                                  |
| r•r      | روایت حضرت وائل ؓ                                 |
| rom .    | حديث واكل كل صحت                                  |
| rom.     | سفيان كامذهب                                      |
| 4.14     | حديث سمرة بن جندب                                 |
| 4.64     | روايت عبدالله بن مسعودٌ                           |
| r+0      | خلفائے راشد بن کامل                               |
| F+4      | صحابه کرام کاعمل                                  |
| F+4      | حصزت ابرا ہیم مخفی کا فتو کی                      |
| 7/1/1/1/ |                                                   |

| فهرست | فتوحات صفدر (جلدودم)                        |
|-------|---------------------------------------------|
| 144   | مورت کی طرف د کھنے ہے نماز ندٹو شنے کی مثال |
| 122   | غيرمقلدين كاامام                            |
| 144   | غيرمقلدين كاشرمناك فراد                     |
| 149   | تقره                                        |
| ΙΛ•   | روئيدادمناظرهمستله آمين بالحجر              |
| IAL   | موضوع مناظره                                |
| IAI   | غير مقلدين كأعمل                            |
| IAT   | غيرمقلدين كامسلك                            |
| IAT   | سنت مؤكده                                   |
| IAM   | مفرت کا چیلنج                               |
| IAZ   | لطيف                                        |
| 1/4   | مقروض كاجنازه                               |
| IAA   | غير مقلدين كاروغمل                          |
| 1/19  | قرآن پاک اور مئله آمین                      |
| 1/4   | قرآن سے استدلال                             |
| 1/4   | عفریٰ کیریٰ<br>م                            |
| 19+   | <i>2</i>                                    |
| 19+   | آیت کی تغیرا کابرین امت سے                  |
| 191   | دومری آیت                                   |
| 191   | تيريآيت                                     |
| 191   | چوتقی آیت                                   |
|       |                                             |

| فبرست | فتوحات صفدر ( جلد دوم )                           |
|-------|---------------------------------------------------|
| Y1"+  | انعقادمناظره كاسبب                                |
| rri   | طالب الرحمٰن كاتماز ثابت كرنے ہے اتكار            |
| ***   | غیرمقلدین کی مساجد میں جھوٹے اشتہارات             |
| rrr . | طالب الرحمٰن بميشه كے لفظ ہے تو به كر هميا        |
| rrr   | ماضی استمراری کی مثالیں                           |
| PPY   | طالب الرحن كاحق سے انكار                          |
| rrr   | نوای اٹھا کرنماز پڑھنا اور رفع یدین کے ساتھ پڑھنا |
|       | E114                                              |
| rer   | موطالهام ما لک کاحواله                            |
| ror   | حضورها كالقرى تماز                                |
| rrr   | حفزت ابوهميد ساعديٌ كي حديث                       |
| ree   | مشرحميدي سے عبدالله بن عرشي حديث                  |
| ree   | البوعوانه سے عبداللہ بن عمر کی حدیث               |
| 144   | عبدالله بن عمر گااپناعمل                          |
| HMA   | کی حدیث کابیان کرنااس پڑمل کا نقاضانہیں کرتا      |
| PP4   | حضرت على كائل                                     |
| ror   | طالب الرحمٰن كان يحقل يقبي برجعوث<br>صر           |
| ror   | سنت كالصحيم معنى                                  |
| rar   | طالب محدثين كي چوگفٹ پر مجده ريز                  |
| rom   | حمیدی کی زہری سے ملاقات شہونے کا جواب             |
| roo   | موطاءاور بخاری کی صدیث میں تقابل                  |
|       |                                                   |

| لبرست | صفدر (حلدوم) ۸                             | فتوحات |
|-------|--------------------------------------------|--------|
| r.∠   | خير القرون اوراس كي حدود                   |        |
| 110   | غير مقلد كاشور                             |        |
| MII   | فيصله                                      |        |
| rII   | جھوٹ کی برترین مثال                        |        |
| rir.  | چھتو ی کا فرار                             |        |
| rim   | چھتوی کا آخری حیلہ                         |        |
| rim   | مثالين                                     |        |
| rio   | مخضرر وئيدا دمناظره حاصل بور برموضوع تقليد |        |
| 170   | طلباء كے سوالات اور سلفى كى بدحواسياں      |        |
| 771   | محری شیعہ کا ایک فرقہ ہے                   |        |
| 771   | سلفی کا شرمناک فرار                        |        |
| rrr   | سلفی کا تقلید کی تعریف سے فرار             |        |
| rrm   | سلفي كالحجموث                              |        |
| rrm   | مبابله كاچيلنج                             |        |
| rro   | مناظره کونلی نجابت رفع پدین (طالب الرحمٰن) |        |
| HY2   | تكبيرتر يمدكي رفع يدين پراجماع             |        |
| PPA   | رفع يدين بجودييل                           |        |
| 779   | دوسری چونھی تکبیر کار فع یدین              |        |
| 779   | رکوع کی رفتے پیرین                         |        |

| فهرست                       | ال<br>النقة حات صقدر ( جلد دوم)                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| rio                         | ہم ہر ہات میں امتیوں کھتاج ہیں                      |
| FIY                         | فقهاء كي طرف رجوع كاحكم                             |
| MIZ                         | محدثین کااعتراف                                     |
| mk.                         | خلفائے راشدین کاعمل حجت ہے                          |
| PT1                         | مولا نا كاسوال                                      |
| FFF                         | غيرمقلدين شرارتي بين                                |
| rrr                         | مردول کا نوں تک اورعورتوں کا سینے تک ہاتھ اٹھانے کا |
|                             | فيوت المستخبرة                                      |
| male.                       | عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے پراجماع                |
| rro                         | بیامت گراهی پرجمع نهیں ہوگ                          |
| rry                         | ناف کے نیجے ہاتھ باندھنا                            |
| TYL                         | مجروح ہونے کی شرائط                                 |
| MYZ .                       | ثناء كاثبوت                                         |
| MA                          | غیرمقلدین کا خلفائے راشدین سے فرار                  |
| rra                         | تعوذآ ہت، پڑھنا                                     |
| mr9                         | شميه آبته پڑھنا                                     |
| PPI                         | غيرمقلدين شيعول كطريق بر                            |
| rrr                         | . قرأت خلف الامام                                   |
| hh.A.                       | خطبهاورستره کی مثالیں                               |
| 777                         | آمين .                                              |
| rra                         | مغرب فے ل توافل                                     |
| Vander einen sonan einen au |                                                     |

| فبرست | فتوحات صفدر (جلد دوم) ۱۰                              |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ray   | ابن شہاب کی تدلیس                                     |
| FYF   | ابوعوانه کے حوالے کا جواب                             |
| 144 . | لا يوفعهما كاتثرت                                     |
| 12.   | اختلاف کی شال                                         |
| FZA   | طالب رفع يدين كوفل مان گيا                            |
| 129   | آخرى عمرتك تكبيرتح يمه پرمدادمت كى احاديث             |
| PAI . | حفزت علي كالمل                                        |
| FAI   | امام ابراهيم تخفئ كاقول                               |
| FAF   | . حضرت وائل ملی عدیث                                  |
| PAF   | عبدالله بن مسعودً کی گواہی                            |
| MF    | حضرت عليَّ وابن عمرُ كالمل                            |
| MAT   | امام مالکؒ نے ساری زندگی مدینہ میں رفع یدین نیرد یکھا |
| rgr   | خلاصه مناظره                                          |
| PET.  | ماضی استمراری کی چنداور مثالیں                        |
| hole  | امام ما لكسكافرمان                                    |
| h.t.  | مكه مين رفع يدين پراعتراض                             |
| 1410  | ثالث كافيعله                                          |
| MII   | غيرمقلدين كاخلفائ راشدين سے اختلاف                    |
| rir   | پی منظر                                               |
| rir   | غير مقلدين كي نفيات                                   |
| MO    | اتفاتی سنتوں کے داعی نہیں ہیں                         |
|       |                                                       |

PART AND AND AND AND AND AND AND AND

| - فبرست | 14                                | فتوحات صفدر (جلد دوم)             |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| r09     | كالمؤى                            | مولا ناشاه محمد الحل <sup>ي</sup> |
| P7+     | متين                              | علاءاحناف کی خد                   |
| P7+     | مقلد بين                          | اصحاب صحاح سته                    |
| PYI.    | ا نكاريين موافقت                  |                                   |
| rz.     | <b>্য</b> হার                     | شيخين کی فضيك                     |
| r21     | و يک پانچ صحابه فاسق              | غیر مقلدین کے نز                  |
| rzr     |                                   | متعه حلال قطعي                    |
| r20     |                                   | تقليدكمي مخالعنت                  |
| FZ1     | زافق                              | پاؤں کے میں ق                     |
| F24     | لعمل مين توافق                    | حي على خير ا                      |
| PZA     | ما پاک ندہونے میں توافق           | تھوڑے یاتی کے:                    |
| FZ9     | نے پر بیوی کےحرام ندہونے پر توافق | ساس سے زناہو۔                     |
| FA-     | ن                                 | مشت زنی میں تواف                  |
| PAI     | ا پاک ہونے میں توافق              | خزر کے ایراء                      |
| PAI .   | میں توافق                         | جمع بين الصلو تين                 |
| PAP     | ين توافق                          | جنازه جمرأ پڑھنے *                |
| PAP .   | ردعاما تكني مين توافق             | نماز میں ہاتھ اٹھا ک              |
| ma      | يس توافق                          | وطي في الدبو!                     |
| PAY     | ن اتفاق                           | . کتاپاک ہوئے م                   |
| PA2     |                                   | حفظ قرآن ے محر                    |
| rgr .   | نی این در احد سعید چر وژی)        | مناظره حيات ال                    |
|         |                                   |                                   |

| فبرست    | فتؤ حات صفدر ( جلد دوم )                              |
|----------|-------------------------------------------------------|
| P-(r)    | ترک رفع یدین کے دلائل                                 |
| rro      | الل حديث يا شيعه                                      |
| bala.A   | عبدالحق بنارى شيعول كاشا گرد                          |
| 447      | عبدالحق بنارى كاعلى الاعلان شيعه بونا                 |
| FFA      | بنارس کے ٹھگ                                          |
| mm9      | حديث وسنت                                             |
| mma      | سنت كامعنى                                            |
| ror      | مولوی عبدالخالق کا تبھرہ                              |
| ror      | · نواب صدیق حسن خان کا تبصره                          |
| ror .    | فضص الا کابر کاحوالہ کہ غیر مقلدین چھوٹے رافضی ہیں    |
| ror      | میال نذ رحسین کافتو کی که غیرمقلد حجبو نے رافضی ہیں   |
| ror      | قاری عبدالرحمٰن پانی پی محدث کا تجزیه                 |
| ror      | شيعول سے مدد مانگنا                                   |
| roo      | قاصنی شو کانی زیدی شیعه تفا                           |
| roy      | علماء دبلى كالقاق                                     |
| roy      | مولانا عبدالخالق کا فتو کی که غیرمقلدین کی کوئی عبادت |
|          | قبول نبين                                             |
| roz      | قیامت یے قبل کی نشانی                                 |
| ron      | جديدرافضي                                             |
| ron      | اصولي طور پرشيعه                                      |
| P09      | خودكوالل سنت تقيد السيح بين                           |
| Lawrence | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 |

| فهرست | عفدر(جلدووم) ۱۵                          | فتؤحات |
|-------|------------------------------------------|--------|
| rro   | نجران کے عیسائیوں ہے حضور علیہ کا مناظرہ |        |
| MAA   | جمعه کے روز روز ہ کی فضیات               |        |
| 779   | احد سعيدا حاديث كوكان خ كهد كميا         |        |
| rrr   | احدسعيد سالك محدث يامفسر كامطالبه        |        |
| MEZ   | حديث ابن عباس ا                          |        |
| uhm   | اجرسعيد كي بدواسيان                      |        |
| mm    | احرسعيدا پنااصول تو ژگيا                 |        |
| mma   | پېلې آيت څوت حيات مين                    |        |
| ro-   | دوسرى آيت جوت حيات يل                    |        |
| rai   | واقعه                                    |        |
| ror   | تيسري آيت نبوت حيات يل                   |        |
| roy   | آیت کی تغیر نی تاقیقہ سے ثابت ہے         |        |
| raz   | عند ربك كالمقبوم                         |        |
| 109   | اجرسعيد بإدكيا                           |        |
| LAI   | اور ۱۰۰۰۰۰۰۱ج معید کی تاک کٹ گئی         |        |
| OFT   | تبره                                     |        |
|       |                                          |        |
|       |                                          |        |
|       |                                          |        |
|       |                                          | :      |
|       |                                          |        |

| فبرست        | فتوحات صفدر ( جلد دم )              |
|--------------|-------------------------------------|
| m90          | مدعی ومدعی علیه                     |
| man          | عقيده اجماعيه الرسنت                |
| <b>Р</b> РРЧ | احدسعیدے دعویٰ کامطالبہ             |
| m92          | میلی دلیل                           |
| F9A          | ال پرتواز كاثبوت                    |
| r99          | . 5 D B D                           |
| hom.         | حضرت على كاطريقه مناظره             |
| r+0          | عقيره ضروريه كي وضاحت               |
| Le.A.        | امام البوطنيفة كاجواب               |
| r+9          | احمر سعيد كالمجموث                  |
| m.           | احمد سعيد شيعول كي جو كھٹ پر        |
| MII .        | موسئ كاقبريس نماز يؤهنا             |
| Ma           | عبادت تكلفي اورعبادت تلذؤمين فرق    |
| MIY          | احد سعید کی اپنی تعریف اپنی زبان ہے |
| MY           | گستاخی کا جواب                      |
| mr.          | احمد معيد حديثول كادشن              |
| pro .        | زمین پرنبیوں کاجم کھانا حرام ہے     |
| m            | نبيول اورعام لوگون ميس فرق          |
| rrr          | تواتر کی شال                        |
| LALL         | نص تطعي كامفهوم                     |
| rro          | اجماع كاايك طريقة                   |
|              |                                     |

------

## المالحاليا

# عرض مرتب

فتو حات صفد رجلد اول جب مکمل ہوئی تو دوسری جلد زیر تربیب تھی ،اندازہ یہ تھا کہ دوماہ تک یہ بھی مکمل مراحل ہے گذر کر ارباب علم و دانش کی آنکھوں کی شعنڈک بن جائے گی۔گر عبر فست دہی بفسیخ المعزائم کے تحت یہ کام ہؤخرہ وتار ہا۔ پچھاس کی وجہ یہ بی کہ جلداول میں پروف ربی کی کافی اغلاط روگئی تھیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دنوں بندہ مصروف تھا پروف ریڈ تگ کی کافی اغلاط روگئی تھیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان دنوں بندہ مصروف تھا پروف ریڈ تگ کی ذمہ داری حضرت او کاڑوی رحمہ اللہ کے ایک خصوصی شاگر دکو دی، انہوں نے کام تو اظلاص سے کیا جوان کا احسان عظیم ہے لیکن اصل کتب پاس شہونے کی وجہ سے اور پچھ لکس فن رجسال کے تحت اس کام کا تجرب نہ ہونے کی بنا پر کام کاحق ادانہ ہوسکا۔ اس لئے بندہ اس مرتبہ سابقہ تی تجربیبیں دہرانا چا ہتا تھا، چنا نچ حق اللہ مکان اس جلد کی تھیج کی کوشش کی گئی ہے۔ بہی بات سابقہ تی خبر بنیس دہرانا چا ہتا تھا، چنا نچ حق اللہ مکان اس جلد کی تھیج کی کوشش کی گئی ہے۔ بہی بات سابقہ تی خبر کسل احس عند اللہ مقدور ۔ اس لاز وال ذات کا جتنا شکرا واکیا

## انتساب

فتوحات صفر رجلد اول کا انتساب امام اہل سنت و کیل صحابہ حضرت اقد س مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت بر کا تھم العالیہ (خلیفہ مجاز شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد پرنی نور اللہ مرقدہ وبانی تحریک خدام اہل سنت یا کستان ) کے نام کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ فیللہ الحجمد علی ذالک۔ جب فتو حات صفر رجلد دوم تیار ہوچکی تو یہ فکر ذہن میں سوار ہوئی کہ اس کے انتساب کی سعادت کیسے حاصل کی جائے اور کسی عظیم شخصیت کی طرف اس کا انتساب کیا جائے۔ اور اق تاریخ کو شو لتے ہوئے میں تاریخ کی وادیوں میں کھو گیا۔ تاریخ کی وادی میں نظر دوڑ ائی اصحاب علم وعرفان کی شخصیات کو سوچا ، اساطین امت کے کر دار کو تاریخی در پچوں سے جھا نکا ، ان ناریخی را ہونی جائے کم ہے کہ اس کم ہمت بلم وعمل ہے کورے ،اپنے ضعیف بندے سے یہ کام لے لیا۔ دعا ہے

کہ خدائے کم بیز ل اس ہلکی ہی محت کو قبول قربائے اور عوام وخواص کے لئے اس کو نافع بنائے ۔ آخر
میں بندہ می مکرم ، مناظر اہل سنت ، و کیل احتاف ، حضرت اقد س مولا نامفتی گھرا تو رصاحب دامت

بو کا تبھیم العالمیہ (رئیس تخصص فی الدعوۃ والارشاد جامعہ خیر المدارس ملتان) کا شکر گذار ہے کہ

انہوں نے تخ تئ اور حواثثی کے کام میں راہنمائی فرمائی ۔ اور براور کرم جناب محد مسلم صاحب
فاروتی و یہ مجدہ کا بھی ممنون ہے کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس کتاب کو اس حالت تک

پنجایا ہے کہ اہل علم کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔

والسلام

محمود عالم صفدراد کازدی ۲۵ جمادی الثانی ۳۲۳ اهد



افتيه العصر محدث العصر حضرت اقدس مولا نامفتي محمة وبدالله صاحب وروى وسسمة الله عليه رحمة واسعة (سابق مفتي جامعه خيرالمدارس، ملتان) جيسے اساطين امت بينھے نظر آئے ایسے باکمال شاگردوں کو دیکھ کر استاد کے باکمال ہونے کا اندازہ ہوا، اور ان کی عظمت اوح قلب برمزيد جا گزيں ہوئی۔اس خص كے كردار كے اس بہلو ير جب پہنچا تو میں ششدر رہ گیا کہ اس کے عظیم استاد، امام المجاہدین ، پٹنخ الہند حضرت مواا نامحمود حسن نورالله مرقده وبودالله مضجعه كوجب فرتكى سامراج نے قاقلہ حریت كے سالار ہونے کی یا داش میں گرفتار کر کے مالٹا کرجز لیرہ میں بھیجا تو وہمخص صرف اس جذب سے کہ استادی خدمت کروں ،ازخودگرفتار ہو گیااور مالٹا کی تاریخ میں اپنے شخ کی وہ خدمت کی کہ رہتی دنیا میں بیدداستان سنہری حروف ہے لکھی جائے گی۔ وہ مخص صرف مصائب وآلام کی گھاٹیوں میں پڑنا ہی نہیں جانتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم عمل کا ماہتا ہے منورتھا۔جس نے منصرف برصغیر بلکہ بوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں تشنگان علم وسلوک کوایئے چشمہ معرفت ہے سیراب کیا۔وہ مخض بلند ایول کے ان مراتب تک پہنچا کہ د ملیہ المصفسرين امام الاولياء قدوة السالكين حضرت مولانا احمطى لابورى رحمة (الله محلبه فرط ادب واحترام میں ایکارا مٹھے کہ اگر احد علی کی داڑھی ہے حضرت مدنی کی جوتیاں صاف کی جائیں بیمیرے لئے سعادت ہے (حضرت لا ہوری کے اس فر مان سے جہاں حضرت کی تواضع واضح ہوتی ہو ہال حضرت مدنی کی شان مرتبت بھی اظہر من الشمس ہوتی ہے۔ جو ہر را جو ہری می شناسد) بندہ اس امید سے کہ قادر مطلق اس ذات کی طرف انتساب کی برکت ہے اس کتاب کو قبولیت ہے نوازے اوراس علم وعمل ہے کور مے خص پر ا بن معرفت كردرواز عكول د \_ و ماذالك على الله بعزيز \_ بنده التمناكو لئے ہوئے فتو حات صفدر جلدووم کا

اورموڑ ول،نشیب وفراز،گھاٹیوں اور چوٹیوں میں گھومتے ہوئے ہزاروں خدا پرست حدی خوان قافلہ سامنے آئے ، میں ان کے ادب واحتر ام میں سر جھکائے آگے بڑھتار ہا، پیتمام لوگ با کمال تھے ان میں سے بعض وہ تھے جن کے دن اور رات قبال اللہ و قال الموسول میں گذرتے تھے بعض ان میں ہے وہ تھے کہان کی ایک ایک گھڑی یا دالہی کے نغموں ہے معمورتھی۔ وہ تو حید کے حدی خوان تھے وہ شم رسالت کے پروانے تھے، ان کی کھالیں خوف الہی ہے خشکہ ہو پھی تھیں ،ان کی راتیں بیرارتھیں ذکر البی ہے ،ان کے جم نحیف تھے مجاہدات ہے،ان کے چہرے پرنور تھے ہدایت کے انوارات ہے۔وہ بظاہر تو فرشی تھے الیکن حقیقت میں عرشی تھے، کہ جسم کاتعلق تو زمین ہے تھالیکن روح کاتعلق عرش والے مولا سے تھا۔ ان کے روز وشب امت کے لئے تمونہ تھے۔ ان کردار کے غازیوں کے کردار کی رد شی صراط متقیم پر چلنے کا ذریعے تھی۔ میں ان خدامت لوگوں کے قافلے سے گذرر ہاتھا کہ ا چا تک میری نظرایک شخصیت برآ کر رک گئی ، میرے قلب کی حرکت تیز ہوگئی ، میں اس بر گذیدہ مخص کے مطالعہ میں کھو گیا۔ وہ مجھے بھی روضہ اقدیں کے سائے میں دریں صدیث دیتا نظرآیا تو مجھی ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کے لئے شب وروزعلم حریت تھاہے ہندوستان کی سیاست پر چھایا تظر آیا۔ تھی وہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈرنظر آیا تو دوسری طرف وہ دارالعلوم دیو بند جیسے علم وعرفان کے مرکز کی مندحدیث پرجلوہ افروزنظر آیا۔اور اس كى درس گاه ميں نظر دوڑائى توامام اہل سنت حصرت مولا ناسر قراز خان صفدر حسد ظلههم، قائدا بل سنت حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب دامت بو كاتهم ،سر مايدالل سنت ، قاطع رافضیت ،حضرت فمولا ناعلامه عبدالتارصاحب تو نسوی دامست بسو که اتهم مفسر أقرآن، حضرت مولا ناصوتي عبدالحميد سواتي ادام الله فيه وضهه مقطب وقت، امام الاولياء،عارف بالله، زبدة الاتقياء، حضرت مولاناسيدامن شاهصاحب داهت بركاتهم





مناظر اهل سنت والجماعت مفررت مولان المحلي المحليد الله عليد

غير مقلد مناظر

مولوی والمسالاتی

موضوع مناظره





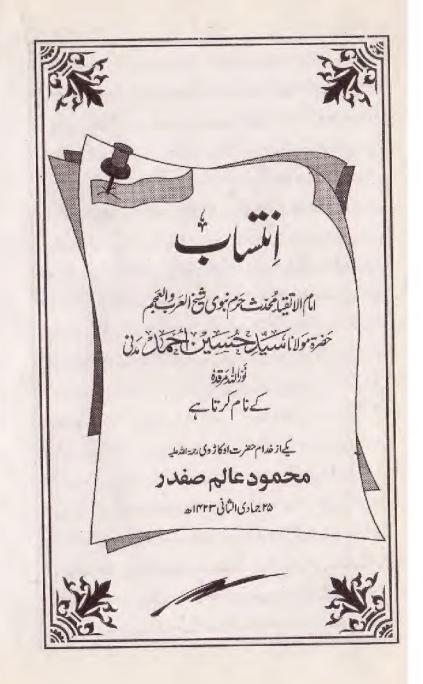

تقليد

## السلاح المالية

### مولانا محمد امين صفدر صاحب .

الحمد لله و كفني والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

سب سے پہلے میں اس تحریر کے بارے میں عرض کرتا ہوں جو پڑھ کر سنائی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ علائے اہل حدیث اور علائے احناف سیہ بات غلط کھی ہے۔ کیونکہ تقلید کا مسئلہ صرف احناف کا نہیں بلکہ سب اہل سنت والجماعت کا ہے، شافعی، مائئی، جنبلی سب تقلید کے قائل میں ۔ اس لئے یہاں احناف کا لفظ لکھنا غلط ہے۔ بلکہ یہ لکھنا چا ہے تھا کہ مناظرہ ما بین اہل سنت والجماعت وغیر مقلدین ہے۔

ساري دنيا جانتي ہے كەشافىق بھى مقلدىيں ، مالكى بھى مقلدىيں ، جنبلى بھى مقلدىيں ، تواس

م توريخ بن كه بى اقدى الله في في غربايا-

فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد. (١)

ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بخت ہے۔

ایک نفیہ سیطان چر ہرار عابدوں سے بیورہ کے عین مطابق ہے۔ حضرت سیالیت نے اس لئے فقہ کے منکر کو شیطان مجھنا میہ حدیث کے عین مطابق ہے۔ حضرت سیالیت نے جمعیں یمی بتایا ہے۔ اب میر بھی کوئی حدیث بیان کریں کہ نبی اقد سی الیت نے فرمایا ہو کہ فقہ کے انکار کرنے والے کوائل حدیث کہنا۔ آمنا و صدفعا جم اس کوشلیم کرلیس گے۔

ان کا نام اہل حدیث نہ سرے ہے آن میں ثابت ہے، نہ ہی حدیث میں۔اب میں سمجھا تا ہوں کہ تقام اہل حدیث میں۔اب میں سمجھا تا ہوں کہ تقلید کیا ہے؟۔اسلام بھینا سچادین ہے،اس میں کمی تقلید کیا ہے۔ سچائی کے دلائل ہر مسلمان کو یا ذمیس تقلید ہے کہ اگر دلائل یا دین بھی ہوں تو اسلام کو سچا سمجھ لے۔ اس بات پراعتا دکر کے کہ اتنے بڑے بڑے اکا برنے اس کی سچائی کو تشکیم کیا ہے۔

اں بات پر اسماد ترک ہے تھا ہے۔ اب اگر تقلید شرک ہے تو ایک لا کھ سلمانوں میں سے نتا نوے ہزار نوسوننا نوے سلمان مشرک ہیں کیونکہ وہ اسلام کوتو ماتے ہیں لیکن اسلام کے دلائل نہیں جائے۔

ر میں ہے۔ آج کا جھگڑا کہ کیا بیسارے مسلمان مشرک ہیں؟ ۔ کیا ہر مسلمان پر دلیل کا جانتا لازم ہے؟ ۔ ایک آ دی یہاں آتا ہے جس کا ٹام رحمت سے ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ حاجی صاحب جھے مسلمان کرلیں۔ اس نے عیسائیت کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ما گئی اسلام کے سچا ہونے پر ولیل نہیں ماگئی۔ حاجی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھا کراس کا ٹام رحمت سے کی بجائے رحمت اللہ رکھ

ریا۔ جولوگ تقلید کو مانتے ہیں ان کے نز دیک وہ خص آیا کا فرتھالیکن جب گیا ہے تو مسلمان ہوکر گیا ہے۔اگر چہاس نے اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں مانگی۔ادر جولوگ تقلید کوشرک کہتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ دہ آیا اکہرامشرک تھا جب گیا تو ڈیل مشرک ہوکر گیا۔ کیونکہ اس نے عیسائیت کو

-1294 JUS27\_(1)

لئے عنوان بے نہیں ہے۔ عنوان میہ ہے کہ اہل سنت دالجماعت اور غیر مقلدین۔ اہل سنت دالجماعت تقلید کے دجوب کے مدگی ہیں،اور دوسرے حضرات تقلید کے شرک ہونے مدگی ہیں۔ اس لئے پہلے میں اینادعویٰ عرض کروں گا کہ تقلید کے بارے میں ہمار ادعوٰ کی کیا ہے۔ یہ

اس کئے پہلے میں اپنا دعوئی عرض کروں گا کہ تقلید کے بارے میں ہمار ادعوی کیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ آج جو ہات بھی ہوگی وہ بے دلیل نہیں ہوگی، بلکہ بادلیل ہوگی۔اس لئے سب سے پہلے یہ مجھنا چاہے کہ دلیل کے بارے میں ہمار ااور ان کا اختلاف کیا ہے۔

ابل سنت والجماعت جار ولائل مانتے ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، تایس۔ اہل سنت والجماعت کا مناظر اپنا مسئلہ جاروں ولائل میں سے جس سے جاہے ثابت کرے۔

غیرمقلدین حضرات کہتے ہیں کہ ہم صرف قر آن وحدیث مانتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانتے اس لئے غیر مقلد مناظر قر آن وحدیث سے ہٹ کراگر بات کرے گا تو اس بات کانہ تو کوئی جواب دیا جائے گا بلکہ جاتی صاحب اس کوخودروک دیں گے۔

اگریش اپنی چاردلیلوں ہے ہٹ کر بات کروں گا تو حاقی صاحب بجھے بھی روک دیں۔ تو دلائل کے اعتبار سے بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ غیر مقلد مناظر کوئی لفظ نہیں بولے گا۔

کیونکہ غیر مقلدین کا وعویٰ ہے ہے کہ ہم و نیا کوقر آن وحدیث کی وعوت دیتے ہیں۔اہل سنت والجماعت اپنے چاروں دلائل کوسامنے رکھ کر گفتگو کریں گے۔

دوسری بات ہیہ ہے کہ اس میں ہمارے دوستوں کو اہل حدیث نکھا گیا ہے۔ ہمارے دوستوں کی دلیل صرف قر آن وحدیث ہے۔ جبکہ قر آن وحدیث میں فقہ کے منکر کو کہیں بھی اہل حدیث نہیں کہا گیا۔ تو ان کا نام اہل حدیث خودقر آن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لئے اگر میقر آن وحدیث کے پابند ہیں تو یہ یہاں آج اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہیں گے۔ اگر کہیں گے تو حدیث پڑھ کرستا کمیں گے۔

چھوڑ اتو بھی دلیل نہیں ما نگی ،اسلام کوقبول کیا تو بھی بلادلیل قبول کیا ،اس لئے وہ ڈبل مشرک ہوکر

ای طرح آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت کم مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کریم کے اعراب زبر، زیر، چیش کے دلائل یاد بیں۔ یاتی اوگ اس لئے تلاوت کردہے ہیں كه اگرچ جميں زېر، زير، پيش كى دليل يا زميس بے ليكن قرآن پاك كى ايك زېرجمى بغير دليل نميس

سب کو دلیل جاننا ضروری نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جواعراب کی ولیل کو جانے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کر رہاہے، یہ مسلمان ہے اس کوثواب بھی مل رہاہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ جودلیل کو جانے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کر دہاہے وہ مشرک ہے،خواہ وہ

اگر چانہوں (غیرمقلدین)نے تقلید چھوڑ دی لیکن شرک جان نہیں چھوڑ رہا۔ ہرمسلمان بر تماز فرض ہے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جن کونماز کے ہر ہر مسئلہ کی دلیل یاد ہو۔ ہزارول مین ہے کوئی ایک نمازی ہوگا جس کونماز کے ہر ہر مسئلے کی دلیل یاد ہو۔ جب آب نماز شروع کرتے بیں توسب سے پہلے کیر تر بر برا ہت کہتے ہیں، اب تکبیر تر بد کو ا ست کہنے کی مدیث بدا ج تک ہمیں نہیں سنا سکے۔ یہ بغیر دلیل کے اس پھل کرتے ہیں۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ بینماز تواتر کے ساتھ چلی آرہی ہے۔ عوام کواگر چدو لائل یا دنیس بھی ہیں ، قواگرا کابر پراعتاد کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز تھے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہرنمازی مشرک ہے۔ كونكدوه ثماز كے مسائل يوكل كرر ماہے ليكن اس كود لاكل يادنيس بيں۔

اس لئے جتے بھی اعمال آج ہم اداکررہے ہیں اس موضوع میں ان كااور جارااختلاف یمی ہے کہ جو بغیر دلیل کے جانے مسئلے پڑمل کر رہاہے وہ شرک ہےاور جو دلیل کو جان کرعمل کر رہا

اس طرح نہ نو آج کوئی مسلمان مسلمان رہے گاء نہ نمازی نمازی رہے گا۔ دیکھنے بیرجاجی صاحب فج كرك والبس تشريف لا يك يين \_انهول في كلمل فج كيا ہے، اس كے ذرا ولائل بحى شادیں۔لیکن میٹبیں سنا سکتے۔اب ہمارے نزدیک میددوسروں پراعتماد کر کے جس طرح انہوں نے ج کا طریقہ بتایا تھا، ج كرائے ہيں ان كا حج ہمارے نزويك درست ہے۔ اور بيرحاجي

لیکن جوتقلید کوشرک کہتے ہیں ان کے زویک حاجی صاحب مشرک ہوکرآئے ہیں۔ تقلید کہتے ہیں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک اس کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل بھی تفصیل کہ ایک بیدهدیث ہے کیااس کے خلاف کوئی اور روایت بھی ہے یانہیں۔اگر ہے تو تطبیق کی کیاصورت ے۔اب سی مسئلے پڑھل کر ٹااس کی تفصیلی دلیل کو جانے بغیر بی تقلید ہے۔

#### پروفیسر طالب الرحمٰن۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

مولوی صاحب نے سب سے پہلے اس تحریر کے بارے میں گفتگو کی کدیے تحریر غلط لکھی گئ الله يح ركعة والحان كراية ما في تق الراعر اص كرنا بي ان يركري - يد كتية مين كد تی ، مالکی منبلی مثافعی چاروں تقلید کرتے ہیں۔اس لئے ان چاروں کا ذکریہاں ہونا چاہئے تھا۔ ماسر صاحب كوجائي كدوة صنبليون بشافعيون اور مالكيون كوجهي بلالين كدآ وجهارا مناظره مورما ہے پھران کا بھی ذکر کرلو۔

ماسر صاحب جب موجود آب ہی ہیں، جوموجود بی نہیں ہے ہم ان سے کیے خاطب اوں۔آپیاتوانکارکریں کہ ہم تقلیفیں کرتے اور ہم چاروں ال کرآپ کا مقابلہ کریں گے۔ آ ب نے بیکھا کہ خفیوں کے نز دیک چار دلائل ہیں باقیوں کی بات بعد میں ہوگی۔ ماسٹر ا حب اگر آپ کی گفتگو کی ایسے آ دمی ہے ہوجائے جو کھے کہ میں دس دائل مانیا ہول۔مثلا شید آجائے اور بد کیے کہ بی ان کتابول کوئیس مانتا تو کیا آپ اس کوبداجازت ویں کے کدوہ لیتے ہیں کہ بیداسلام ہے۔ان کے نز دیک اکابر پراعتاد کر کے ماننے کوتقلید کہتے ہیں۔ کیا امام ابوصیفہ کے اکابر پراعتاد تیس کرتے تھے۔ یقیناً کرتے تھے۔تو پھروہ بھی مقلد ہوئے۔

31

اگر بیکہیں کہ وہ مجمہد ہیں۔ توان ہے بوچھاجائے گا کہ کیادہ ماں کے پیٹ ہے ہی مجہد پیدا ہوئے تھے؟۔ یابعد میں مجہد ہے تھے۔اس کا جواب سے کے بعد میں ہے تھے۔ تو کیااس وقت تک وہ مقلد تھے یا مجہز؟۔

پیرتمام چیزیں واشح طور پرآئی جاہئیں پھرآ کے گفتگو ہوگی۔آپ ذہن میں بیہ بات بٹھا لیس کہ گفتگوای پرہوگی۔کسی اور چیز پر گفتگونہیں ہوگی۔

ہم بیدمطالبہ کررہے ہیں کہ تقلید شخصی کی تعریف اپ امام ہے کریں یااس بات ہے انکار کریں کہ ہمارا میداصول خلا ہے۔ اور پھراس کواپ امام ہے واجب ٹابت کریں کہ کیا اللہ تعالٰی نے تقلید کو کائی نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد میہ قرآن وحدیث ہے بھی ٹابت کریں کہ کیا اللہ تعالٰی نے تقلید کو واجب کہا ہے، یااللہ کے رسول اللہ ہے نے ؟ تقلید شخصی اور وجوب کی تعریف اپنے امام ہے کریں۔ پھراپ اس دعوے کو قرآن وحدیث ہے ٹابت کریں کہ قرآن کی کوئی آیت اس وعوے کی دلیل ہے۔ نی کر پھراہیے کی کوئ کی بات اس کی دلیل ہے۔ کہ تقلید شخصی واجب ہے۔

اور یہ بھی بتلادیں کہ تقلید مختص امام کے پیدا ہونے سے پہلے واجب بھی یا جب سے ان کے امام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے واجب ہوئی ہے۔ نجی آتھ کے زمانے میں تقلید ہوتی تھی یا نہیں ۔ تقلید کا لفظ قرآن میں بھی دکھا کمیں ، حدیث میں بھی دکھا کمیں۔ جو چیز یہ اسملام کے طور پر پیش کرد ہے ہیں ان پر لازم ہے کہ اس کا وجوب قرآن وحدیث سے تابت کریں۔ اگریہ یہ کہیں کہ یہ نجی آتھ تھے زمانے میں نہیں تھی بعد ہیں بیدا ہوئی ہے۔ تو پھر میں اگل سوال کروں گا۔

بیتمام چیزیں مولوی صاحب کے ذمے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ہمارا جواب دعویٰ سیے کہ بیرشرک ہے۔ یہ پہلے اپ دعوے کو ثابت کرلیں، جب بیراپ دعوے کو غابت کرلیں گئے قوانشا واللہ ہم جواب دعویٰ کے طور پر میرثابت کریں گئے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ا پی کتب سے دلائل پیش کرے۔ آپ اس کو بھی کہیں گے کہ جو چیزیں فریقین کے زویک سلم میں ان پر گفتگو ہوگی۔

ماسٹرصاحب نے چاردلائل پیش کئے ان میں اجماع اوراجتہا دکا بھی ذکر کیاان کو چاہئے کہ یہ پہلے اجماع کی تعریف کریں اور یہ بھی بتا کیں کہ پوری امت کا اجماع ہو یاا کشریت کا اور پھر ثابت کریں کہ کیا واقعی وہ ساری امت کے اجماع کی بات کررہے میں یاا کشریت کے اجماع کی بات کررہے ہیں۔

جب اجتهاد کی بات کریں گے تو ان کے امام کا اجتهاد مراد ہوگایا ان کا اپنااجتهاد مراد ہوگا۔ اگر ان کے امام کا ہوگا تو دہ اجتهاد صحیح ہوگایا غلط؟ ۔ کیونکہ جُمہَد غلطی بھی کرتا ہے۔اگریہ غلط اجتهاد کو کے کرکہیں کہ اس کو مانو تو ہم پراس کو ماننا دا جب جیس ہے۔

ہمارے مزد میک اللہ تعالٰی نے قرآن وصدیث کواتاراہے۔اگرآپ اجتہاد کی بات کریں گے۔ تو آپ ٹابت کریں گے کہ کیا بیا جتہاد قرآن وصدیث کی روشنی میں کررہے ہیں؟۔ پھر یہ بھی بتا کیں گے کہ میرے امام نے بیاجتہاد کیاہے یامیں خوداجتہا دکرر ہاہوں۔

شں نے آپ کو بھی چٹ بھیجی تھی اوران کو بھی بتایا تھا کہ جو تنزیف بیکر دہے ہیں کم از کم اس کا حوالہ تو کتابوں سے چیش کریں۔ جاتی صاحب سے بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی تظلیر تحضی پر۔ یہ تظلیر شخصی کی تعریف کریں اورا مام ابو حذیقہ سے کریں۔ کیونکہ یہان کے مقلد ہیں۔اورمقلد کے لئے اس کے امام کا قول ہی جت ہے۔

ی بیسقلد ہیں ان کو کچھ بتانہیں بیا می ہیں۔ بیائے امام کا قول پیش کریں گے کہ بیتقلید شخص ہے یا بیکمیں گے کہ امام کا قول اس بارے میں نہیں آتا۔ پھر بیٹا بت کریں گے کہ ان کا امام بیکہتا ہے کہ تقلیر شخصی واجب ہے۔

اور جوحوالہ بھی میر پیش کریں اس کے لئے میہ کتاب دکھا تھی کہ میرحوالہ اس کتاب ہیں ہے۔انہوں نے تعریف کی کہ ہرآ دی پر دلیل جاننا داجب نہیں ہے ہم اکابر پراعتاد کر کے میرمان اں ۔ تو کیا یہودیوں کی ہیر بات مانی جائے گی؟۔

فتؤ حات صفدر (جلد دوم)

انہوں نے کہا کہ تقلید کا لفظ قرآن وحدیث ہے دکھاؤ۔ جو تقلید کو واجب کہتا ہے جس مگرے اس کے ذیح قرآن وحدیث ہے تقلید کا لفظ دکھا نا ہے اسی طرح جو تقلید کوشرک کہتا ہے اس کے ذیح ہے کہ قرآن وحدیث ہے تقلید کا لفظ دکھائے۔ چاہئے میتھا کہ پروفیسر صاحب پہلے خود تقلید کا شرک ہونا قرآن وحدیث نے دکھا دیتے۔ پھر بچھے کہتے کہ میس تقلید کوشرک کررہا ہوں، انقلیڈ بخص کا لفظ قرآن پاک میں لکھا ہے ، صحاح ستہ کی فلاں کتاب میں لکھا ہے ، اور اس کے آگے شرک کا لفظ لکھا ہوا ہے۔

اب اگر تقلید کالفظ میراے ذہبے ضروری ہے جبکہ میں دلائل چار مانتا ہوں میں اگر اجماع امت بااصطلاح فقہاء ہے دکھادوں تب بھی ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ میں اہل سنت دالجماعت ہوں۔

بیتوان کافرض ہے کہ پہلے تقلید شخصی کالفظ قر آن دصدیث ہے دکھا کیں، پھراس کے بعد اس کاشرک ہونا قر آن دصدیث سے ثابت کریں ۔انہوں نے بیکہا ہے کہ تقلید کی تعریف قر آن و صدیث ہے دکھا کیں ۔

تعریفات کا قرآن وحدیث میں ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ورنہ بیا بھی صحیح ہضعیف وغیرہ کی تعریف حافظ ابن جریااین صلاح نے نقل کرتے ہیں۔

پروفیسرصاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اللہ، رسول کو ماتنا ہوں۔ میں تقلید شخصی کا لفظ قرآن وحدیث ہے دکھلا رہا ہوں۔ اب تہمارا فرض ہے کہ آپ بھی اپنے امام ہے دکھا ویں۔ میں رسول پاک تالیقی کو مانتا ہوں میں رسول پاک تالیق ہے تقلید شخصی کا لفظ دکھار ہا ہوں۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو اعلان کریں کہ میں اس وقت اہل حدیث نہیں ہوں۔ کیونکہ میں نہتو تقلید شخصی کا لفظ قرآن وحدیث ہے دکھا سکتا ہوں، نہ اس کا شرک ہونا قرآن وحدیث ہے دکھا سکتا ہوں۔ نہتا تقلید شخصی کی تعریف ہی قرآن وحدیث ہے دکھا سکتا ہوں۔ نہتا

اگر بیر یرے ذمے لگاتے میں توان کے ذمے بھی ہے ؟ ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں چار

اب حضرت صاحب سے بیدگذارش ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی تعریف کو کتابوں سے ٹابت بیا۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد لله و كفنى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میں نے لفظ تقلید کی و ضاحت کر دی کہ بغیر دلیل کے جانے اعمال پڑمل کر لیمنا اس کا نام تقلید ہے۔ پروفیسر صاحب کا پیفرض تھا کہ وہ جواب میں بید بتاتے کہ کیا نمازی صاحب کی نماز ہوگئی ہے یائبیں؟ حاجی صاحب کا بچ ہوگیا ہے یائبیں؟ کیوفکہ نمازی کونماز کے مسائل کے دلائل یاؤئیس ۔ حاجی صاحب کو بچ کے دلائل یاؤئیس۔

لوگ قرآن پاک کواعراب کے دلائل جانے بغیر پڑھتے ہیں کیاان کی تلاوت درست ہے یا پہلوگ مشرک ہیں؟۔انہوں نے پہلی بات مید کی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چار دلائل ہیں۔ اگران کی بحث شیعوں ہے ہوجائے ۔۔۔۔۔ ہیں پروفیسرصاحب سے یہ بچو چھتا ہوں کہ اگران کا مناظرہ اہل قرآن سے ہوجائے جوحدیث کوئیس مانے تو کیا پروفیسرصاحب فوراُ حدیث کوچھوڑ ویں گے؟۔۔

یہ کہتے ہیں کہ اتفاقی چیز کو ماننا چاہئے۔اب ان کااوراہل قر آن کااتفاق قرآن پر ہے۔ حدیث کووہ لوگ نہیں مانے ۔تو کیا پروفیسر صاحب وہاں حدیث کاانکار کرویں گے؟۔ وہاں بھی ہوگا کہ اگر پروفیسر صاحب حدیث کاانکار کرویں تو بیان (پروفیسر صاحب) کی شکست ہوگی اور ان کی (اہل قرآن کی) فتح ہوگی۔

یمی بات بہود کہتے ہیں کہ موئی علیہ السلام پر اتفاق ہے، اور حضور پاک بیٹی ہے اتفاق منہیں۔ کیونکہ عیسائی بھی نبی اقد ر بیٹی کو نبی نہیں مانتے اور بہودی بھی حضور پاک بیٹی کو نبی نہیں مانتے ۔ اس لئے ان کوچھوڑ دواور موٹی پر آ جاؤ کیونکہ ان پر بہودی، میسائی، مسلمان سب متفق پڑھ رہے ہیں وہ نمازی ہیں یا مشرک۔ جولوگ اعراب کے دلائل جانے بغیر قرآن پاک کی ملاوت کررہے ہیں وہ قاری ہیں یا مشرک۔

تقلید کا لفظ قرآن و حدیث ہے دکھا ئیں، اس کا شرک ہونا قرآن و حدیث ہے دکھا ئیں۔اس لئے پہلے وہ دلیل آنی جائے جو میں بھی مانتا ہوں اور سی بھی۔

اگراس دلیل سے بیٹا ہت کردیں گے تو مئلہ صاف ہوجائے گا۔ اوراگریہ ، بیہ کیے کہ قرآن وحدیث میں تقلید شخصی کا لفظ نہیں ہے۔ نہ اس کا شرک ہونا مذکور ہے۔ اس لئے ہم الل حدیث قرآن وحدیث کانام لے کرجھوٹ بولتے ہیں۔ کہ اس میں تقلید شخصی کوشرک کھھا ہوا ہے۔

جب بیقر آن وحدیث ہے دستبر دار ہوجا کیں گے، اپ اہل حدیث ہونے کا انکار کر دیں گے، بھرانشاء اللہ ترشیب کے مطابق کتاب کے بعد سنت کی طرف جا کیں گے۔ جیسے قر آن پاک میں رکوع کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کا حکم بیقر آن میں نہیں ہے، بلکہ سنت میں ہے۔ سسمع اللہ لمین حمدہ کہتے ہیں ریجی سنت میں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی حسب ان رہی المعظیم آ ہتہ پڑھنا یہ کی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر چہ پروفیسر صاحب بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں ان کو بھی امت کے اٹھاع کی طرف جانا پڑتا ہے۔

کوئی آ دی اگر نبول کر صبحان رہی العظیم کی جگہ صبحان رہی الاعلی پڑھ لے قواس کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟ یاس کا تھم پروفیسرصا حب قرآن وحدیث نے نہیں دکھا سکتے۔ یہاں قیاس کی طرف جانا پڑے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت آ کے لیخی دوسرے دلائل کی طرف جائمیں گے۔

اس لئے پروفیسر صاحب ہماری منفقہ دلیل قرآن و حدیث ہے تقلیہ شخصی کا لفظ دکھا دیں۔اس کی تاریخ دکھادیں ،اس کا حکم کہ پیشرک ہے بیددکھادیں۔

کیونگہ قر آن وحدیث ہارے ہاں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے دلائل کا نمبران کے احد ہےاس لئے فیصلہ بینی ہو جائے گالہذا پر وفیسرصاحب بیان فرما کمیں۔ ولائل مانتا ہوں۔ نیز جتنا اصول حدیث ہے سارا اجتبادیا اجماع پر ہے۔ قرآن وحدیث میں اصول حدیث نہیں ہے،ا عاءالرجال کی بیساری چیزیں قرآن حدیث میں نہیں ہیں۔

جو شخص اجماع کودلیل شرقی مانتا ہے، وہ اجماع کواس لئے مانے گا کہ وہ اجماع کو دلیل شرقی جھتا ہے۔ جو تیاس کو دلیل شرقی جھتا ہے وہ شقی اصول فقہ کواس لئے مانے گا کہ وہ قیاس کو دلیل شرقی جھتا ہے، لیکن جواجمائے اور قیاس کو مانتا ہی نہیں اس کو نہ تو اصول حدیث کو مانے کا حق ہے، نہ کی حدیث کو تھج کہ سکتا ہے نہ ضعیف۔ کیونکہ جب تک کی حدیث کواللہ یا اللہ کا رسول ہوگئے۔ شیخ ضعیف نہ کیے وہ تین کے اضعیف نہیں کہ سکتا۔

محدثین نے اپنی رائے ہے اجادیث کو تھے یاضعیف کہا ہے۔ اگریہ بھی تھے یاضعیف کہیں گونیہ پہلے اعلان کریں کہ ہم اٹل حدیث نہیں رہے ہم اٹل الرائے ہو گئے ہیں۔

یادر تھیں پروفیسرصاحب کابید دموئی تو ہے کہ ہم صرف قر آن وصدیت مانتے ہیں۔ میں کہ رہا ہوں کدمیرے دلاکل چار ہیں ۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس ان کے دلائل صرف دو ہیں کتاب اللہ اور صدیت ۔

ان کے جودلائل ہیں ہم ان کو پہلانمبردیتے ہیں۔ پہلانمبر کتاب اللہ کا ہے۔ دوسراست کا ہے۔ تیسراا جماع کا ہے۔ چوتھا قیاس کا ہے۔

یداگر بہلی دلیل جو کہ منفق علیہ ہے اس سے تقلید شخصی کا لفظ اور اس کا حکم دکھا ویں تو ہیں بالکل مان جاؤں گا۔ کیونکہ وہ دلیل جارے درمیان منفق علیہ ہے۔ اگر بیا قرار کرے کہ میں قرآن سے تقلید شخصی کالفظ نہیں دکھا سکتا، نداس کا حکم دکھا سکتا ہوں تو بیا ملان کرے کہ جو پچھے ریکھا ہے بیانل حدیث کا مسلک نہیں ، کیونکہ بیقرآن وحدیث میں نہیں ہے۔

اس کے بعد پھر میں اپنی دلیل پر چلوں گا کہ اجماع کیا کہتا ہے، اور قیاس کیا کہتا ہے۔ میں بھر پرد فیسرصاحب سے گذارش کروں گا کہ وہ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ جولوگ بغیر دلائل کے جانے کچ کر کے آ رہے ہیں سیحاتی ہیں یا مشرک۔ جواوگ دلائل کو جانے بغیر نمازیں

پروفيسر طالب الرحمن.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

تحرير يربات على تقى ميں نے كہا كديدان كة وميول كى تحرير بيداس لئے خاموش ہو گئے ۔ مخاطب کی بات چلی تھی میں نے کہا کدائ وقت آپ مخاطب ہیں نہ کہ شافتی منبلی وغیرہ۔ یہ بھی مان گئے ۔

36

میں نے پہلی تقریر میں ہے بھی کہا تھا کہ بیقلید کی تعریف دکھا ئیں بیاضوش ہے۔ دلائل کو نہ جانناان کے نزدیک تفلید شخص ہے۔ حاجی صاحب کو ابھارنے کے لئے یہ باتیں کررہے ہیں کہ عاجی صاحب عج کرنے گئے مشرک ہوگر آئے ، نمازی مشرک ہو گئے۔ پہلے یہ تو وکھا کمیں کہ وااک کونہ جانتے ہوئے مل کرنا پہ تقلید تحقی ہے، تقلید کی تعریف کرتے نہیں۔ اور آنا تانا بانا بنتے

ا کا بر کی با توں کواعتماد کر کے مان لینا تقلید ہے۔ یہ تحریف ابھی تک ہمیں نہیں دکھائی گئی یہ پھر کتے بیں کداگرآپ کااہل قرآن سے مناظرہ ہوجائے تو پھر کیا حدیث کا اٹکار کردو گے؟۔اگر اہل قرآن سے مناظرہ ہوجائے قوہم ان سے کہیں گے کہ حدیث قرآن کے بعد ہے۔اگروہ کیے كرقرآن بى كافى بي جماس كيس كرفيك بآب يدات قرآن عاب كردي-

ای طرح حنی سیکییں گے کہ قر آن وحدیث کے بعدا جماع ہے۔ قر آن وحدیث میں جو بات نیس ب، ہم اس کواجماع سے تابت کریں گے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آ پ اجماع کی تعریف تو کردیں کدئیا آپ امت کی اکثریت کواجماع کہیں گے یا تمام امت کے کسی بات پر ا کٹھاہو جانے کوا جماع کہیں گے۔

اجتماد کوآپ مانے میں میں نے کہاتھا کہ اجتماد کی بنیاد قرآن وصدیث ہے۔ اگر کوئی مسّلہ آپ کوقر آن وحدیث میں واضح طور پرنہیں ماتا اگر چہ ہرمسّلہ قر آن حدیث میں ہے لیکن ہماری مقل کا قصور ہے کہ ہمیں ان میں ہے وہ مسئل نہیں ماتا ۔ اور ہمیں اجتہا وکر نام اتا ہے ۔ ایکن ہم

اجتہاد کس پر کرتے ہیں۔قرآن پر، حدیث پراورکوئی چیزایی نہیں ہے جس پراجتہاد کیا جا سکے۔ اجتها قرآن حدیث سے بی ہوگا۔ جواجتها قرآن وحدیث کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ ای لئے اجماع اوراجتہاد کی تعریف کریں۔ کہتے میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ موٹی الطبط منفق علیہ بیں انہوں نے ہمیں میودی بنانے کی کوشش کی ہے، کہ جیسے میودی کہتے ہیں کہ موسی کو مان لوان پر مارا اتفاق ہے۔ محمد علیہ اور عیسی الطبیع پر اتفاق نہیں ان کو نہ مانو \_موسی الطبیع تو نبی میں اور فق ہیں۔ کیا آپ کے امام کا اجتماد کھی فق ہے؟۔

میں آپ کے امام کے بہت ہے اجتہادات گنوا دوں گا جوقر آن وحدیث کے ظاف ہیں۔ کتے ہیں کہ شیعہ کتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ کی خلافت پرا تفاق ہے یا تی تنیوں کی خلافت پر ا تفاق نہیں۔ اس لئے حضرت علی کی خلافت مان او۔ ابو بکر صدیق کی خلافت تو حق ہے، فاروق وعثان رضی الله عنصما کی خلافت تو حق ہے۔ پہلے آپ اپنے امام کے اجتہادات کو حق تو نابت كرير مين نابت كرول كاكرآب كامام كاكثر اجتهادات باطل يين-

تقلید شخصی کی تعریف کریں، واجب کی تعریف کریں، اپنے امام ہے وکھا تیں قرآن و صدیث ہے دکھا کیں۔اگرقر آن وحدیث میں آپ کوتفلیڈ خصی کی تعریف نہیں ملتی تو اپنے امام ہے وکھادیں قرآن وحدیث ہے اس کا حکم بھی دکھا کیں کہ سے داجب ہے۔اگرقرآن وحدیث ہے نہیں تواپنے امام سے دکھا کیں اور ساتھ ہے بھی دکھا کیں کہ اصطلاحات میں اپنے امام کی تقلید نہیں ک جائے گی۔ اگراپنام سے نہ ملتودوسرے کی بات مان لی جائے گا۔

کہتے ہیں کدا ساء الرجال کی اصطلاحات اور اصول عدیث کی اصطلاحات قر آن و عدیث میں نہیں۔ اگر چہ بیقر آن وحدیث میں نہیں لیکن قرآن وحدیث میں اشارات تو ملتے

> ﴿إِن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ﴾. الخ. أكركوني فاسق آدى خبر كركرة تابية تحقيق كرالياكرو-

مخفی شرک ہے۔)

#### بررفيسر طالب الرحمن.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.

میں پہلے یہی یو چھرہاہوں کے تقلید شخص ہے کیا۔ قرآن وصدیت میں اس کاذ کرنہیں ہے۔ لئے میں کہا جماع اور قیاس باقی رو گیا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا ذکر قر آن دحدیث میں نہیں ہے آ پ اس پڑل کررہے ہیں۔ اسٹلیڈ مخصی کیا ہے؟۔کتاب ہے،گدھا ہے،گھوڑا ہے، کیا چیز ہے؟۔ اس کی تعیین تو ہوجائے۔ یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کی تعریف امام سے نہیں ملتی ، یہ اصطلاعات ہیں۔ جسے حدیث یہ کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کی تعریف امام سے نہیں ملتی ، یہ اصطلاعات میں کھادیں کہ یہ تقلید شخصی

#### حاجي صاحب

آ پ جھے بتا کیں گر تعلید شخص کیا ہے؟۔اوروہ لوگ جوہم سے تعلید شخصی کروارہ ہیں وہ اسے کروارہے ہیں۔

#### إروفيسر طالب الرحمن

میں آپ کودکھادوں گا جب وہ لوگ اپنے دعوے سے دستبر دار ہو جا نمیں گے۔ اور یہ کہ اس کے کہ ہم تقلید شخصی کی تعریف نہیں دکھا سکتے اور نداس کے واجب ہونے کی دلیل دے سکتے اس کے گرہم تابت کریں گے کہ یہ چیز تقلید شخص ہے اور یہ چیز شرک ہے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

عالى صاحب في آپ كے سامنے بيرواضح فرماديا كديس پيلے حقی تھا، جھے بيكها كيا ك

یہ انا الرجال کی دلیل بنتی ہے۔ اساء الرجال کا مطلب میہ ہے کہ کسی آ دمی کے بارے میں جاننا کہ بیر تیا ہے یا جمونا اس کی دلیل قر آن و حدیث میں موجود ہے؟۔ اور میہ کہا کہ میہ مسبحان رہی العظیم اور مسبحان رہی الاعلیٰ آ ہتہ کہتے ہیں اس کی دلیل قر آن حدیث میں نہیں ہے۔ ابھارا کب بوانی اللہ کے بعدیا نج اللہ کے کارانے میں۔

نی میں گئی نے آہت پڑھی یا او نجی رسحابہ آہت پڑھتے رہے یا او نجی ۔ انہوں نے جو کمل کیا ہے اجماع کو دکھے کر کیا ہے کہ اجماع ہور ہا ہے کہ آہت پڑھو۔ اس لئے ہم آہت پڑھیں کے۔ یا انہوں نے کمل بیکیا ہے کہ اللہ کے رسول کا لگے نے بتایا ہے کہ آہت پڑھویا او نجی ۔

صدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم نے او کچی کی وہ او فچی بتلاد کی،اور جو ہم نے آ ہستہ کی وہ آ ہستہ بتلا دی۔او کچی کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میہ مناظروں میں کہا کرتے ہیں کہ آ ہستہ کہنے کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو آ مین او کچی کہتے ہیں وہ دلیل چیش کریں۔

حضرت والا ادهرادهر کی باتوں میں ہماراوقت ضائع مت کریں، کیونکہ جمد کا دن ہے،
جمد بھی پڑھنا ہے۔ باتی تمام باتوں کوایک طرف رکھتے ہوئے تقلید شخصی کی تعریف کریں۔

﴿ اَس پر مناظرہ کروانے والے حاجی صاحب نے کہا آپ علائے

کرام بات کوتلی باتوں میں ڈال رہے ہیں۔ جبکہ میں بہت ہی کہ علم ہوں۔
میں نے ایک چیز ویکھنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کدا حناف شرک کررہے ہیں۔ ہم

حتی ہے یا ہیں؟۔ جبنی ہیں یا جنی ۔ آپ اہل حدیث حضرات میرے پاس

آٹے کہ آپ غلط کررہے ہیں آپ تقلید شخصی کررہے ہیں۔ آپ جبنم میں جا

آپ کے سامنے پروفیسرصاحب نے بیہ بات واضح کر دی کہ سارے منظر آن میں صراحنا نہیں ہیں کھاشارے کنائے بھی ہیں۔

اب حاجی صاحب آپ خود سوچیں کہ کیا آپ قر آن وحدیث کے اثارے بیچھ سکتے ہیں یانبیں۔ اگرنبیں بھے سکتے تو آپ کسی اور سے بچھنے کیتاج ہوں گے۔

اب متلصرف بيهو گاكدا بام ابوصيف تيمه ليل ع يامولوي طالب الزمن ب سجھ لیں گے۔ بہر حال نی اللہ ہے آپنیں یو چھ کتے کی امتی ہے بی پوچس گے۔

اس سے میرپتا چلا کہ اب انہوں نے اجتہاد کو بھی مان لیا ہے۔ یہ جمیں اہل الرائے کہا كرتے ييں اب انہوں نے تيسر عمبر پراجتها وكو مان ليا ہے، اب بياہيے آپ كو الل حديث الهيل كد عكتے كونك ساجتها دكوتيسر فيمسرير مان رہے ہيں۔

پردفیسرصاحب نے بیجی کہا کہ اگر چداصول حدیث کی ساری اصطلاحات قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے۔

﴿ ان جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ﴾

اس سے تو یہ بتا چلا کہ فاس کی بات بھی اگر تحقیق سے بتا بطے تو وہ مان لیٹی عاہدے کیا پرد فیسرصاحب لکھودیں گے کہ فات کی حدیث جت ہے۔ حالا لکہ سیم بھی بھی تہیں مانتے۔ عاجی صاحب بیآیت صحابے پر هی تھی یانہیں؟۔ یقینا پر هی تھی سیح مسلم میں ہے۔ لم يكونوا يستلون عن الاسنا.

كە صحابە قطعاً سندكی تحقیق نہیں كرتے تھے مسلم ہے بيہ بات سامنے آ جائے گی كه و مسند نہیں ویکھتے تھے۔اب یہ کہتے ہیں کہ بیضروری ہے، فازم ہے، خدا کا حکم ہے۔ اب سارے صحابہ کو پرہ فیسر صاحب قرض کا تارک قرار دے رہے ہیں۔ پھر۔ ﴿ ان جآء كم فاسق بنبا ﴾ میں و نیاوی بات کا ذکر تضاور بیاس کووین پر فٹ کررہے میں۔ بیدونیا کی بات کو دین کی

آپٹرک کررہے ہیں۔ میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کددودلیلیں الی ہیں جن پر ہمار ااور ان کا

تیسری بات جو ہے اجماع اور قیاس ہم اس کو مانتے ہیں اور پنہیں مانتے۔اگر ان دو دلیلوں سے بیا پنا دعویٰ ثابت کر دیں تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہوجا کیں گے۔ کیونکہ جب اجماع اورقیاس کانمبر ہی بعدییں ہے تواس کی ضرورت ہی نہیں۔

ہر وفیسر صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ تقلید شخصی کالفظ قر آن وحدیث سے دکھاؤ رتو جو تقليد كوشرك كہتا ہے تواس كے ذہے بھى تو ہے كہ وہ قرآن وحديث تقليد كالقظ وكھائے۔

پروفیسرصاحب قرآن وحدیث برصنے کی جائے ادھرادھرجارے ہیں۔ میں نےعرض کیاتھاسبحان رببی العظیم آ ہتہ پڑھنا قر آ ن وحدیث میں نہیں ہے۔اس پرانہوں نے ادھر ادهری با تیں تو بہت کی ہیں۔لیکن نہ قر آن پڑھا، نہ کوئی ایک حدیث پڑھی۔حالانکہ اس کا آسان عل يرقعا كها يك حديث يزه ديت-

انہوں نے ایک بات آپ کے سامنے مان لی کہ جو چیزیں آ ہت پڑھتے ہیں، وہ بغیر دلیل کے پڑھتے ہیں۔اکیلانمازی ہرچیز آہتہ پڑھتا ہے تو وہ تو یکا مقلد ہوا۔ کیونگ بغیر دلیل کے بڑھ رہا ہے۔مقتدی بھی ہر چیز آ ہت۔آ واز سے پڑھ رہا ہے وہ بھی مقلد ہوا۔امام تکبیریں اور قرآت او کچی آوازے پڑھتا ہے، باتی تمام چزیں وہ بھی آہتہ آوازے پڑھتا ہے تو وہ بھی يا في فيصد غير مقلداور باتي مقلد موا-

پروفیسرصاحب نے آپ کے سامنے میکھی کددیا کر آن پاک میں سب بچھ ہے لیکن لفظوں میں نہیں \_ یمی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کیا وہ اشارے ہرا یک سمجھ سکتا ہے یا اس کے لئے کسی قتم کی مہارت کی ضرورت ہے۔ جوان اشاروں کو سجھنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کو جمہر کہا جاتا ہے۔ جوان اشاروں کوخوز نہیں مجھ سکتادہ ان اشاروں پر مجتد کی راہنمائی میں عمل کرتا ہے اس كوتقليد كہتے ہيں۔

معلوم ہوا کہ پہلےلوگ سندی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے۔ اگراس آیت ان جسائے م است الخيس مندى تحيين مراوب ادرية رض بوق سحابة ابعين معاذ الله ساري كناه كار

مسلم شریف ہے دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ اس وقت دو ہی گروہ تھے اہل سنت والجماعت ادرالل بدعت ،المل حديث نا مي كوئي گروه اس وفت موجود نبيس تھا۔ تا بعين كے دور تك الل حدیث نامی فرقے کا ذکر قطعاً اس مسلم شریف میں نہیں نظر آتا اس دنت جولوگ تھے دویا تو ائل سنت تھے ہاائل بدعت \_اہل حدیث نامی فرقے کا ذکر قطعاً مسلم شریف میں موجود نہیں ہے \_ إيروفيسرطالب الرحمن

آپ میرے سوالوں کا جواب لے کر دیں تقلید کی تعریف اگر قرآن وحدیث میں نہیں ب توا بنام ے ثابت كريں \_ كيونكه ان كى كمابوں ميں كھا ہے كہ مقلد كے لئے اين امام كا قول جت ہے۔اگر بیکبین کہ امام کےقول میں بھی نہیں ملتی تو پھر پیراصطلاحات کی کمایوں ہے

تقلید شخصی کی لقریف، واجب کی تعریف، پھر تقلید شخصی کا واجب ہوتا اینے امام ہے دکھا کیں۔ پھراس کوقر آن دحدیث ہے ثابت کریں کے تقلیر شخص واجب ہے۔

ب كتي إن كه بهم جار دلاكل كو مانت بين \_ بين في تو يبلي بن كدويا تعا كديد بنا كين كد ا بھاع ہے کون سا ابھاع مراد ہے۔ ابھاع کہتے ہیں جمع ہونے کو، اگر تو ساری امت کے جمع و نے کوا جماع کہتے ہیں تو بدتو حدیث ہے ثابت ہے اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ میری امت گراہی پر جمع نہیں ہو عتی ۔ تواس کی دلیل حدیث ہے ل گئے۔

> كانوا لا يسملون عن الاستاد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب السنة اختذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم ياخذو

بات پرفٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی موقع دیں گے یائیس۔

صحابے نے ایک قاعدہ بھی اصول حدیث کانبیں لکھا۔ اگر پیفرض ثقاتو انبیں لکھنا جا ہے تھا یانہیں؟۔ کیونکداس آیت پرسب سے پہلے تمل صحابہ نے کرنا تھا۔ تابعین نے ایک قاعدہ بھی اصول عديث كانهيں لكھا۔

#### أيروفيسر طالب الرحمن.

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میں نے بیٹھتے ہی ہے بات کبی تھی کہ تقلیر شخصی کس چیز کا نام ہے؟۔ واجب کس چیز کا نام ہے؟۔انہوں نے دوٹرنوں میں تقلید کی تعریف پیرک ہے کہ اشاروں اور کنائیوں کو بیجھے والا مجہتر ہوتا ہے۔اور جواس سے مجھتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے۔

يہلے كہا تھا جو دلائل كونبيں جانبا وہ مقلد ہوتا ہے۔ اور جو دلائل كو جانبا ہے وہ مجتبد ہوتا ے۔ میں کہتا ہوں کہ بیقریف کہ اشاروں اور کنائیوں کو تجھنے والا مجتبد ہوتا ہے۔ اور جونہ بچھ سکے بلكه جبتدے يو چهر كمل كر لےوہ مقلد موتا ہے، يتر يف كتاب سے دكھاديں۔

(طالب الرحمٰن نے مفرت ے کہاتھا لیم یکونو ایسنلون عن الاسناد ملم ہے د کھا کیں ۔حضرت نے نکال کرد کھایا کہ ابن سیرین جوتا بھی ہیں وہ فرماتے ہیں اسم یسکونوا یسسئلون عن الامسناد کریملےلوگ جو تقصحابہ تابعین وہ سند کے بارے میں یو چھتے ہی نہیں تحكك سئن المما وقعت الفتنة جب نقر بيدا توكياقالوا سموا لنا رجالكم انهول ن كهااين راوي كانام بيان كرو. فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم كما تل سنة كي حدیث لی جائے گی اور اہل بدعت کی صدیث نہیں لی جائے گی۔ (۱)

#### (١). مسلم ص١١

اخبرنا محمد بن حميد ثنا جرير عن عاصم عن ابن سيوين قال

انہوں نے کہاتم ہے کہتے ہوفائل کی بات مان لین جائے۔ اس وقت نے جولوگ تھ فیق

کیا، ناکسی ایک مفسر نے مداعتراض کیا، کوئی محدث بامفسرتو کیا کسی چور، زائی، مدمواش کو بھی نہیں بیش کیا جا سکتا کہ جس نے مداعتر اض کیا ہو۔ کیا ۱۲ اصدیوں میں سی کو یہ اعتراض نہ سوجھا؟ بداعتراض اگرسب سے بیلے کیا ہے تو محد معین منسوی في ١٦٢ إ هيل دو اسات اللبيب ناعي كتاب يل كيا ب- اوريي معين تضموى شيعة تقا، مفرت على كوخلفائ شلشه عاقضل كهتا تفار ابوطالب كاسلام يركتاب لكهي، التم حسين تك كوچائز كهنا تفا\_ ( فقبهاء بهندص ٢٣٧ج ٢٥٥ ص ٢٨٠) نیز غیر مقلد ٹن علامہ ابن حجر کی اقتد اء کرتے ہوئے راویوں پرجتنی جرح کرتے ہیں علامه ابن جُرُس مي يدا موت اور ٨٥٢ هي وفات ياكي، وه اتي كتاب س جو پہلی یا دوسری صدی کے داویوں برجرح کرتے ہیں تو یہاں غیر مقلدین کوسندیاه

نہیں ہوتی اورمناظروں میں این حجر کی چو کھٹ پر ما تھارگڑتے ہوئے اس کے اقوال بیش کرتے جاتے ہیں۔ ای طرح علامہ ذہبی کی چوکٹ پر جدہ کرتے ہوئے میزان الاعتدال سے اور تذکرہ الحقاظ سے جب اقوال پیش کرتے ہیں اس وقت بھی ان کو سندیا و تبین آئی۔ اگراہن معین ، شعبہ بھی قطان اور دوسرے آئمہ جرح و تعدیل کے جواقوال پیش کرتے ہیں ان کی سد بطریق محدثین اگریہ پیش کر عکتے ہیں تو اس طرح صرف تین اقوال کی سند پیش کریں۔ دید ہاید۔

ای طرح اصول عدیث میں جومحدثین کے اقوال ہیں ان کو بسند سیح ان محدثین ہے نابت کریں۔ای طرح قرآن پاک آنخضرت علیہ کے زمانے میں کہیں پھروں پر لکھا گیا، کہیں چڑے پرمقرقا جح ہوا، پھر صحابہ کرام رضوان المعلیهم اجمعین نے ات جنع فرمایا تو بیمتواتر ہوگیا۔اب اس کی ایک ایک آیت کی سند پیش کرنا ضروری نہیں ،ای طرح کتب فقد متفرقا تو امام صاحب کے سامنے جمع ہوگئیں پھرآ ہے کے ثْلاً وَإِن إِمَامِ إِلَا يُومِثُ المَامِحِيُّ ، وغِيرِهم نے ترتیب و س براس لئے سند کی ضرورت اوراجتماد کے بارے میں بتا تمیں کے کون ی آیت ہاس کو نکالا ہے یا کس صدیث ہے یں مندنکالا ہے۔ جو بھی اجتہا وکریں اس کے بارے میں بیہ بتائیں کہ قرآن کی کون ہی آ یت ہے کردہے ہیں اکون کی حدیث سے کردہے ہیں۔

انہوں نے بیکہا کہ سبحان رہی العظیم آ ہتد بغیردلیل کے پڑھتے ہیں بے تقلید ے۔ کیونکمال کے یاس کوئی دلیل نہیں۔ آپ بہ بنا نیں کمال کا امام سبحان رہی العظیم، سبحان رہی الاعلی آ ہتد پڑھتا تھا انہیں۔ بغیردلیل کے بڑھتا تھا ادلیل کے ساتھ۔

ا گربغیر دلیل کے پڑھنا تھا تو پھروہ بھی مقلہ ہوگیا۔ہم کہتے ہیں کہ دلیل موجود ہے۔ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز ہم نے او کچی ٹی وہ تو بتلا دی اور جو چیز آ ہت تنی وہ بتلانہیں سکتے

جوچیزیں او کی پڑھنی ہیں ان کے متعلق ضرورت ہے۔ چنانچہ عدیث بیں ہے اللہ کے رسول الله اکبراویچی آواز میں کہا کرتے تنے (اس پر حضرت او کاڑوی نے فرمایا پیرحدیث نکال کر ویں ) آ ہتسان کا امام بھی کہتا تھا۔اوریہ خود مان چکے ہیں کہ آ ہت کہنے کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو ان کاامام بھی مقلد ہو گیا۔

انہوں نے کہا کہ مجتبدہ وہ ہوتا ہے جواشاروں اور کنا ئیوں کو سمجھے اور مقلدوہ ہے جواس ے یو چھ لے۔ پہتریف بھی دکھا دیں۔ یہ کتے ہیں کہ بی تعلقہ ہے نہیں یو چھ کتے۔ میں یو جہتا المول كدكيابيابية امام عاب يوجه عنة بين؟ - بي الله كا من التي توسند كرساته موجود بين جو ا یا تیں ہم اس طرح معلوم کریں گے گویا ہم اللہ یااللہ کے دسول اللہ ہے ہو چید ہے ہیں۔ ان کے امام کی کوئی سند ہوتو دکھا تھی۔ جن مسائل پر پیٹل کرتے ہیں کیا وہ ان کے امام ے سند کے ساتھ ثابت ہیں؟ ۔ اگر ہیں توہ کھا کیں ۔ <sup>(1)</sup>

(۱) ۔ حضرات غیرمقلدین کا بیاعتراض بھی ہے جاہے۔ یہ اعتراض ندقر آن ہیں ہے۔ ندهدیث میں ہے اور ندیمی انگریز کے دور ہے پہلے کسی ایک محدث نے بہ اعتراض

فتؤ جات صفدر (جلد دوم)

#### ارت پڑی۔اوردلیل قرآن کی میآیت ہے۔

#### الخيرات الحسان)

یزید بن هارون سے جب امام صاحب کی کتب و یکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا انکی کتب کو دیکھواس لئے کہ میں نے فقہاء میں سے کسی کونیس دیکھا کہ جوان کے قول میں نظر کرنے کونالیند مجھتا ہو۔

یزید بن هارون نے کیا بجیب بات فر مائی کہ فقہاء میں سے کوئی ناپیند فہیں تجھتار آئ کل بھی فقہاء تو ناپیند نہیں سجھتے البتہ کچھ غباء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو ناپیند کہتے ہیں۔ نبی اقد سر میں ہے نے فقہاء کی شان بیان فرمائی ہے۔

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. (تومذي ص ٩٤ ج٢)

نہ کہ منہا ء کی۔ اس سے ایک طیف تات معلونم ہوتا ہے کہ جواوگ فر مان رسول اللہ ہے کہ مطابق شیطان پر بھاری جیں وہ تو بقول پر ید بن صارون کے کتب الی صنیف میں وہ یک تاب ترجیح اور جو منہا ، ترجیح میں وہ اشاد علی المشیطان کی ضد میں نہ کہ اشاد علی المشیطان کی ضد میں نہ کہ اشاد علی المشیطان کی صد میں نہ کہ اشاد علی المشیطان ۔

ان الامام اول من وضع كتابا في الفرائض وهو اول من وضع كتابا في الشروط. (ص ٢١٠ بحواله موفق)

احدین اساعیل بن جرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ مسمع کتب ابھی حدیقة وابعی یوسف. (ص ۱۹۳ بحوالد ابن ماکولا) اگر کتب تھیں ای بیس تو شا کیے؟ محد بن المشکل ام حراق بین کنت انسطر فی کتب ابھی حدیقة ص ۱۹۳ بحوالد تبذیب التبذیب ) کہ میں ابوضی تکی کت دیکھا کرتا تھا۔

امام محمد بن احد الشروطي قرماتے بين بين نے امام طحاويؒ سے بوچھا كدتونے اپنے خالو كائد تب كيوں چھوڑا ،اور مذہب خفي كيول تبول بيا ؟ فقال لانبي كنت اوى خالمي ك إدجود جموت فيس بولتے تھے۔ بعد من چونكدالل بدعت پيدا ہو كئے، تو اس كئے تحقيق كى

نہیں۔لیکن اس کے برعکس کتب احادیث ندتو آئے مطابقہ نے جمع فرمائیس نصحابہ نے بلک دوصد یوں کے بعد جمع ہو کیں۔اس لئے اس کی سند کی ضرورت پڑی۔اب جوغیر مقلدیں نقہ کے بارے میں تو سند کا مطالبہ کرتے میں لیکن اقوال جرح و تعدیل اور اقوال اصول حدیث میں بغیر جوت سند کے اعتاد کر لیاتے ہیں، اس بر یہی کہا جا سکتا ہے۔

آئي شيرال را كند روباه مزاج است احتياج المنالة المن

عن الحسن بن صالح قال سمعت ابا مقاتل حفص بن مسلم يقول اول ما وضع ابو حنيفة رحمه الله تعالى (كتاب الصلوة) فسمى كتاب العروس. (مقدمه كتاب التعليم ص ٢ ١ ، بحواله مناقب موفق)

اى طرت شخ اوعبدالله تحدين كى جرجانى احتاد القدورى قرمات ييس ان ها رسسه ابو حنيفة فى الشروط لم يسبقه اليه احد (ص ١٤٢)

امام کی بن معین حضرت علی بن محر سے روایت کرتے میں کہ امام اعمش بج کے لئے گئے بہت سے علماء ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور قرمایا امام الوضیف ؓ کے پاس جاؤ اور کھو کہ احکام مناسک لکھو ہیں، میں امام صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ آپ نے احکام مناسک لکھو ہے اور میں امام اعمش کے پاس لے آیا۔

(ص ٢٦ يواله الخيرات خوارزي)

قال يزيد بن هارون لما سئل عن النظر في كتبه انظروا فيها فاني مارأيت احدا من الفقهاء يكره النظر في قوله. (ص ٢٦ ا بحواله

## بات تحى -الله ك بي تفطيق نے صحابی كوز كؤة لينے كے لئے جيجابي گئے تو ، و جھيار لے كر آ گئے۔ يہ

ص ۱۸ ج ۱)

عبدالعزیز بن خالد احل تریز اور صافیول کے امام اور ان کے قاضی تھے، انہوں نے امام ابوحلیف کے قاضی تھے، انہوں نے امام ابوحلیف کے اور خراسان میں پھیلا دیا۔ میں پھیلا دیا۔

قال محمد بن داؤد اتبنا عيسى بن يونس فاخرج الينا كتاب ابى حنيفة ليقرأ علينا فقال له بعض القوم يا ابا عمرو تحدث عن ابى حنيفة فقال رضيت به حيا افلا ارضى به بعد الموت. (ص ٩٣ ا بحو الدموفق ١٩٤ ا ج ١)

تحدین داؤد فرماتے ہیں جارے پاس میسی بن یونس تشریف لاے، پس جاری طرف امام ابوصنیف کی کتاب تکالی تا کہ اس کوہم پر پڑھیں، پس ان کوبعض او گوں نے کہا کیا تو ابوصنیف سے بیان کرتا ہے، اے ابو تمرو؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ زندہ تھے میں ان ے دائشی دیا کیا اب موت کے بعدان ہے دائشی تدر ہوں؟

روى الخطيب فى تاريخه باسناده الى عبدالله بن مبارك قال قدمت الشام على الاوزاعى فرأيته ببيروت فقال لى يا خراسانى من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة يكنى ابا حنيفة فرجعت الى بيتى فاقبلت على كتب ابى حنيفة فاخرجت منها مسائل جياد المسائل وبقبت فى ذالك ثلاثة ايام فجنته بعد الثالث وهو مؤذن مسجدهم وامامهم والكتاب فى يدى فقال اى شىء هذا الكاب فناولته فيظر فى مسألة كتبت فيها قال النعمان بن الثابت فيها وال قائما بعدما اذن حتى قرأ صدا من الكتاب ثم

انہوں نے بیکہا کہ بیآیت و نیاوی فبر کے بارے میں تھی۔ بدونیا کی نہیں بلکہ دین کی

يديم النظر في كتب ابي حنيفة فلذالك انتقلت اليه. ( ص196 بحواله كتاب الرشاد الوليعلي تطليق )

ترجمه ام طحادی نے فرمایا میں اپنے مامول کور قطنا تھا کہ وہ بھیشہ امام ابوصلیفہ کی کتابیں دیکھیتے رہے تھے اس کئے بیں اس مذہب کی طرف آگیا۔

امام ابولیم فرماتے ہیں اول من کتب کتب ابسی حسیفة اسد بن عسر و (ص۱۹۳ بحوالد منا قب الصیم ی) امام ابولیم فرماتے ہیں کرسب سے پہلے جس نے ابوطنیف کی کتب کولکھاہ داسد بن عمرہ ہیں۔

قال الواقدى --- كتبت كتب ابى حنيفة عن حاتم بن اسماعيل عنه (ص ٩٩ ا بحواله القرشي)

واقدی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطنیف کی کتب کو حاتم بن اساعیل سے کلحا انہوں نے ان سے

عبدالعزيز بن فالدالصناني فرماتے ہیں۔

قرأت كتب ابى حنيفة على ابى حنيفة فلما فرغت منها قلت له اروى عنك هذه الكتب قال نعم (ص٩٥٥ ابحواله حارثى و موفق)

عبدالعزیز بن خالد الصنانی فرماتے میں میں نے ابوصنف کی کتب کوابوصنف پر پڑھا۔ پس جب میں فارغ ہواءاس سے میں نے عرض کیا کہ میں ان کوآپ سے روایت کر سکتا ہوں ؟ فرمایا ہاں۔

عبدالعزيز بن خالد كون تھے؟

امام اهل الترصد وصنانيان وقاضيهم وقد تفقه على ابي حنيفة وكتب كتبه وحملها وبثها بخراسان . (ص ١٩٥ بحوالدموفق

#### اس پراللہ کے رسول علیقے حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ اگر کوئی آ دی

ے زیادہ وضاحت کررہے تھے جوہیں نے اپنے رفعے میں لکھ رکھاتھا۔ جب دونوں الگ ہو گئے تو میں المام الوصنيق پران کی کثر ت علم اور وفور عقل پر رشک آیا، اللہ سے استعفار کرتا ہوں میں کھلی ہو کی غلطی پر عظام ان کولا زم پکڑو و دہ اس کے خلاف ہیں جو جھے کو پینی ۔ اس واقعہ کو صمری نے اخبار الی صنیف میں ص ۸ کے پنقل کیا ہے۔

قال حفس بن غياث سمعت من ابي حنيفة كتبه وآثاره. (ص٩٩ ا بحواله موفق ص ١٣ ج٢)

حفص بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے ابوطنیفہ ﷺ ان کی کتب اور آ ٹارکوسنا۔

ستجھے كد جھ پر تملدكرنے أسكت ييں - چنانچاس سحاني نے واپس أكركها كدو وقو مرقد موكت ميں -

وضع الكتاب في كمه ثم اقام وصلى ثم اخرج الكتاب حتى اتى عليها فقال لى يا خراساني من النعمان بن ثابت؟ قلت شيخ لقيته بالعراق فقال هذا نبيل من المشائخ اذهب فاستكثر منه. قلت هذا ابو حنيفة التى نهيت عنه.

خطیب بقدادی نے اپنی تاریخ بیں اپنی سدے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی جہ کے کہ بیں ملک شام میں امام اوزائی کی خدمت بیں حاضر ہوا تو ان کو بیروت بیں پایا۔ انہوں نے بھے ہے فر مایا ہے خراسانی وہ بدئی کون ہے جو کو نے میں ظاہر ہوا ہے جس کو ابوحنیفہ کی کتابوں کو از سر نو جس کو ابوحنیفہ کی کتابوں کو از سر نو جس کو ابوحنیفہ کی کتابوں کو از سر نو برخا ، ان میں ہے بچھ عمدہ عمدہ سنانے لگا ہے۔ تین دن تک سے کام کر تار ہا۔ تیسرے ون حاضر ہوا ، وہ وہ وُن ان اوراما م تھے۔ کتاب میرے ہاتھ میں تھی فرمانے گئے ہی کتاب کیا ہے بی میں نے بیکن اور مام ہے۔ کتاب میں سے ایک مسئلہ دیکھا جس پر میں نے لکھ کی تعالی اور رکھا تھا قال نعمان بین شاہت وہ او ان کے بعد کھڑے کے گئے کتاب کا ابتدائی حصہ پڑھ ڈالل بھر کتاب آسین میں رکھا کی اور نماز پڑھائی ، پھر کتاب کا کی اور کی بڑھ ڈالی۔ بھر فرمایا خراسانی بیٹھان بین تا ہت کون ہے بھی نے عرض کیا ایک وری پڑھ ڈالی۔ بھر فرمایا خراسانی بیٹھان بین تا ہت کون ہے بھی نے عرض کیا کہ بیرونی ابو نشیلت ہیں ، جا وَ ان سے بہت زیادہ علم حاصل کرو۔ عیں نے عرض کیا کہ بیرونی ابو نفیلے جیں ، جا وَ ان سے بہت زیادہ علم حاصل کرو۔ عیں نے عرض کیا کہ بیرونی ابو نفیلے جیں ، جا وَ ان سے بہت زیادہ علم حاصل کرو۔ عیں نے عرض کیا کہ بیرونی ابو نفیلے جیں ، جا وَ ان سے بہت زیادہ علم حاصل کرو۔ عیں نے عرض کیا کہ بیرونی ابو

اس قصے کو ابوالقاسم جرجرائی نے بھی عبداللہ بن مبارک ہے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت کے آخر میں اتفاظ کے اس کے بعدامام ابوطنیفہ ورامام اور انگی محرمہ میں لئے اور آئیں میں متعدد اجماعات ہوئے۔ میں نے ویکھا کہ امام اور انگی ان مسائل کے بارے میں جومیرے وقد میں تھے بحث کررے تھے، اور امام ابوطنیفہ اس

ندامت اٹھانی پڑے۔

پھرانہوں نے مسلم کا مقدمہ پڑھ کر کہا کہ وہاں یا تو اہل سنت تھے یا اہل بدعت۔اہل حدیث نبیں تھے۔ بیاہل سنت تو نہیں ہیں، بلکہ حنی ہیں۔

اہل سنت اس کو کہتے ہیں جوسنت پر چلے اور بیڈفی ہیں۔ایک آ دھ حوالے کا حدیث ہے دے دینا اس سے اہل سنت نہیں بنمآ ۔ حنفی اس کو کہتے ہیں کہ جوامام ابوصنیفہ ؓ کے اقوال خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں ان کو مانتا ہو۔

کیونکہ مقلد کو بیرجی نہیں ہے کہ میں امام کی اس بات کونہیں مانتااور اس کو مانتا ہوں۔ بلکہ مقلد تو مجبور ہے کہ جو بچھاس کا امام کہے گاس کووہ سب پچھشلیم کرنا پڑے گا۔

بي فقة حفى كومانة بين جب كه بي الله كالمنطقة كردور بين قرآن وحديث كوماني والے تھے۔

حاجي صاحب

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ نے مقلد کی تعریف کر دی کہ امام ابوصیفہ تقواہ غلط کہیں یا سیح کہیں ان کواس پر چلنا پڑتا ہے۔

إپروفيسر طالب الرحمن.

حنفی وہ ہوتا ہے جوامام ابوصنیفہ کے اتوال کے پیچھیے چلے اگر وہ ال تعزیف سے انکار کر

وقال الشافعي من لم ينظر في كتب ابي حنيفة لم يتبحر في الفقه.

اما مثافی نے قربایا جس نے ابوصنی کتب میں نظرتیں کی وہ فقہ میں تجرفیں ہوا۔
قال ابن المبارک کتبت کتب ابی حنیفة غیو مرة کان یقع فیه
زیادات فاکتبھا. (ص ۹۷ ابحواله الصمیری)
ابن مبارک فرباتے ہیں کہ میں نے وہ سنیف کی کتابوں کو کئی مرتبد کا جواس میں زیادتی ہوتی ہیں اس کو کھتا تھا۔

الكي خبر كراة ع تو تحقيق كرايا كرو كبيل مياند بوكدويك في تعلد كرويا جائ اور بعد مين تنهيس

لبید بن ابی لبید سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پزید بن ہارون کے پاس تنے پس مغیرہ نے ابراھیم سے بیان کیا کہ انہوں نے اس طرح فرمایا ہے پس ایک آ دمی کھڑا ہوا اس نے کہا اس شخ ہمیں رسول الشکھی کی احادیث بیان کرواور دور رکھو ہمیں اس سے سین فرمایا بزید نے کہا سے ہمیں الشکھی کی احادیث کی احادیث کی تغییر ہمیں اس سے بار فرمایا بزید نے کہا سے اس محق بدرسول الشکھی کی احادیث کی تغییر اور محق بی تقییر اور محق بی تا ہوگا ہے ، اور تو رسول الشکھی کی احادیث کو کیا کرے گا جب ہمیں ان کی تغییر اور محق بی نے اور تو میں سننے اور جمع کرنے کا ہے ۔ اگر تمہار اارادہ علم کا ہوتا بی نے اور اس کے محانی اور تغییر کو طلب کرتے ، اور تم ابو صنیف کی کتب بیں اور ان کے اتو الی میں نظر کرتے ، تو حدیث تمہارے لئے واضح ہوجاتی ۔ اور اس آ دمی کو ڈانٹا اور اقوال میں نظر کرتے ، تو حدیث تمہارے لئے واضح ہوجاتی ۔ اور اس آ دمی کو ڈانٹا اور تو تم سے نکال دیا۔

عن جعفر بن محمد بن على الحميرى عن ابيه عن جده قال كنت اقرأ كتب ابى حنيفة على ابى حنيفة (موفق ص ١٦٢ ٦ ج٢) بعفر بن حمد بن على الخيرى ت دوايت بكدود ائ والد ت ده الحد دادات دوايت كرت بين ال يريز حتاتها دوايت كرت بين ال يريز حتاتها دوايت كرت بين دوفي كرين الوضيف كى كايين الن يريز حتاتها د

قال الحافظ عبدالله بن داؤد الخريبي من اراد ان يخرج من ذل العمي والجهل ويجد للدة الفقه فلينظر في كتب ابي حنيفة. (ص ١٩٤ بحواله المحدث الصيمري)

حافظ عبدالله بن داؤد الخربي فرماتے بين جو شخص بيار ده كرتا ہے كدوہ اندھے بن اور جہالت كى ذلت سے نكل جائے اور فقد كى لذت كو پائے اسے چاہئے كدا يو حقيفة كى كت بين نظر كرے۔

غیرمقلدین کا جہالت سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے اس لئے انہیں ان کی ضرورت نہیں

-

يأتو نكم من الاحاديث.

تهمیں کھ حدیثیں سنایا کریں گے۔

مالم تسمعوا انتم ولا آبائكم.

النی حدیثیں کہ تنہارے باپ دادامسلمان تھے لیکن کھی انہوں نے وہ حدیثیں سنی ہی الين تقيل بداور فرمايا

فاياكم و اياهم.

ان سے نیج کرر ہنا۔اوران کواپے قریب بھی نہ پھٹکنے دینا۔ لا يضلونكم ولا يفتنونكم. (')

کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تنہارے اندر فتیڈال دیں اور میری امت کو گمراہ کردیں۔ حضرت پاک عظیمت کی پیشین گوئی درست نکلی اور پروفیسر صاحب جھوٹ بول رہے اں ۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ مقلدوہ ہے جوایے امام کی ہرصحے اور غلط بات کو مانے رحمی اہل سنت االجماعت نے قطعاً یہ بات نہیں کاسی۔حضرت علیہ کا فرمان غلطنہیں ہوسکتا حضرت نے فرمایا تھا الدور جال ہوں گے ،فریب کریں گے ،کذاب ہوں گے۔

اب نی العظیم

(١). حدثنيي حرصلة بن يحي بن عبدالله بن حرملة بن عمران الشجيبي قال ثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع اباهريرة ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. (مسلم ص ١٠) كالوليد و مثله يقال في حق معاوية.

كه معاويه كالح بحى فامق كباجائے كا، وعمرو اور حضرت عمرو بن العاص عصه، ومغيره بن شعيه بيط ومرقان بشرب يهيد

ومعنى كون الصحابة عدول انهم صادقون في الرواية لا انهم معصومون.

اس كتاب كا نام نزل الإبرار من فقه النبي المختار ہے۔ ايسا جھوٹ توسكھوں نے بھى اپنے گرہ کے ذیر میں لگایا ہوگا۔ جیسا انہوں نے نبی اقد س کا لیائے کے ذیرے لگایا کہ قرآن یاک ہے سحایہ کو فائق کہا جاتا ہے۔اور قرآن کی دوآ یتیں پڑھی جار بی ہیں کہ صحابہ فائل تھے۔اور پھر یا قاعدہ ان صحابہ کا نام لیا جار ہاہے ۔ کہ حضرت امیر معاویہ پیشنفاسق ہیں ، سمرہ بن جندب ﷺ إِ فاسَق بين عمرو بن العاص ﴿ بَهِي مَا مَنْ بِينِ ، اور وليد بن عقبه ﴿ مِن العاص ﴿ بِينِ مِن

پروفیسرصاحب ووسرول کے مذہب سے تو کیا اسے مذہب سے بھی واقف نہیں۔جس وحیدالز مان کے تراجم میر پڑھتے پڑھاتے ہیں اوران کے تراجم بیگھر گھر پھلارے ہیں۔اس نے کتا بائسی ہے زل الا برار من فقه النبی الختار۔اگروہ کہتا کہ بیں نے اپنی باتیں لکسی ہیں پھرتو پیا کہ سکتے تھے کہ ہم وحیدالز مان کا اجتہاد ٹیس مانتے۔وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی دوآیتوں ہے ثابت کر ر ہاہوں کہ بعض صحابہ فاسق ہیں۔

میں نے بیکھاتھا کہ بروفیسرصاحب تقلیر شخصی کالفظاقر آن پاک سے دکھادیں اوراس کا ا شرك ہونا بھى دكھا كيل كيونك بير پيان خود بروفيسرصاحب نے بنايا تھا۔ پھر صبحان رہے العظيم كے بارے من انہوں نے كہا كە سحاب نے فرمايا كريم نے جواد نجاستار نيافش كرديا۔

ي بھي قطعاً جھوٹ ہے۔اس لئے آج نبي اقد سياليك كي حديث بالكل واضح بوكن ہے۔ سلم شریف میں حدیث ہے۔حضرت ابوھر پرہ ہے فریائے ہیں۔ کہ حضور علیق نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے جھو نے اور د جال بیدا ہوں گے جو۔

پڑھنے کی حدیث پوچھی تھی کہتی ہے بھی مان لیتے ہیں کہ ہم بغیر دلیل کے پڑھتے ہیں۔ پجرسو چتے ہیں کہ ہاہر کل کرلوگوں کو کیا مند دھا نہیں گے کہ بغیر دلیل کے نماز پڑھتے ہیں؟۔

اورا کیلانمازی ہر چیز آ ہت پڑھتا ہے۔اس کی تو ساری نماز ہی بلا دلیل ہوئی۔ ہریلوی بھی کہا کرتے ہیں کہ کسی چیز کے منع کی ضرورت تو ہے،لیکن دلیل کی ضرورت نہیں۔آئ پروفیسر صاحب ہریلویوں کی جگہ پر کھڑے ہوگئے۔جب پیافیر دلیل کے آ ہت پڑھتے ہیں تو کیا پیشرک بنتے ہیں پانہیں؟۔ ہمیں بھی تو اس کا پتاہلے۔

تقلیدا یک اصطلاحی لفظ ہے۔ان کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اپٹی کتاب تقلید شخص سلفی میں لکھتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کہ سی کا قول محمض اس حسن ظن پر مان لیمنا کہ بید لیل کے موافق بتلا وے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔

مين اردوحواله اس لئے پيش كرر ما ہول ، كونكه آپ حضرات اردودان بين-

آ پ اس کوخود پڑھیں ۔ تقلید کہتے ہیں کہ کسی کا قول محض اس حسن طن پر مان لیمنا کہ ہیا دلیل سے موافق بتلاوے گاءاور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ۔ میں نے بھی بھی بھی بات عرض کی تھی کہ دلیل کی تحقیق کتے بغیر محض حسن ظن کی بنام کسی کی بات پڑمل کر لیمنا اس کا نام تقلید ہے۔

مید دہ تعریف ہے جے اٹل سنت والجماعت نے بھی مانا اور مولوی شاء اللہ جوان کا شخ الاسلام ہے۔اس نے بھی مانا۔ میں نے تعریف کر دی ہے۔اب انہوں نے جو یہ پیانہ مقرر کیا تھا کہ تقلید شخصی کی تعریف قر آن وحدیث ہے بیان کریں گے۔تقلید شخصی کی تعریف بھی آگئی۔

ر ہااجماع ساری امت کسی ایک جگہ آگھی ہویے تو ہوسکتا ہی ٹییں۔ میں جوقر آن پاک ہے پہمیں جرائیل نے ٹیمیں بتایا۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جوحضو تالطی پر نازل ہوا۔ اب صرف امت کا جماع سے ہم اس قرآن کو خدا کا قرآن مان رہے ہیں۔ کہ پوری امت اس کو خدا کا قرآن کہتی ہے۔

عانی صاحب جس خاند لعب کاع کر کے آئے ہیں اس کا نقشہ نظر آن میں ہے نصدیث

یں ہے کہ یمی خانہ کعبہ ہے۔ وہاں اور بھی بہت ہی مساجد میں لیکن ساری امت اس خطے کو کہتی آری ہے کہ میرحرم پاک ہے۔ اب اس امت کے اجماع کی وجہ ہے ہم اس کو مان رہے میں۔ اجماع کی تعریف میہ ہے کہ اہل فن کسی بات پر انفاق کر لیس اور اس کا کوئی انکار شہر کے ۔علماء مسرات میٹھے میں کہ عربی کا قانون ہے کہ فاعل پر پیش پڑھا جائے گا اہل فن نے اس پر انفاق ایا۔ آج تک لوگ ای طرح پڑھتے چلے آتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔

صحیح بخاری شریف جو ہے کیا واقعی ہدایا م بخاریؒ نے کھی یا کسی نے لکھ کران کے ذھے لگا ای؟ قرآن کہتا ہے کدلوگ تو کتابیں لکھ کراللہ کے ذمے بھی لگا دیے ہیں۔

﴿ يكتبون بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾.

ق کیا بخاری کے بارے میں جھوٹ نہ یولا جاسکتا۔ بہال سیجی ہی کہتے ہیں کہ چونکہ امت یہی کہتی آ رہی ہے کہ بیامام بخاری کی کتاب ہے۔ میں پر دفیسر صاحب سے بع بچھتا ہوں کہ امت کس مکان میں جمع ہوئی تھی۔اورانہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بید کتاب محمد بن اساعیل بخاری کا تھی ہوئی ہے۔

بیقر آن پاک وہی ہے جوحضرت رسول پاک پھیلی امت کودے کر گئے ہیں۔ تو و کیکھئے ہیں۔ اپٹیں بغیرامت کے اجماع کے انسان مان سکتا ہی ٹیس اس لئے اجماع کا مانٹا یقیناً ضروری ہے۔ اب پروفیسرصاحب اجماع کو بھی مان گئے اوراجتہا دکو بھی مان گئے ہیں۔

اب بیصحابہ کے بارے میں وضاحت کریں کہ بیہ جوانہوں نے محابہ کو فاس لکھا ہے اور اڑ آن کی دوآ میتیں پیش کی ہیں اگر وحید الزمان بہ کہتا کہ بیہ میری ذاتی رائے ہے تب تو میدا نکار کر تے تھے۔

#### پروفيسر طالب الرحمن

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. انہوں نے بیماری باتیں موضوع ہے ہٹ کر کی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہاتھا کدان کو طالب الرحمن

ا براہیم ایلیمی کے بارے میں کہتے ہیں کہانہوں نے بیٹے پر چیمری جلا کر خلطی کی تھی ۔۔۔ ای طرح مصرت عبداللہ بن عمر منظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا وو تو جیمو نے میں (۲)

(۱) ـ طالب الرحمٰن نے اس کا خوالہ پیش میں کیا۔

(٢)۔ يہ ہم اپني طرف سے تو نہيں کہتے بلکہ بخاري بل نيہ موجود ہے چنانچے روايت بيہ ہے۔

حدثنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال قال لى ابن ابى نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينة فلم اسمعه يحدث عن رسول الله الله الاحديث واحدا قال كناعند النبى المنطقة فاتى بجمار فقال ان من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هى النخلة فاذا انا اصغر القوم فسكت فقال النبى النظة هى النخلة. (بخارى ص ١١)

موضوع پر پابند کریں۔میرے نز دیک جمت قر آن اور نبی اقدی تنطیق کی صدیث ہے۔ اجماع کی بات بھی ہم نے کی تھی کہ رسول اقدی تنطیق نے فرمایا کہ میری امت بھی گمراہی پرجمع نہیں ہوگی۔ہم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ بیر مسئلہ تو حدیث سے ناہت ہو گیا۔

میں نے بیہ بھی بنلا دیا تھا کہ جواجتہا دقر آن وحدیث میں ہے اس کو ماننا دراصل قرآن و صدیث کو ماننا ہی ہے، نہ کدا جتہا دکو مانا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کراور کان کھول کرس لیس کہ ان کے ملا جیون حضرت امیر معاویہ ہوئے کو جاہل کہتے ہیں۔ حوالہ کیا چیش کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہتم اورا کیگواہ پر فیصلہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اول حسن قبضی بعہ معاوید سیر کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی نے جہالت کا خبوت دیا۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاوید

یعنی جہالت کا ثبوت امام شافعی نے دیا اور ان سے پہلے حضرت امیر معاویہ ﷺ نے جہالت کا ثبوت دیا۔ نیز میدوائل بن جمر ﷺ کواعر الی کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ لا بسعہ سوف الاصلام ان کواسلام کا پتائبیل تھا۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ية الأوكرس في كباع؟-

پروفيسر طالب الرحمن.

ابراهم نخى نے كہا ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

يهار عامام عيها كزر عين

لان التقليد على الحقيق.

تقلید کی حقیقت کیا ہے۔ بی منطقہ کے علاوہ کسی کی بات مان لینا بغیر دلیل کے اور اس

بات يرامت كالحاع ب\_الاخبار في اصول الاحكام-

مولانا محمد امين صفدر صاحب،

۔ کتاب س کی ہے۔

أوّ مات صقدر (جلددوم)

أيروفيسر طالب الرحمن.

بركتاب ابن حرم كى ب-

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

این حزم تو مارا ہے ہی نہیں۔

يروفيسر طالب الرحمن.

یں نے بیٹابت کیا کرفتاید کی تعریف براجماع ہے یا تو کہیں کدابن جزم جھوٹا ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

این جزم جھوٹا ہے۔

يروفيسر طالب الرحمن.

یسی سے ثابت کریں کمانہوں نے کہاہو کدائن جرم جھوٹا ہے۔ای طرح اعلام الموقعين

و اما بدون الدليل فانما هو التقليد.

تقليد كما بحس مين دليل ند و-

مسلم الثيوت شا-

العمل بقول الغير من غير حجة.

يدد يجوهد يث موجود بكر حفرت الهريره في في التي بين في كل صلوة يقرأ بر نمازین پڑھاجائے گا۔ جوہم نے آپ سے سناوہ سنادیا، جس کوآپ نے تخلی رکھا اس کوہم نے تم

مي ني يهيل كهاتها كرسبحان ربسي العظيم اور سبحان ربي الاعلي آ جت پڑھی۔ میں نے کہاتھا کہ ہر دہ مسئلہ جس کی صراحت او تجی مبین ہے نیچی ہے، اس کا ذکر تہیں ملے گا۔ ہم سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم اس کے آ ہتہ کہتے ہیں کہ اس کے او تجابرہ ھنے کی ولیل نہیں۔

تقلید کی تعریف کی تو جاری کاب اٹھا کر۔ دوسرا میں نے تقلید شخصی کی تعریف پوچیسی تقلی اس میں تقلید شخصی کی تعریف ہی نہیں۔ان کے مولوی کی کتاب ہم اٹھا لیتے ہیں۔ان کے مولوی كتية بين كي تقليد كالغوى معنى ب كلي مين كي جيز كالنكانا\_

اصطلاح تعریف کسی کی بات کو بے دلیل مان لیما بہ تقلید ہے۔ کہتے میں کہ تقلید کی اصل حقیقت ہی ہی ہے کہ کسی کی بات کو بلادلیل مان لینا۔ میں نے کہا کہ امام کی ہربات مانی جائے گی تواس برانہوں نے کہا کے جموث بواا ہے۔ رکھتے ہیں

كل من ارى اليه رأى امام المقلد فالدليل عنده قول المجتهد فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لانه ادي اليه رأى ابي حنيفة.

مقلد کے نزویک امام کی بات دلیل ہوگی۔اور وہ سے گا کہ بیاب میرے نزویک ثابت ہے۔ کیونکہ امام ابوصلیفہ کی میرے یاس یمی رائے پینجی ہے۔

> وكل من ادى اليه فهو واقع عندى. جوبات امام کی میرے پاس بھی جائے وہی میرے ترویک واقع ہے۔ برکھے ہیں انعاع ماتیں گے۔ اجماع کیا ہے۔

تقليد

شريعت مين تقليد كس كوكيته بين؟\_

الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه.

کی آوی کی ایک بات مان لیما جس کی اس کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہی شہو۔ و ذالک ممنوع فی الشریعة.

65

اورىد چزشرىعت مى ممنوع ب-

بيعواليان يرقرض بين انبول قصرف اردوكي كتاب يره كرسنادي

والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.

سمی کی بات مان لیماجس کی دلیل اس کے پاس نیمو۔ نظر آن ہے، نه صدیث ہے، نہ

المائے۔ نقیاس۔

كتاب العريف مي تقليد كي تعريف كي ب-

التقليد عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل.

كى كى بات مان ليماجس يرجحت اوردليل ند بو

امام غزالي فرمات بيں۔

التقليد هو قبول القول بلا حجة.

سی کی بات کو مان لیناجس کی اس کے یاس دلیل شہور تقلید ہے۔

و ليس ذالك طريق الى اهل العلم لا في الاصول و لا

في الفروع.

بيطريقه ينبخ كانه تواصول ميں بنفروع ميں۔

حفیوں، شافعوں، مالکیوں اور حدبلوں کی کابیں تقلید کی تعریف میں پیش کررہا ہوں۔

آپان تقليد خصى كى تعريف كروائيں۔

ان التقليد قبول قول من غير الدليل.

کسی کی الیک بات مان لیزاجس کی اس کے پاس دلیل شہو۔

ای لئے کہتے ہیں کہ نبی اگر میں ہیں ہے۔ کہ بات مان لینا تقلید نہیں۔ فیھو عمل بحد ووقا جمت پڑمل کررہا ہے۔ کہ سنلہ جا کر پوچھتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ بید مسئلہ یوں ہے۔اسلام کا مسئلہ بتا تا ہے ۔اسلام کی رائے نہیں پوچھتا۔

رلكن العرف على ان العامي مقلد للمجتهد.

بير يو چينے والاعر فأمقلد بحقيقتاً نہيں۔

نيزيكھائے۔

فاالتقليد العمل بقول الغير من غير حجة.

قاضى كا كوابول سے اور عالى كامفتى ہے يو چھنا تقليد تبيس ہے۔

نی کی بات ماننا تقلید نہیں تقلید پانچویں چیز ہے۔ جے بیدمانتے ہیں کہ نہ وہ بات قرآن

مل ابت مورنده وحدیث سے مناجماع سے مندقیاس سے۔

ادریشرک ہے۔اللہ تعالٰی قرآن میں کہتاہے۔

﴿ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ﴾

مانواس چیز کوجوتمهارے دب کی طرف سے نازل کی گئی۔

﴿ ولا تتبعوا من دونه اولياء ﴾

اولیاء کی بات نه مانواس کوچھوڑ کر\_

ہم اجماع کو مانے میں کیونکہ بی تالیہ نے فر مایا کہ میری است بھی گراہی پرجع نہ ہوگ۔ کوئی مسئلہ اگر تر آن وحدیث نے نہیں ماتا لیکن قیاس کر کے اگر قر آن وحدیث سے نکالا جاتا ہے ہم اس کو بھی مانے ہیں۔

لیکن امام کی ایسی بات ماننا جوندقر آن میں ہو، نہ صدیث میں، نہا جماع میں ہو، نہ قیاس میں ۔اس کوتقلید کہتے ہیں ۔

تقليد كيت بين كدكى كي اليي بات مان ليناجس كي اليل بي ند بو-الله فرما تا ب مرى بات ما تو ..

﴿ ولا تتخذوا من دونه اولياء ﴾

اولياء كي بالنت نه مانو\_

اور تقليد كيت إلى كم كى الى بات ما تناجونه قرآن مل مو، شعد بيث مين، شاجهاع میں، نداجتہادییں۔اب برائے مہر بانی موضوع کو پھرو ہیں لے آ کیں اوران ہے کہیں کہ تقلید شخصی ك تعريف كرين - اگراين امام ينهين كريكة تواصطلاحات كى كتابون ي كرين -

پھراس کا داجب ہونا ثابت کریں۔امام کہتا ہے کے تقلید شخفی داجب ہے،اس سے یو چھا جائے گا کہ تونے قرآن میں پڑھا ہے یاحدیث میں یاائی طرف سے بیات کی ہے۔

اگراس نے اپنی طرف سے یہ بات کی تو اس کے خلاف قر آن میں موجود ہے، اللہ اور رسول کی بات ما نواوراس کے علاوہ اور کسی کی بات ندما تو۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب -

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد.

پروفیسرصاحب نے آ دھی آ وھی عبارتیں پر مصیں ۔خلاصہ سب کا میں ہے کہ تقلید اخد قول الغير من غير حجة. (١)

(1) \_ بردفيسر صاحب بورے مناظرے ميں ايك دليل بھى تقليد كے شرك ہونے ير پیش نہ کر سکے، جبکہ حضرت نے تقلید کی تعریف کر کے اور مثالوں سے یہ بات واضح فرمادی که ہرانسان کی نہ کس مسلے میں مقلدے۔ یہ حضرات جوتقلید کوشرک کہتے ہیں تقلیدان کی بھی جان نہیں چھوڑ رہی معتنی بھی آخر بفات کیں سب کا جواب دے دیا۔

بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔اب بغیر ججت کا تعلق کس سے ہے۔ اگر اس کا تعلق اخذ ہے جوتو یہ تظاید مجمود کی تعریف ہے کہ کسی کی یادلیل بات کو بلا مطالبددلیل کے ماننے اور اگر اس کا تعلق تول سے ہے تو یہ تقلید مذموم کی تعریف ہے۔ کدجو بات نفس المامر میں ، لیل ہواس کو ماننا۔ اس وقت جو بات ہورہی ہے خودانہوں نے بیرعبارتیں پڑھی میں کہ جہتد کی طرف رجوع کرنا نس میں واجب قرار دیا ہے۔

اورجنتذكى بات بادليل ہوتی ہے، كہ بےدليل -مجتهدتواعلان كرتا ہے۔

القياس مظهر لا مثبت. (١).

كريس كتاب وسنت مسارتان كركے بناتا موں افي طرف سے كھر كرنييں بناتا۔ نورالانوار میں نیے بات کھی ہے۔ مجتبد کی بات کو اس اعتاد پر ان لیٹا کہ بید کیل کے مطابق بتلاتا ہے اس کوتقلید کہتے ہیں۔

اب جِنْنِهُ لوگ مشكلة ق يؤجة جين، يؤحات جين، اس مين كوئي سندنيين -لهذامشكلوة یز ھے پڑھانے والاای تعریف کے مطابق بالکل مقلد ہے۔

ید کدرے میں کر قلیر شخص کی تعریف عاہے۔ جس کا نذکو یہ آئ سیف آسانی سیعت میں اس میں تقلید شخصی کا ذکر ہے۔ کیکن انہوں نے ساری پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے تقلید شخصی کی اتعریف نہیں پڑھی، بلکہ تقلید کی پڑھی ہے۔

يروفيسرصاحب آپ توبكرين آپ سے كى نے بيتو يو بھائيں تھابات تو آپ نے تقليد تخصی کی کرنی تھی نہ کہ طلق تعلید کی ۔اب انہوں نے پڑھا،

﴿ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم انہوں نے خود جمیں سمجھا دیا کہ اتباع کامعنی تقلید ہے۔ اب قرآ ان کی اس آنے یہ بھی

(١) يورالاتوارس ٢٢٨\_

تميرا.

الشرتعالي كي اتباع-

﴿ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ﴾

نمير ٢.

رسول پاک کی انتاع۔

﴿ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ﴾.

نمير ح

اجماع كي اجاع\_

﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهذي و يتبع غير سبيل المؤمنين، الخ.

69

اور جمهز کی انتاع۔

﴿واتبع سبيل من اناب الي.

اس نے اتباع کامعنی تقلید خود کیا۔اب جب میں نے اتباع کامعنی تقلید کیا تو شور بھانے لگا كرتر جهدالاقرآن ديكهو جب انبول في برجد كرلياتواب ان كويرترجد سنناجى يراع كا-

اتباع کامعنی پیردی ہوتا ہے۔اتباع کالفظ ہویا بیروی کا۔ان سب کاایک بی معنی ہے۔ جہد کی بات بادلیل ہوتی ہے اور بادلیل بات کو مانتار تقلید مذموم ہیں ہے بلکہ محدوح ہے۔

جيے كتيا كے دودھ كودودھ بى كتے ہيں، اور گائے كے دودھ كو كى دودھ بى كتے ہيں، كيكن ان میں حلال اور حرام کا فرق ہے۔ بیانہوں نے خود پڑھا کہ عرف میں مقلد کے بات ماننے کو

عرف کے کہتے ہیں؟۔ دیکھئے لغت میں حمد کامعتی بھی تعریف ہے، اور نعت کامعنی بھی الريف ب-ليكن عرف مين نعت كهاجاتا بني ياك الله كالعريف كواور حدكهاجاتا بالله ہماراایمان ہے کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں انہوں نے۔

﴿ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ﴾

تقلید کے بارے میں خود پیش کی ہے۔آ گے ای قرآن میں ہے۔

﴿ قُلِ ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ﴾.

اب الله كى بات بلامطالبه دليل مانى جاتى بيا آوى شيطان كى طرح اكر جائ كم يهل

دلیل دو۔ای طرح نی تنابق کی بات بھی بلامطالبددلیل مانی جاتی ہے۔

﴿ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهداي و يتبع غير سبيل المؤمنين نولمه ما تولى ونصله جهنم و سائت

خدا کی تابعداری کے بعد نبی کی تابعداری، فیراجماع کی تابعداری، جوابهاغ کوئیس مانتا

﴿ واتبع سبيل من اناب الي ﴾.

تقلد کراس کے مذہب کی جومیری طرف رجوع کرنے والا ہے۔

(طالب الرحمن نے شور مجایا اس پر فرمایا) قرآن پڑھتے وفت شور مجانا ابوجہل کا طریقہ

تھاتم قرآن کی ایک آیت ساتے اور جارا توں کا انکار کرتے ہو۔

قرآن پاکش برآیاہے

﴿ و اتبع سبيل من اناب الي ﴾

تظلید کراس کے ندہب کی جومیری طرف رجوع کرنے والا ہے۔

اور مجہدوہی ہوتا ہے جوغیر منصوص کو لے کر منصوص کی طرف رجوع کر کے اس کا حکم طاش كرتا ہے۔ تو يمال الله تعالى في جاراتاعوں كولا زمقر ارديا۔

فتوحات صفدر (جلدووم)

ئالى ھو\_

اہل سنت والجماعت نے جن جن غلطیوں کی تر دید کر دی ہے، ان کو پیش کرنے کا کمسی کو گو گی حق ہی تہیں ۔ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات لکھ کرصحابہ کو قاسق ٹابت کیا ہے۔ «هرت معاویہ ﷺ کو فاسق لکھا۔

کتے ہیں کہ جب بیہ آیت ٹازل ہوئی اس وقت فاسق ہونا ضروری ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ ہم قر آن وحدیث کو مانتے ہیں۔ تو وہ قر آن ہی کی دو آ پہتیں لکھ کرصحابہ کوفاسق ٹابت کررہاہے۔

## إپروفيسر طالب الرحمٰن.

نحمه ه ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

حاجی صاحب ذراغور کریں کے تقلید شخصی کا مدعی کون شخص تھا۔ میں نے کہا تھا کے تقلید شخصی کی تعریف کریں۔ یہ یا تو یہ کدویں کہ میں تعریف کر بھی نہیں سکتا۔

یہ جو بات بھی کرتے ہیں حوالہ کوئی نہیں دیتے۔ پہلے اردو کی کتاب ثناء اللہ کی اٹھائی تھی۔
کیا ثناء اللہ کی ساری ہاتیں یہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کدایتے امام کی کتاب سے تقلید کی
العریف دکھا کیں۔ اگر آپ ان سے نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کریں۔ لیکن انہوں نے نہیں کی۔

انہوں نے اب ایک بات کی ہے کہ تقلید ندموم اور تقلید محدد یے طیس تقلید ندموم اور تقلید محدد کی تعریفیں وکھا کیں۔ میں نے بیٹھتے ہی ہے کہا تھا کہ سے تقلید شخصی کی تعریف نہیں کریں گے۔ تقلید ندموم اور تقلید محدود میں فرق کرتے ہیں۔

الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا پہلے انہوں نے تقلید تخص کو تابت کرنا تھا۔اب یہ تقلید مجمود،ادر تقلید مذموم کو بھی تابت لریں گے۔ادر جمتید کی تعریف بھی کریں کے،ادر جوانہوں نے کہا کہآ دھی آدھی عبارتس پڑھارہا تعالٰی کی تعریف کو۔اب آگرکوئی آ دمی ہے کیے کہ فلا ں آ دمی اللہ تعالٰی کی نعت پڑھ رہا ہے تو ہر پڑھا لکھا آ دمی اس کی طرف ویکھے گا کہ ریکیا بات کر رہا ہے۔عالانکہ لغت کے اعتبار سے اس نے ایسی کوئی بات ٹبیس کی۔

قرآن نے جمیں ترف کو ماننے کا حکم و یا ہے۔ضروری تہیں کہ لغوی معنی کوہی مانا جائے۔ اور عرف میں تقلید کہتے ہیں ،مجتہد کی بادلیل بات کو بلامطالبہ دلیل مان لیٹا اورانہوں نے ان دونوں تعریفوں کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے۔

خواہ بیدن عبارتیں پڑھ لے،خواہ ہیں خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ جمہد کی بادلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لیمنا تقلید ہے۔اب انہوں نے میدکہا کہ انہوں نے امیر معاویہ کے کوتورالانوار میں جائل کہا ہے۔ ویکھئے ہیں ایک قاعدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ایک ہے کسی آ دمی کا ذاتی قول اوراس کو تلطی لگنا۔اس نورالانوار کے حاشیہ ٹراس کو پرزورطور پرروکر دیا گیا ہے۔ایک ہے غلطی لگنا،ایک ہے خلطی چلنا۔

علطی ہے پاک صرف اللہ تعالٰی کی کتاب ہے، ہاتی ہرانسان کو خلطی لگ جاتی ہے۔ جیسے قاری صاحب تر اوس میں قرآن پڑھتے ہوئے بھی جھول کرغلط پڑھ لیتے ہیں، کیکن وہ غلطی و نیا میں چلتی نہیں۔

بیالیا حوالہ پیش کریں جس کی حفیوں نے تر دید نہ کی ہو، احزاف نے صاف طور پر تکھا ہے کہ بیر حوالہ غلط ہے ۔لہذ ااس حوالہ کو بید بیش نہیں کر سکتے ۔

بیالیا ہے کہ کوئی آ دمی ٹیپ لگا کر کھے کہ قاری صاحب نے تمیں ملطیاں کی تھیں۔حالاتک وہ غلطیاں لقمہ دے کر بھی کر دمی تکمیں تھیں ۔اوران غلطیوں کود نیامیں کوئی پڑھ بھی ٹہیں رہا۔

صاحب حاشیہ نے اس کا روکر دیاہے۔ آپ نو رالانوار آگر چہ بھے ندویں کسی اور کو پکڑا ویں وہ و کچھ لے کہ کیار دکر دیا گیا ہے یا نہیں ؟ ۔ جس طرح تاری صاحب فلطی کررہے ہیں اور سامع اس کو سجے کر دے پھراس فلطی کو پیش کرناا ہے آ دی کا کام ہے جس کا وامن و ایال ہے بالکل إيروفيسر طالب الرحمن.

بیشافعیوں مقلدوں کی کتاب ہےنہ کدائل صدیثوں کی۔وہ پر کہتے ہیں۔ التقليد قبول قول القائل بلا حجة.

مکی کی بات بغیر جحت اور دلیل کے مان لینا تھلید ہوتی ہے۔

یہ بھی میں نے بوری پڑھی ہے تہ کدا دھوری۔

اما التقليد قبول القول من غير دليل.

تقلید بغیر دلیل کے بات مانے کو کہتے ہیں۔ای طرح جوتعریفات میں نے پراھی تھیں

التقليد عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة و لا دليل.

مسى كى بات مان لينابلا جحت اوردليل ك\_

ان كنزد يك حاردلاكل إل قرآن مديث اجماع اوراجتهاد

چاروں ولائل میں ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کو ماننا تقلید ہے۔ بہ تحریف

كابالعريفات سي

بیضاوی میں ہے۔

التقليد قبول القول بلا حجة.

اب من يوري عبارتي يره دبا مول اوريه كتية بين كديد يوري عبارتين نبيل يرهد با

التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله

عليه وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله.

ہم اللہ اوراس کے رسول علیہ کی اطاعت کرتے میں۔اللہ تعالٰی قرباتے ہیں۔

ے۔ مل نے کہا کہ میں آ دھی آ دھی عبارتیں تہیں پڑھ دما بلکہ پوری پوری عبارتیں پڑھ دہا ہوں۔ تقلید کی تعریف لغوی ارد دبین کرتا ہے، گلے میں کسی چیز کوڈ النا۔اصطلاحی کسی کی بات کو بے دلیل مان لینا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

بدلیل کا مطلب واضح کرے کدولیل ہو بی نہ یادلیل کے یو چھے بغیر ممل کرنا۔

يروفيسر طالب الرحمن.

مين تقليد كي تعريف كرريا مول-

و اما بدو ن الدليل فانما هو التقليد.

یہ پوری تعریف ہے۔ تقلید کہتے ہیں بغیرولیل کے بات ماننا پرتقلید ہے۔ دوسری کتاب من تقليد كي تعريف ٢-

فالتقليد العمل بقول الغير من غير حجة غير رجوع الى قول رسول الله عَلَيْكِيْج.

انہوں نے کہا تھا کہ نبی کی بات کو مانتا بھی تقلید ہے۔لیکن مقلدین کی گیا ہیں ہے بتلا رہی میں کہ نبی اقد سے ایک کے بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ نداللہ کی بات ماننا تقلید ہے۔ عالی کا قاضی اور مفتی کے پاس جانا پر بھی تقلید تہیں ۔ تقلید اس کے علاوہ باقی بات ماننا جونہ قر آن میں ہونہ حدیث م بعنداجماع موندى اجتياد مو\_

بدالى بات مانا جوان جارد لاكل سے ثابت نه جواس كوتقليد كتيج بيں - بيرعبارت ميس نے اورى يرهى بيادهورى؟

مولانا محمد امين صفدر صاحب-

ابھی پاچل جائے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔

آیک آ دمی کی بات ماننا پے تقلید شخصی ہے۔ قر آن کہتا ہے اقتدا کرواس کی جومیری طرف رجوع لرے ماس کی نہیں بلکہ اس کے راہتے کی۔ جوراتے ہے پھسل جائے قووہ راہتے پر تو نہیں ہوتا نہ راستاس کا ہوتا ہے۔

راسیاں ماروں ہے۔ موشنین اور انبیاء کا راستہ کونسا ہے؟۔اللہ کی بات مان کر چلنا ۔اگر موشین سے کوئی غلطی ہو مائے تو وہ تو راستہ نبیں ہوگا۔راستہ تو وہی ہوگا جوقر آن وحدیث کا ہے۔

ہا ہے ہو وہ واسہ ہیں وہ ہوں۔ وہ سیروں کی اور ہور ہوں۔ اس میں تقلید شخصی کا کوئی وجو زمیس ہے۔ نیز ترجمہ اتنا غلط کیا ہے، ٹابت تقلید شخصی کو کرنا ہے نہ کہ تقلید مطلق کو۔ایک طرف کہتے ہیں کہ تقلید شخصی کو واجب کرنا ہے۔اور دوسری طرف آیت وہ پیش کررہے میں جو تقلید شخصی کے رومیں ہے۔

اوریکی بتا سی کدکیااس آیت پرامام ابوضیف نے بھی عمل کیایا ہیں؟۔ ﴿ واتبع سبیل من اناب الی ﴾

والانظم امام ابوصنیفہ صاحب کو بھی تھایا نہیں؟ ۔ صحابہ کوتھایا نہیں؟۔ نبی سب سے زیادہ اللہ ا کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کئے صحابہ نے تبی تقطیقہ کی بیروی کی ۔ کیا صحابہ اس سے مقلد بن گئے ان کے امام مقلد بن گئے ۔اس آیت پراگر صحابہ ﷺ یاان کے امام کمل کریں تو وہ مقلد نہ بنیں اب بی آیت ان کے لئے تقلید کی دلیل بن جائے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمدالله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى اما بعد.

پردفیسرصاحب کو میں نے کہاتھا کہ نورالانوار کے جاشیہ پراس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ میں نے حاتی صاحب کونشان لگا کردے دیا ہے۔ اب جو بات صاحب کتاب نے ککھی ہے ہم قطعاً اس کی جراً تے نہیں کر سکتے یہ ہے بے ادلی کی بات۔ اب شوراس پر ہور ہاہے کہ میں نے آیت کا تر حمد فاط کیا ہے۔ ﴿ ان الحكم الا شَهُ

فتو حات صفدر ( جلد دوم )

تحکم صرف میرا چلے گا۔ نویٹلیٹی کا کیوں چلے گا؟۔اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ میں نے جننے بھی رسول بیسچے ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ میں میں اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے اس کا تھم دیا ہے۔

ابوجہل کی اطاعت کا اللہ نے تھم نہیں دیاس لئے نہیں مانے۔اللہ کہنا ہے کہ میرے نبی مطابقہ کی مانو۔اس طریقے سے بید کھا دیں کہ اللہ نے فر مایا ہو کہ امام ابوصنیف کی مانو۔انہوں نے آیت بڑھی ہے۔

﴿واتبع سبيل من اناب الي).

اورترجمه كياب كالقليد كرواس كى جوميرى طرف رجوع كرربابو

اگر بیرتر جمہ بر بلوی، دیو بہندی، حنی، شافعی، حنبلی، مالکی، حنی آ پِ کوئی اردو کا تر جمہ لے لیس کہیں بھی بیلکھا ہوا ہو کہ آ پ تقلید کریں اس شخص کی جومیر می طرف رجوع کرنے والا ہوتو میری شکست اوران کی فتخے۔

قر آن کی تحریف کرنا یبودیوں کا کام ہے۔اتنا ہڑا مجرم جوقر آن کی آیت کو بدل دے اس کے معنی کو بدل دے اس پرتو اللہ تعالٰی کی لعنت برتی ہے۔

پھراس آیت میں رجوع کرنے والوں کی بیروی کرنے کا تھم ہے اور فابت انہوں نے تقلیر شخص کو کرنا ہے ۔ تقلید شخص کی تعریف میں آپ کو بتا تا ہوں شخص کہتے ہیں ایک آ دمی کو۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

تقليد شخصى كى تعريف آپ كتاب سے كريں اپني طرف سے زيمجھا كيں۔

پروفيسر طالب الرحس.

مل کہتا ہوں کہ مید بیمار میں میر کہتے ہیں کد کتاب سے دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ مید ماسر صاحب میں میر کہیں گے کدد کھاؤ کون سے قر آن وحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ماسن ہیں رسمی تقليد

رباب یانبیں؟۔

أو عات صفدر (جلددوم).

السبيل من اناب الي.

سبيل كامعنى بحى راسته وتا ب اور فد ب كامعنى بحى راسته ب توجب سبيل كامعني مين نے مذہب کیایا راستہ کیا تو کونی غلطی تھی۔اب انہوں نے بے یو چھا کہ ابو حنیقہ اس آیت کو مانے تصیانیں؟ اس آیت میں دوآ دمیوں کاذکرے۔

تمير ا۔

انابت کرنے والا ۔

نمير ٢.

اس کے چھیے جلتے والا۔

امام ابوحنیفة و منیب مین مجتهد میں کیسے بالکل ایسے بی ہے جیسے آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور آ گے آپ کالیام کھڑا ہوتا ہے۔اب جو بعد ہیں آئے گا تو وہ مقتدی ہی ہے گا۔ اب كوئى كي كرجو بعدين آيا ہے اس كے لئے مقتدى بننے كاتھم ہے، امام كے لئے كيول نہيں۔ اگریه مقتدی نبیس بنیآتو میں بھی مقتدی نبیس بنیآ۔

یروفیسرصاحب کوانتی بات بھی ہم تھیں آ رہی کدامام امام کی جگدے اور مقتری مقتری کی

مجتبد مجتبدى جبد إورمقلد علدى جلد ب\_امام ابوطنيف تومن افاب الى يين آ كت پھر من کالفظ عام ہے جیسے اسم جنس عام ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوگا تو اس کو بھی انسان ہی کہیں گے اورا گر ہزارانسان ہول گے تو ان کو بھی انسان ہی کہیں گے۔

اگرایک مجتهد کی تقلید کر لی جائے تو وہ بھی ثابت ہوگی۔ اور اگر زیادہ کی کر لی جائے تو وہ بھی ثابت ہوگئی۔ کیونکہ لفظ من عام ہے۔

بھر چیے علاج میں اختیار ہوتا ہے خواہ جس ڈاکٹر ہے بھی کروا کیں جھنور اللہ نے فر مایا۔

اتباع والى آيت يهل انبول ني ياهي تھي۔

فتوعات صفدر (جلددوم)

﴿ ولا تتبعوا من دونه اولياء﴾ ال كالرجمه كيااولياء كي تقليدنه كرو\_

تقليد كى تعريف ب التقليد اتباع انسان تقليدووس كى انتاع كرنے كوبى كت

فيما يقول او يفعل معتقد اللوقفية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع جعلُ قول الغير قلادة في عنقه من غير مطالبة

جو پروفیسر صاحب شور میارے ہیں کہ اتباع اور ہے اور تقلید اور ہے۔ بیدان کی ہات غلط نگل۔ جب اصول میں لکھا ہے کہ اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے اس لئے میں نے اتباع کا ترجمہ تقليد كرديالهذاب بالكل ميح بـ

دوسرابید کے چہند کی تقلید دراصل دلیل کی تقلید ہوتی ہے۔ دلیل بادلیل بات ہوتی ہے لیکن من غير مطالبة دليل يعنى دليل اس كياس بريما تكانيس وقت نهون ك وجد ياي مجھنے کی وجہ کے میں اتن لیات نہیں ہے۔

إيروفيسرطالب الرحمن

. بيك كتاب كاحواله ب

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

بيه والدكشاف اصطلاحات فون كاب ريكه يم فرتر جمد كيا تفاوا تيع كامعن تقليد مو

تقليد

انما شفاء العي السول. (أ)

(۱). حدثنا موسى بن عبدالرحمن الانطاكى ثنا محمد بن مسلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا فى سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه فى راسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال اهل تجدون لى رخصة فى التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي على النبي على النبي الماء فاعتسل فمات فلما قدمنا يعلموا فانما شفاء العى السوال انما كان يكفيه ان يتيمم و يعصر و يعصر او يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. (ابو داؤد ص ٢٩)

ترجہ بعد سند کے حضرت جابر قرباتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، پس ہم میں سے
ایک آدی کو پقر لگا اور اس کے سر میں زخم کر دیا۔ پھراس کو احتیام ہوگیا پس اس نے
اپنے ساتھیوں ہے مسئلہ یو چھا کہ کیا ہیں تیم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کرنییں ،اس
لئے کہ آپ یائی پر قادر ہیں۔ ( مسئلہ بتائے والوں کے سامنے قر آن کی آیت تھی فان
لئم تبحدو ا هاء فتیم مو ا صعید آطیباً ،انہوں نے دیکھا کہ یہ قو قادر ہے اس لئے
اجازت تیمیں) پس اس نے عشل کیا اور مرگیا۔ پس جب نی اقد س تی تھے کی ضدمت
میں حاضر ہو ہے تو آپ تیکھی کو فردی گئی پس آپ تھی نے فرمایا انہوں نے اس کو تی کیا اللہ انہیں تھے۔ اس لئے
کیا اللہ انہیں تل کرے۔ انہوں نے کیوں نہ پوچھا اگر وہ جائے تیمیں تھے۔ اس لئے
کیا جہالت کی شفا موال ہے۔ اس لئے کہ اس کے لئے میکا فی تھا کہ بیم کی ماورو لیتا۔ (موئی داوی نے شک کیا
پریٹی با تدھ لیتا اور اس پرمس کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا۔ (موئی داوی نے شک کیا
ہے آپ تھی نے بعصر فرمایا یا بعصب )

ونہیں جانتااس کی شفایو چھنے میں ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ مقلد کو علم نہیں ہونا۔اللہ کے نی کیا ہے۔ فرمارے ہیں۔اب و کیھنے کہ بات بالکل واضح ہوگی اللہ کے پیمبر پیالیتے اس طرح مسئلہ سمجھاتے شے کہان پڑھے۔ان پڑھ کو بھی تبھے میں آجا تا تھا۔

انہوں نے اتباع والی آیت پڑھی، میں نے کہا کہ چاروں آیتوں کو مانتا جا ہے۔اب انہوں نے پڑھی۔

> ﴿ ان الحكم الا لله ﴾ الله كاتكم ما نو ـ

> > بھر نی ایف کا حکم بھی مانو۔

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾.

بچراللہ تعالٰی نے فرمایا کررہا تین جوتھے وہ اللہ تعالٰی کا حکام سناتے تھے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رہانی فتیہ کو کہتے ہیں۔ <sup>(1)</sup> اورفقھاء کے جینے فناؤی مرتب

(١). وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء .

(1217000)

اخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله الخراساني عن الضحاك (ولكن كونوا بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب) قال حق كل من قرأ القرآن ان يكون فقيها.

(12 AI (15)

اخبرنا هارون بن معاوية ثنا حقص عن اشعث بن سوار عن

اگر نی فیصلی کی بات مان لی جائے تو شرک ہوجائے گا۔

جنبوں نے مجتبدیں کوچھوڑ اانہوں نے اپنانام اہل صدیث رکھا اور پیکہا کہ مجتبد نی ایک کے کا خالف ہوتا ہے۔ حالانکہ مجتبد کا علان ہوتا ہے۔

القياس مظهر لا مثبت. (١)

قر آن بھی استنباط کالفظ لار ہاہے کہ وہ چھے ہوئے پانی کو پیدانہیں کرتے بلکہ ظاہر کرتے میں قر آن پاک میں ہے۔

﴿ فاذا جاء هم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ﴾.

منافقین کاطریقه تھا کہ جو بات ہوتی اس کو پھیلا دیتے اس کا نقصان ہوتا۔

﴿ ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعمه الذين يستنبطونه منهم﴾.

الله تعالی فرماتے ہیں تحقیق کا حق دوستیوں کو ہے۔ یا اولی الامر کی طرف رجوع کیا جائے، یااہل استباط کی طرف رجوع کیا جائے۔

رسول معصوم ہے، جمتھ ہراجتہادییں معدور ہے، اور اللہ تعالٰی اس کو ہراجتہادیرا جردے رہا ہے۔ (۲<sup>۲)</sup> اب جنہوں نے رسول میں کی طرف رجوع نہیں کیا انہوں نے اپنا نام اہل قرآن

#### (١) يورالالوارص ٢٢٨\_

(۲). حدثنى يحي بن يحي التميمي قال انا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن اسامة بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عسمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله الله الله الله المركة الحاكم فاجتهد ثم احطأ فله اجر . حكم الحاكم فاجتهد ثم احطأ فله اجر . (مسلم ص ۲۵ م تاره ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۳ )

میں بلاذ کر دلیل مرتب ہیں۔ای کا نام تقلید ہوتا ہے۔

اب بیقر آن پاک کی ایک آیت پڑھ کر دوہری آیت کوفییں مانتے اے چھوڑ دیے ہیں۔ یہی حال اطاعت کا ہے۔

﴿ يا ايها الذبن أمنوا اطيعوا الله ورسوله ﴾

استنباط کہتے ہیں زمین کی تہ میں ہے چھپا ہوا پائی نکال لینا۔اس پانی کو نکالنے والا اس کو پیدائیس کرتا۔ اس عقیدے سے اس کو ٹی رہا ہے کہ پیدا تو اللہ تعالٰی نے کیا ہے ہاں اس کا بھی شکر سے ادا کرتا ہے کہ جس نے پانی کو نکال کر ہمارے لئے اس کو بیٹا آسان کر دیا ہے۔اب دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تنازع یا تقاق۔اگر جمہتدیں میں اتفاق رہے اس کو اجماع کہتے ہیں اوراگر ان میں تنازع ہوگیا تو ان میں ہے ہرا کہ کے اجتہا دکو اجتہادی کہا جائے گا۔

اب دیکھیں اس میں چاروں یا تیں آگئیں اور ہم نے وہ چاروں یا تیں مان لیں۔اور انہوں نے دو ما تیں اور دو کاا نگار کر دیا۔جنہوں نے اطبیعوا الموسول کوچیوڑ اانہوں نے اپناتام امل قرآن رکھا اور ریکہا کہ وہ خالق ہے اور ہیر سول کھنے تھوق ہے۔

الحسن (لولا ينهاهم الربانيون والاحبار) قال الحكماء العلماء. الحبر محمد بن عيينه عن ابى اسحق الفزارى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا بانيين قال علماء فقهاء. (داري الركام ١٤٠١)

اب دیکھیں میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ فقہ کے منکر کواللہ کے ٹی بیٹی شیطان فر ماتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>اب یہ بھی مجھے ایک حدیث سادین کہ فقہ کے منکر کواللہ نغالٰی نے کہیں اہل حدیث فر مایا ہو کہ جوفقہ کا افکار کرتے ہیں ان کواہل حدیث کہنا۔

بات بالکل واضح ہے کہ ہم تھلم میں بھی اطاعت میں بھی سپی کہتے ہیں کہ ان سب کا معنی پیروی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کی اتباع والی آیت بھی مانتے ہیں، رسول کی اتباع والی آیت بھی مانتے ہیں، اجماع کے اتباع والی آیت بھی مانتے ہیں۔ مذیب جمجند کے اتباع والی آیت بھی مانتے

اطاعتوں میں بھی ہم چاراطاعتوں کو مانتے ہیں ادر تھم میں بھی ہم ربائیین کے تھم کوشلیم کرتے ہیں۔ جوفقھاء ہیں اگر سب فقھاء کا اجماع ہوجائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں ادر اگر اختلاف ہوجائے تو ان میں سے ہرا یک کی رائے کواجتہا دکہا جاتا ہے۔

# پروفيسر طالب الرحمن-

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. حاتی صاحب سے میں نے بیٹے تی کہاتھا کے تقلید شخصی کی تعریف کروائیں۔ انہوں نے

غریب و لا نعرف هذا الحدیث من حدیث عوف الا من حدیث غرب و لا نعرف هذا الحدیث من حدیث هدالشیخ خلف بن ایوب العامدی و لم از احدا بروی عنه غیر محصد بن العلاء و لا ادری کیف هو . (تومذی ص ۹۸ ج۲) و د امام تر فرگ نے فرایا برحدیث تحریب ہے ۔ لیکن بیادر ہے کہ فرابت صحت کے منافی فیس ہے ۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بی فریب ہے ۔ اور غیر مقلد من دان این صلاح کی اندهی تقلید میں شور مجاتے ہیں کدائی الکتب بعد مقلد من دان دان این صلاح کی اندهی تقلید میں شور مجاتے ہیں کدائی الکتب بعد کاب الله بخاری ہے ۔ (۱) ۔ تر فری ص ۹۸ کا این ماری الم

رکھا۔اور جنہوں نے جمہتد کو چھوڑ و یا انہوں نے اپنا نام دھو کہ وینے کے لئے اہل عدیث رکھ لیا۔ اور فرمایا۔

> ﴿ ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ اگرالشرصت شفرمات اور تخفيق ان لوگول كم با تحول يس شددي -﴿ لا تبعتم الشيطن الا قليلا﴾.

تم نام آگر چیقر آن کا لیتے ہواور نام اہل قر آن رکھتے ہو، یا حدیث کا نام لے کراہل حدیث رکھتے ہو لیکن وہ اتباع شیطان ہے اس لئے کہ اللہ کے پیمبر پیلیسٹانے نے فرمایا۔

فقيه واحد اشد على الشيطن من الف عابد. (١)

دیکھئے بات واضح کر دی کہ بچھلوگ فقہ کے تابعدار ہیں اور پچھٹیطن کے تابعدار ہیں۔ فقیہ کے تابعدار کو مقلد کہا جاتا ہے۔اور شیطان کے تابعدار کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ نبی اقد سی آلینے فریائے ہیں کہ منافق کے اندردو چیزیں ٹیس آسکٹیں صن اخلاق اور فقہ فیسلام (۲)

(۱). حدثنا محمد بن اسماعيل نا ابراهيم بن موسى نا الوليد نا هو ابن مسلم نا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال وسول الله الله الله قليه واحد اشد على الشيطان من الف عابد هذا حديث غريب ولا نعرفه الا من هذاالوجه من حديث الوليد بن مسلم. (ترمذي ص ٩٤ ج٢، ابن ماجه ص ٢٠)

(٢). حدثنا ابو كريب نا حلف بن ايوب عن عوف عن ابن سيرين عن ابى هريرة قال قال رسول الله الله الله علية تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين هذا حديث البيرك يجرانهون في واتبع سيل من اناب الي يرها-

میں نے کہا تقلیر شخصی کو ثابت کروانہوں نے نہیں کیا۔ و اتبع سبیل من اناب الی س

اعام ہے۔

عام كاندر بركونى آئى كارادراتباع كانترجم تظليد كيا بي قرآن كهتاب. ﴿ واتبع ملة ابواهيم حنيفاً ﴾.

کیا بیماں بھی واتبع کامعنی تقلید کریں گئے۔ان کے کہنے کے مطابق نبی آلیائی بھی مقلد بن ممیار بیا لیک کتاب کا حوالہ دے کرا تباع کامعنی تقلید کررہے ہیں۔ میں نے کتنی کتابوں کا حوالہ دیا کہ تقلید کہتے ہیں ایسے آ دمی کی بات کو ماننا جس کے پاس کوئی حوالہ نہ ہو۔انہوں نے سیٹا ہت کیا کہ تقلید نبی تعلیق کے بعد کمی آ دمی کی اتباع کو کہتے ہیں۔

ان کے حوالے کا رومیں ایک اور حوالے سے کرتا ہوں۔حوالے کے مقابلے میں حوالہ آ جائے گا۔ دونوں ٹکرائیں گے بیٹوٹ جائے گا۔

کتے ہیں۔

الاتباع ما ثبت عليه الحجة.

اورتقلید کے بہتے ہیں۔

والتقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائل

عليه

تقلید کہتے ہیں اس آ دمی کی بات کو ماننا جس کے پاس دلیل نہ ہو، نہ قر آ ن ہے، نہ مدیث ہے، نداجماع ہے، نہ قیاس سے۔انہاع کہتے ہیں۔

ماثبت عليه الحجة.

جس پردلیل موجود موردونون متفادی بین اصول فقد کی کتاب میں لکھا ہے۔ التقلید عند جماعة العلماء غیر الاتباع. تقلید کی تعریف میں مولانا ثناء اللہ کی جو کتاب چیش کی ہے بیہ مولانا ثناء اللہ صاحب پر جھوٹ بولا ہے بیان کے مولوی اشرف علی تھانوی کا قول ہے۔

ا ہے مولوی کا قول مولانا ثناء اللہ صاحب کے ذیعے لگارے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

انبول نے ای تعریف کومانا ہے۔

پروفيسر طالب الرحمٰن.

مولانا اشرف علی فقانوی بھی فرمائے ہیں کہ نقلید کہتے ہیں کمی کا قول محض اس حسن ظن پر مان ابینا کہ دلیل کے موافق بتلائے گا دراس ہے دلیل کی تعقیق ندکرنا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب .

مولانا شاءاللہ نے اس کی تصدیق کی ہے یاتر ویدکی ہے؟ ۔اس کو مانا ہے۔

يروفيسر طالب الرحس.

اب ہم نے بید یکھا ہے کہ بیانقلید کی تصدیق کرتے ہیں باتر وید مولا نااشرف علی تھا توی فرمائے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کسی کے قول کوائی مسن طن پر مان لیمنا کہ وولیل کے موافق بتلائے گا اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا ہے چر تقلید کی تعریف ہیں عدم علم اور عدم معرفت دلیل واخل ہے ۔ تو ہدا ہے جسی مدلل گٹا ہے کو پڑھنے اور پڑھانے والے کیؤگر مقلد روسلتے ہیں ۔

وہ کہتے جیں کہ حفی تو مقلد ہیں ہی نہیں کیونکہ ہدایہ ہے جتنے پڑھاتے ہیں۔ شاءاللہ صاحب نے اس کی قصد این نہیں کی بلکہ تروید کی ہے۔ انہوں نے غلط حوالوں سے کام لیا۔ مجتبد کی تعریف

(۱) ۔ جب مولوی شاءاللہ امرتسری نے اس تھریف کونقل کر سے اس کی تر دبیتیس کی تو گویا انہوں نے بھی تشکیم کیا کہ تقلیمہ کی تعریف یہ ہی ہے۔ لبذ احضرت او کا ڈوک کا میں فرمانا کہ بہتھریف شاءاللہ نے کی ہے درست ہے۔

تقليدانتاع كى غيرب-

لان التقليد اخذ قول الغير من غير حجة.

تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات ماننے کولہذ اا تباع کامعنی تقلید کرنا غلط ہے۔اگر اس کا ترجمہ تقلید ہی بترا ہے تو پھر نبی تو مقلد بن گئے۔

پھر کہتے ہیں امام ابو صفیفہ مذہب تھے۔ بیدامام ابو صفیفہ گی تقلید کرتے ہیں امام ابو صفیفہ کے استاد کی تقلید کیوں نہیں کرتے۔ استاد کی تقلید کیوں نہیں کرتے۔ استاد کی تقلید کیوں نہیں کرتے۔ اگر تقلید اور اجماع ابن کے بڑد میک ایک ہی ہے۔ یہ جوامام ابو صفیفہ بھی چلتے ہیں بہتھ یہ تقلید شخصی الراضیفہ بھی کی بات ماتنی ہے۔ اس کی دلیل سین فرآن سے دے سکتے ہیں، نہ صدیث ہے، نہام کی کما ابول سے، نہصا حمین کی کما ابول سے۔ نہام کی کما ابول سے، نہصا حمین کی کما ابول سے۔ بیرتر ہر کا بیالہ بیل کے لیس کے لیکن میرے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔

میں نے بیٹے تی کہاتھا کدان سے تعریف مانگیں۔ انہوں نے تعریف نہیں کی۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

کے محموداور مذموم کی تعریف بھی اپنے و سے لے لی۔ ابھی تک تو تقلید شخصی کی تعریف ہی تہیں کی ، جبکہ اس کو واجب بھی ثابت کرنا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی تقایلتے نے فر مایا ہے کہ بیار کاعلاج سوال ہے۔ اور سوال کامعنی تقلید کیا۔

﴿ فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ﴾.

وہ کہتے ہیں کہ مفتی کے پاس جانا تو تقلید ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ تقلید کرویے قرآن وحدیث میں کیسی تحریفیں کررہے ہیں۔

صرف اپنے امام کے مسلک کو ثابت کرنے کے لئے۔ ہماری دلیل اب بھی موجود کہ اللہ تعالٰی نے فر مایا ہے قر آن وحدیث کی تقلید کرنا۔

﴿ والاتتبعوا من دونه اولياء ﴾

اوراولیاء کی تا بعداری نه کرو \_

يەپاربارادى الامر كاكەرىي بىي - كىتى بىي كەخۈف كى بات جوآتى جوتورسول تۇللىقى كى الرف لوٹا ۋا درادى الامر كى طرف لوٹا ۋ - پېلاغلم بے رسول كى طرف لوٹانے كا \_

﴿ فَان تَنَازَعِتُم فِي شَيءٍ فَردُوهِ الَّي اللهِ والرسول ﴾

جب تنازع ہوجائے تو اللہ اوراس کے رسول کیات مانی ہے۔ اولی الامر کی بات مانی ہے۔ اولی الامر کی بات اب مانی ہے جب وہ اللہ کے رسول کیات کے موافق بتلا کیں۔

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

خالق کی نافر مانی میس مخلوق کی بات نہیں مانی۔

الله كرسول الله في الله في الله وفد بيهجااس بين اليك امير مقرر كيا اوركها كه اميركي اطاعت كرما كيونكه اولي الامركي التباع كرني ہے۔ وہ كى بات سے ناراض ہوگيا تو تقلم ديا كه آگ لگاؤ، جب لگائي گئي تو كها اس بين چيلانگ لگاؤ، اس پر بعض نے كہا ہم نے نبي اقد س الله كي اتباع آگ سے نتيجنے كى لئے كي تقى ، اب آگ بين كيے داخل ہوں۔

یہ بس میں جھڑا کرنے گئے کہ آگٹ شندی ہوگئی اوراس کا خصہ بھی شنڈا ہوگیا۔ بعد اس ساری بات آ کرنجی افغان سیکھنے کو ہٹلا دی کہ آپ نے جس کوامیر بنا کراس کی اطاعت کا حجم ویا اس نے تو ہمیں آگ میں چھلا تگ لگانے کا حکم دیا۔ آپ آلٹ نے نے فرمایا اگرتم اس کی بات مان کر آگ میں چھلا نگ لگا دیتے ہمیشہ اس میں جلتے رہتے۔ آئندہ تم بھی اس سے باہر نہ نکلتے۔ اگر قرآن دھدیت میں موجود ہے تو بیمروی کردور نہ نذکرو۔

اب بی تقلید کے رویس ہے۔اولی الامرا گر کوئی ایسی بات کہتاہے جواللہ رسول کے خلاف ہے آ ہے آگئے نے فرمایا۔

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

تقلد

۔ ۔ کی نافر مانی میں کسی کی بات نہیں مانتی ۔ (۱)

آخرى بات يد ي كدالله كرسول الله كابات مانا يرقرآن و صديث عنابت موگیا۔اللہ کی مانتے ہیں کہ وہ خالق و مالک ہے۔ نجی اللہ کی اس لئے مانتے ہیں کہ اللہ نے ت الله كا بات مان كا تلم ديا- الله في كبال علم ديا كه امام ابوطنيف كي بات ما نيس - بين الله ب وكهائة بن ونه في اقد ك الله الله الله

(١). حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الا عمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن ابي عبدالرحمن عن على فال بعنث النبي الله سرية و امر عليه رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه فغضب عليهم وقال اليس قد امر النبي التي ال تطيعوني قالوا بلي قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا واوقدتم ناراثم نخلتم فيها فجمعوا حطبا فاوقدوا فلما هموا بالدخول فقام بنظر بعضهم الى بعض فقال بعضهم انما تبعنا النبي مالية فرارا من النار افندخلها فبيناهم كذالك اذخمدت النارو مسكن غنبه فذكر للنبي ألطنة فقال لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة في المعروف. (بخاري ص٥٨ م ١ - ٢) پی تقلید کی ولیل ہے کیونکہ صحابہ نے مراد نریائی کے متعین کرنے میں قیاس کیا آپ عليه السلام نے تائيد فرمائى، حالانكه بظاہر رين خلاف نص تھاليكن مقبول ہوا معلوم ہوا كريمى قياس بظا برمعارض نص يمى موتا بيكن تقيقت ميس مظريكم موتا باس لئ مقبول ہوتا ہے۔طالب الرحلٰ خود ہی قیاس کی دلیل بیان کررہے ہیں۔ آپ این دام میں صاد آگیا

چلوا یک چھوٹ اور دیتے ہیں کہ اگر اللہ رسول ہے تہیں و کھا سکتے تو اینے امام ابوصلیف ہے ال المادير يهل ان عقريقات كامطالبهكرين فيرقر آن وحديث عدد الكل لين مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد الله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

ساراز دراس بات پرلگایا ہے کہ اجاع اور تھلید میں فرق ہے۔ اجاع مجھے ہیں قرآن و مدیث کی بات مانے کواورتقلید کتے ہیں جو بات قرآن وحدیث میں نہ ہواس کو مان لو یہی بکھ

> یروفیسرصاحب کوقر آن کی ہوابھی نہیں گلی کافرسارے کہتے تھے۔ ﴿ بِلِ نتبع ما وجدنا عليه ابا ء نا﴾. ہم اینے یا پ واوا کی انتاع کررے ہیں۔ کیا کافروں کے باپ داداان کافروں کوقر آن وحدیث سناتے تھے۔ قرآن کہتاہے۔

> > ﴿ لاتبعوا خطوات الشيطن ﴿ (١)

كشيطن كى انتاع كى ـ كياشيطن ان كوقر آن وحديث سناتا تھا۔ يہ جو پروفيسرصاحب إردر بين ان كوتو قر آن كى جوائي تين لكى دينز الله تعالى قرمات بين ﴿واتبعوا الشهوات ﴾('')

کچی لوگوں نے شہوت کی تابعداری کی۔ کیا شہوات قرآن و حدیث کا نام ہے؟۔ جو

rr-ri\_(1)

19-09\_(F)

يروفيسرصا حب اوگول كوسنار بيس - آ محفر مايا

﴿ فاتبعوا امر فرعون ﴾. (١)

انہوں نے فرعون کے حکم کی تابعداری کی۔ یہ جو کہتے ہیں کدانباع قرآن وحدیث کو مانے کو کہتے ہیں کیافرعون ان کوقر آن وحدیث سنا تا تھا۔

یہ جو پڑھ رہے ہیں تو قر آن وحدیث کی تو ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔اللہ تعالٰی فرماتے

﴿ واتبعوا الشهواة ﴾.

جنہوں تے شہوت کی پیروی کی کیا شہوت قرآن وصدیث کا نام ہے؟ ۔ آ گے ہے۔ ﴿فاتبعوا امر فرعون﴾

فرعون کی تابعداری کی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تابعداری قرآن و صدیث کو ماننا ہے۔ کیا فرعون ان کوقرآن و حدیث تبنا تا تھا۔ پر وفیسر صاحب قرآن و صدیث بالکل نہیں جانے۔اس لئے انہوں نے اس قشم کی ہاتین شروع کر دی ہیں۔ کیا واقعتا ان کی خواہشات کا نام قرآن و حدیث بی ہے۔اتباع کالفظ فرعون کے لئے آیااور ٹیطن کے لئے بھی آیا ہے۔

وان يتبعون الا الظن .

وہ اپنی انگل پچو باتوں گئے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔اس لئے انہوں نے جو یہ بات کی کہ قرآن کا اٹکارکرنے کے بعد یہ بات کرسکتا ہے جو شخص قرآن پڑھا ہوا ہووہ الی بات بھی بھی ٹہیں سیسکتا۔

وسر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کم از کم اپنے امام سے تابت کرویں۔ یہ ہے کھایے کتاب

\_11-9A\_(1)

واذا كان المفتى على هذه الصفة على العامى تقليده وان كان اخطأ فى ذالك ولا معتقداً لغيره هكذا روى الحسن عن ابى حنيفة والرستم عن محمد و بشير بن خليل عن ابى يوسف.

ابی حقیقه و الو مسم عن صحصه و جسیر بل سین می بی بر تنوں اماموں نے تقلید کو داجب قرار دیا فقھاء نے جتنے مسائل مرتب کر دائے ان کے ساتھ دلائل مرتب نہیں کر دائے۔ جب انہوں نے قناو کی بغیر دلیل بیان کئو تو گوں کو دعوت تقلید دی۔ جو داقعہ انہوں نے آگ والا سنایا ہے۔اسے توجہ سے نیس کہ داقعہ کیا ہے۔ جھڑت نے فر مایا اس کی تابعداری کرنا لیکن اللہ کے نجی تیالیہ نے بظاہر جوان کے تھم کے خلاف تھا اس قیاس پھل کرنے کی وجہ سے ان کی تعریف فر مائی جن پر انہوں نے عمل کیا دہ قیاس تھا نہ کہ حدیث۔ (۱)

انہوں نے کہا کہ ہم دوزخ کی آگ ہے بیجنے کے لئے ایمان لائے ہیں۔ تو ہم اس آگ میں کیوں جا کیں۔ بیصاف قیاس ہے۔اگر چانہوں نے حدیث کے مقاطعے میں قیاس کیا

#### (1) چنانچ ده دوايت سي

حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالوحمن عن على قال بعث النبى النبي النبي المسلم المسلم و المرهم أن يطبعوه فغضب قال البس امركم النبي المسلمة أن تطبعوني قالوا بلى قال فاحمعوا لى حطبا فجمعوا فقال اوقدوا ناراً فاوقدوها فقال ادخلوها فهموا و جعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا الى النبي النبي النبي النبي فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيمة في المعروف. (بخارى ص٢٢٢ ج٢)

تقليد

اس لئے کہ کتاب وسنت نے اس کو داجب کیا ہے۔

فهو عمل بالحجة لا بقول الغير.

وہ عمل بالحجت ہے۔لکن العوف اب دیکھتے بات عرف کی آگئی جویس مجھار ہا ہوں کہ ایک ہے انعوی بات، ایک ہے عرفی بات لغت میں جس طرح رسول تاہیج کی طرف جانے کو تقلید فہیں کتے ،اجماع کی طرف جانے کو تقلیم نہیں کہتے ۔ لغت کے اعتبارے مجتمد کی بات مانے کو بھی لقليدنبين كهتيج

لیکن عرف جوائل اصول کا ہے۔

دل على ان العامي مقلد للمجتهد.

كه عاى ججيد كامقلد موتا ب\_ يوف ب اور بميشة عرف كومانا جاتا ب\_

و کیھے عزیز کامعنی غالب ہے، اللہ کا نام بھی عزیز ہے۔ کیکن جب آپ اپ والد صاحب کوخط لکھتے ہیں تو عزیز م والدصاحب نہیں لکھتے ،اس لئے کہ ہمارے ہاں عزیز جھوٹے کو کہا جاتا ہے۔اگر چالغت کے اعتبار ہے کوئی غلط نہیں ہے۔لیکن پڑھا لکھا آ دی اے بھی برداشت

اگرچہدہ افتاصیح ہے۔اب بیتو کہتے ہیں کہاللہ کی بات ماننا تقلید نہیں۔اجماع کی بات ما ننا تقلید نویس ـ و ہاں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جمتر کی بات ما ننا بھی تقلید نہیں ۔ لیکن اب پیر ف ہو گیا ب جیسے میں نے کہا کرفعت کالفظ عرف میں بی ایک کے لئے آتا ہے، حمد کالفظ عرف میں اللہ کی تعریف کے لئے آگیا۔ای طرح تقلید کالفظ عرف میں مجتبد کی بات ماننے کے لئے استعال ہوتا ب جوباوليل بات بواكرتى بـ توفر مايا قال اصام الحرمين. امام الحريين فرماياكه اصولیمین جتنے ہیں ان کے عرف میں تقلید کہا جائے گا۔ اور یہی اِت مشہور ہے۔ اور ساری امت ال بات كومانا ب

اب ريكسي بورى بات ما ين آئى - يه جب بحى يز ين قي الو آ أى مبارت يز عندين

ليكن جونكه حضو رياية كي مراديهي بهي تقى -اس لئة اس كو كيتم مين أجتها د في مراد النص -يدجو كيت بي كديس في سارى عبارتين كمل ردهين اب ويصح تقليد كي تعريف. التغطيع اندسمل بقول الغير من غير حجة متعلقة بالامر والمراد بالحجة حجة وجوه الاربعة.

> كه چاردليلول مين ع جو بات نه يائي جائے اس كا ماننا تقليد ب\_ والا فقول المجتهد دليله وحجته.

كه جمتِد كا قول بدليل نبين موتا بلكه مقلد كے لئے دليل موتا ہے۔

كاخذ العامى من المجتهد.

جيے عامی مجتمدے فتو ي ليتا ہے۔

واخذ المجتهد بمثله والرجوع الى النبي أليه واصحابه

عليهم الصلوة والسلام.

الله كى بات بھى دليل، بن كى بات بھى دليل، مجتهد كى بات بھى دليل بيوان كى بات كى طرف رجوع كرنالغت مين تقليد نبين كهلاتا به

فانه رجوع الى الدليل.

ب شک رمول الله کی طرف رجوع کرنا، اجماع کی طرف رجوع کرنا، مجتمد کی طرف ر بوع كرنا ، رجوع الى الدليل ٢-

وكمذا رحوع العامى الى المفتى والقرسي ليس هذا الرجوع نفسه تقلِّمه وان كان عمل الناس بعده تقليداً. يده يتا تقديمين ، اگر جو كل بعد يس كياجاتا باس كوتقليد كهاجاتا برآ كے ب يان يجاب النص ذالك عليها.

کے عبارت تو پوری پڑھتا ہے لیکن تشریح نہیں گی۔ ہر بات کی تشریح کرنا کیا ضروری ہے؟۔ بیٹمام چزیں ان کے ذمے فرض تھیں۔ جوانہوں نے پوری نہیں کیس۔

انہوں نے اجاع اور تقلید کے معنی کا فرق ثابت کرنے کے لئے قر آن کی آیتیں پڑھی میں۔ جب بیخود مانتے ہیں کدا یک ہے لغوی معنی اور ایک ہےاصطلاحی معنی۔

اب صلوۃ کامیر معنی کرتے ہیں تد سویک المصلوین. چور وں کوہلانا۔اب ان سے پوچھوکہ اقب موال المصلولیۃ کا بیٹو کی کے چور المصلولۃ کا کیام معنی ہے کہ چور کہلاؤ۔ بیتو لغوی معنی ہے۔ یہاں اتباع کا جومعنی ہے وہ ہے لغوی معنی ۔اوراصطلاحی معنی کون بیان کرتا ہے۔اصطلاحی معنی بیان کرے کہتے ہیں کہ شریعت میں اتباع اس کی بات جمت ہواس کو ماننا۔

التقليد معناه في الشرع الرجوع الى القول لا دليل لقائله عليه.

شریعت میں امتاع کہتے ہیں جس کی بات جمت ہواہ رتقلید کہتے ہیں جس کی بات جمت نہ ہو۔ اب مولوی صاحب اور میرا جھٹر اہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امتاع کا معنی ہے ہیں کہتا ہوں کہ امتاع کا معنی ہے ہے۔ میں نے دو کتا بول سے پیش کیا ہے۔ کہ امتاع کا معنی حجت ہے۔ لغت میں امتاع کا معنی عام ہے لغت میں کمی کافر کی بات مانے کو بھی امتاع کہتے ہیں۔ رسول الشعاب کی بات مانیا بھی امتاع ہو عتی ہے۔ لیکن اصطلاحا نبی اکر میں ہے کہ کی بات کو مانیا ہی امتاع ہوگ۔

﴿ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه

اولياء ﴾.

کہ اُن کے پیچے نہ چلو۔ جواولیاءگزرے ہیں۔ چونکہ ان کابوں نے فرق کیا ہے اس لئے ہم بھی کرتے ہیں۔ دوسراانہوں نے کہا روی المحسن عن ابی حنیفۃ امام صاحب نے کہا کہ میرے پیچے چلو۔ امام صاحب کا قول بیان کررہے ہیں کہ امام صاحب نے کہاوہ کہتے ہیں کہا کہ میرے پیچے چلو۔ امام صاحب کا قول بیان کررہے ہیں کہ امام صاحب نے کہاوہ کہتے ہیں کے رسول ﷺ کی بات مانیا تقلید نہیں۔ یہ آدھی عبارت پڑھتے ہیں۔ جہاں تقلید کا لغوی معنی ذکر کیا ہے وہ تو بلادلیل بات مانے کو کہتے ہیں لیکن مجتبد کی بات اور قاضی کا فیصلہ بادلیل ہوتا ہے۔ بلا دلیل نہیں ہوتا تو جس طرح نبی ﷺ کی بات مانیا تقلید نہیں ہے، ای طرح مجتبد کی بات مانیا بھی تقلید نہیں۔

لیکن عرف میں بیافظ مجتمد کے لئے خاص ہو گیا۔ جو جمتمد کی بادلیل بات کو مانے گا اس کو مقلد کہتے ہیں ۔ تو جو پور کی بات ہے بیا ہے مانے کے لئے تیار نہیں۔اس لئے میں کہتا ہوں کہ بیہ آ دھی آ دھی بات کرتے ہیں۔انہوں نے اتباع اور تقلید میں فرق کیا تھا۔ میں نے کتنی آ بیتیں آ پ کے سامنے پڑھیں اوراس کوقطعاً قرآن نہیں آتا۔

اب دیکھیں نی آئیلیے کے فیصلے کے سامنے اس قیاس کو بیان کر رہا ہے۔ جواس آگ کو دوزخ کی آگ پر قیاس کی گئیلیے ہے۔ اور قیاس کی طرف آرہا ہے حالانکہ میں نے لکھ کر بھی دے دیا ہے کہ یہ آگر قرآن پاک سے تقلید شخص کی تعریف، اس کا حکم دکھا دیں تو میں اپنے دعوے سے دستبر دار ہوجاؤں گا۔ بات شم ہوجائے گی۔ کیونکہ کتاب اللہ پر ہمارا اتفاق ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بیس کہ پہلانمبر کتاب اللہ کا حکم ہیں کا فیط ،اس کی تعریف اور اس کا حکم دکھا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔

# أپروفيسرطالب الرحمن

تعلیہ تحصی کا مدعی ہے ہے ہماراہے جواب دعوٰ ی۔ مدعی جب اپنا دعوٰ ی ہی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ سارے اے ل کر کہیں کہ تقلیہ شخصی کی تعریف اور پھرواجب کی تعریف اور پھراس کا تظم کے تقلیہ شخصی واجب ہے دکھا کیں۔

ای طرح تقلید مذموم اورتقلید محمود کی تعریف انجمی نہیں آئی۔ بھرانہوں نے مجتبد کی تعریف جو کی تقی وہ بھی ابھی نہیں آئی۔ پھر سے کہتے ہیں کہ آدھی آدھی عبارتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے پوری عبارتیں پڑھی ہیں اگر میں نے پوری عبارت نہ پڑھی ہوتو میری شکست اوران کی فتح ۔ بھر کہتا ہے

م العلم

تقليد

كرتاب و لا يعتقد في غيره مفتى الربعول كفلطي كر\_\_

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

نسان اورخطا میں فرق ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جان یو جھ کر غلطی کرتا ہے اور بھی کہتا ہے کہ بھول كرغلطى كرتا ہے۔نسيان اور خطابي فرق ہے۔

پروفیسر طالب الرحمٰن۔

اگر جان یو جھ کر خلطی کرتا ہے ہیہ ہے خطا۔ بھول کر کر گیا ہے بیہ خطانہیں۔ایک بھول کر فلطی کرتا ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے ایک جان یو جھ کر خلطی کرتا ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

آ ہے بھول بیان کیا،عمد بیان کیا،خطا پھر بیان نہیں کی۔اس کوخطا کا تر جمہ ہی ٹیس آ رہا۔

يروفيسر طالب الرحمن.

آب يهل ان سے خطا كامعنى كرواكيں۔

حاجی صاحب

يە تى اق آپ نے كرنا ہے۔

يروفيسر طالب الرحمن

خطا کامعنی بھول ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

آپ كوخطا كامعنى يى نيس آتاكتنا غلطر جمه كرر باب\_

يروفيسر طالب الرحمن.

اگر بھول کر کی تب مانو گے۔اگر جان بو جو کر کی تب بھی مانو۔ ولیل اس پر اللہ کے را للظافة كى بات ہے۔ ان كان المفتى احطأ في ذلك.

اكرچە مفتى غاطانتو يجى بىيان كران كے بقول ابوصنيف كيتے بيں پر بھى ماتور

فعلى العامى تقليده وان كان المفتى اخطأ في ذالك.

96

اگرچه مفتی اس میس غلطیاں بھی کرتا ہو۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

خطا كامعنى بيان كروبه

بولے نہ جان بوجھ کے سینے میں بغض ب بلا ارادہ طق سے اتر جائے کوئی گناہ نہیں يرفطاع آپ كوفطا كامعنى بحى نيين آتار

يروفيسر طالب الرحمن.

روزے میں غلطی ہے کھالیہ ایس گناہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ۔

فعلى العامي تقليده.

عامى يراس كى تظيد بـ

وان كان المفتى اخطأ في ذالك.

اگرچيد مفتى جان يو جو كراس بي غلطيال كرتا مو حلال كوترام اور ترام كوهلال كبتا مو

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپاس کارجہ کریں۔

پروفیسر طالب الرحمٰن۔

على العامي تقليده.

عاى يراس كي تقليدواجب ب،جس كي وه تقليد كرر باب-اخسط أفسي ذالك وه خطأ

مولانا محمد امين صفدر صاحب-

جھوٹ بول گیا ہے۔

﴿ لعنة الله على الكاذبين ﴾.

پروفيسر طالب الرحمٰن.

رسول التعلق في فرمايا ب كدر

رفع عن امتى الخطاء والنسيان. كرير ك امت ے قطا بحول معاف كردك گئ ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب .

هدیت میں ایک خطا آگیا ،ایک نسیان آگتیا ،ایک اختگراه آگیا۔ آپ ان متیول کا الگ الگ ترجمہ کریں۔

يروفيسر طالب الرحمن

ان كان المفتى اخطاء في ذالك.

خطا اس نے بھی بولا ہے اللہ کے رسول اللہ نے بھی بولا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے بھی بولا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے رسول اللہ فیا منانے ہیں کہ میری امت میں سے اللہ نے خطا معاف کردی ہے۔ خلطیال معاف کر دی ہیں۔وہ کون می خلطیاں ہیں جو جان بوجھ کر کرتا ہے؟۔ کیوں؟۔ آگے فرمایا و النسسان۔ پہلے فرمایا خطامعاف کی مخطاکا معنی کیا ہوا جو جان بوجھ کرکی جائے؟۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

پھرتو میہوا کہ جو جان ہو جھ کرروز ہ تو ڑتا ہے وہ معاف ہے۔اس نے خطا کا ترجمہ کیا ہے جو جان ہو جھ کر کیا جائے ۔اور خطامعاف ہے اس صدیت کی روسے تو معنی ہوا کہ جو جان ہو جھ کر گناہ کرتا ہے وہ معاف ہے۔

يروفيسرطالب الرحمن

ر ہے۔ اگر مفتی بھول کر خلطی کر جائے تب بھی کہتے ہیں اے مقلد مان اس غلطی کو۔ یہ جو بھی " جمہ کریں مفتی اگر خطا کرتا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں کہا ہے مقلد مان اس کو ۔اور پھر کہتے ہیں کہ دوی المحسن کہ امام الوصنیفہ ﷺے جوروایت کرنے والا ہے وہ حسن ہے وہ کذاب ہے۔

روی التحسن کیا ہم ابوطیعہ ہے بوروایت رہے وہ کا جودہ کے جودہ ہے۔ میں نے جتنی ہاتیں کی ہیں وہ ان پر قرض ہیں۔اگر بیرم گے تو ان کا جنازہ بھی ہیں ہوگا۔ اب انہوں نے یہ با کہ اس نے آرش آرجی عبارتیں پڑھی ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ میں نے پوری پوری عبارتیں پڑھی ہیں۔ بھر کہا آئی تکے انہوں نے نہیں کی۔تشریح کرنا تو میرے ذھے نہیں تھا۔ میر ڈے تو عبارتیں پڑھنا تھا۔ میں نے مسلم النبوت پڑھکر حوالہ بیش کیا۔

کہتے ہیں کہ حقیقی اور ہے رفی اور ہے۔ حقیقی کیا ہے کہ نجی آگانے کی بات مانتا تقلید نہیں، اجماع مانتا تقلید نہیں

، و كذا رجوع العامى الى المفتى والقاضى الى العدول. عامى كامفتى مسئله إدِيصاادرقاضى كا گوامول سے يو چھنا تقليد تيس ہے-ليس هذا عرفاً تقليداً.

بير فأتفليد تين ب-

وهو عمل بحجة لا بقول الغير

کیونکہ وہ تو جحت پڑل کررہے ہیں۔ دین کی بات پوچھدہے ہیں وہ دین کی بات بتلار ہا

ہے۔ چربہ کہتا ہے کہ عرفی طور پر وہ مقلد ہوگا حقیقتا نہیں۔اب ایک معنی میں کرتا ہول حقیقی ہے کر نئے ہیں عرفی معنی حقیقی مانا جائے گا عرفی نہیں مانا جائے گا۔اس لئے کہ باتی کتا ہیں موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔

لان التقليد هو احد قول الغير بغير حجة.

الليدكرنت بين صحابه امام الوحنيفة عير ينس تقياران كي تقليد كون فيس كرتي و مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفى والصاوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

قرآن ياك ين ايك عام اصول بجوسارى دنيا بكى مائى ب-وه ب ﴿ فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ﴾.

ہر فن میں دو تھم کے آ دی ہوتے ہیں ایک فن کے ماہرین دوسراان سے بوچھ کران کے م الله على والے علم دیا ہے کہ جونہ جاننے والے ہوں وہ ان جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں۔ یں نے پہکاتھا کہ بیابل الذکراسم جنس ہے۔جس کا اطلاق جس طرح ایک پر ہوتا ہے ای طرح الى افراد يرجى موتا ہے۔

اب ایک بات جوانبوں نے باربار و ہرائی ہے کدواجب اور فرض کا فرق نہیں بتایا۔اللہ کی املاعت فرض رسول عليه كل فرض - امام كى اطاعت كوجم واجب كهتم بين - رسول الله معصوم ب،امام سے خطاء بو سکتی ہے۔اس لئے اس میں ظنیت آگئی۔فرض کامکر کافر ہوتا ہے۔واجب كامكر كافرنبين موتا واجب اور فرض كافرق بم نے اس بات بركيا كداس مين ظليف اور قطعيت كا

انہوں نے اتنا وقت ضائع کیا اور خطاء کا ترجم نہیں کیا۔ خطا اور ہے عداور ہے۔ جیسے قل ادر ہے، اور تل خطا اور ہے۔ اور بدجان او جھ كرخطاء كامعى عد كرد سے ہيں۔ يدكاب جارى ہاں کو جاری اصطلاحات بھی جانا جا ہے۔ روزے میں جان ہو جھ کر ایک آ دی ایک گھونٹ بھی لى كيتوروز واو عام الم يانى بى جاكساره لازم موكات بعول كرآب جار كلاس يانى بى جاكس تو الى كناه نيس - خطاء كتي بين كرآب كالراده نبين تها آب كلى كرن كلى يانى كا قطره علق \_ ار گیااس کا کوئی ارادہ تیں ہے۔اس کوخطاء کہتے ہیں۔ بیمعاف ہے۔ قل خطاء بھی اے کہتے

يس نے اتف دس باره كتابيل حفيوں، مالكيول جنبليوں كى پيش كيس كر تقليد كى كى بات كو بغیردلیل مانے کو کہتے ہیں۔اب میں نے تین چار جگہوں کے بوائٹ دے تھے۔مدی ہیں تقلید شخص کے تقلید شخص داجب ہے۔ ہم نے کہا کہ اجاع کرواللہ اور اس کے رسول علیہ کی قرآن في كما اتباع كروالله كى قرآن في كما اتباع كرورسول الله كى ،

﴿ من عصى محمداً فقد عصى الله ﴾. جوم الله كافر مانى كرتاب ده الله كى نافر مانى كرتاب

جوٹھر کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ بیدد کھا ئیں کہ قرآن نے کہا ہو کہ جو ابو حنیفہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ بید دکھا ئیں کہ قر آن نے کہا ہو کہ جوابو حنیفتہ کی اطاعت کرتا ہے رسول التعلیق کی اطاعت کرتا ہے۔ ابھی تک انہوں نے کسی حدیث تبين دكهايا كرتقليد شخصي داجب ب\_

مادادعوى يرقر اردباب-مارادعوى كياتقا-

﴿ ان الحكم الالله ﴾.

الله فرماتيس-

﴿ ولا يشرك في حكمه احداً ﴾.

اب يكت إلى كركياني بهى شرك بالالله فرماتا بـ

﴿ وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ﴾.

ميراني كياكبتا ہے۔

﴿ وَمَا يَنْطُقَ عَنِ الْهُولِي. أَنْ هُو الا وحي يُوخي ﴾.

اس لخے اس کی بات میری بات ہے۔

صدیث سے میجی دکھا کیں کہ امام ابوصیفہ کی تقلیر شخصی واجب ہے۔ان کو کیے بتالگا کہ امام ابوصیفی تقلید کریں۔ یہ کہتے ہیں کدامام ابوصیفہ سے برا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے ہم اس کی آئیں ہے۔ خود مجتبد کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالٰی اس خطاء پراجرعطافر مارہے ہیں تو اس پرطعن کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ بید بات ہے جوانہوں نے کصی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ جان یو جھ کر خطاء کی۔اس طرح یادر کھیں کہ نجات کے دوہی طریقے ہیں تیسرا کوئی طریقے نہیں ہے۔ قبر میں جب پٹائی ہوگی تو فرشتہ کے گا۔ دوہی طریقے ہیں تیسرا کوئی طریقے نہیں ہے۔ قبر میں جب پٹائی ہوگی تو فرشتہ کے گا۔

103

كرندتو تو صاحب اجتهاد تفااورند اي تو مقلد تفااس لئے قيامت تك تيري پڻائي موراي

(١). حمد ثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الاعلى قال حدثنا سعيد عن قدادة عن انس بن مالك انه حدثهم ان رسول الله مَاكِنَةُ قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعد انه فيقولان ما تقول في هذا الرجل لمحمد قاما المؤمن فيقول اشهدانه عبدالله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النارقد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة و ذكر لنا انه يفسح له في قبره ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق او الكافر فيقال له ما تقول في هـ االرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. (بخارى ص١٨٣ ج١) ترجمه سندهدیث کے بعد، کدائس بن مالک نے حصرت قادہ سے بیان کیا کدرسول المنطقة فرمايا كرانسان جب قرش ركهاجاتا باوراس كرسائمي (اس وفنا كر) يتي بث ربي موت بي قوده ان كرقد مول كي آمث بحى سنتاب اسك پاس دوفرشے آتے ہیں،اے آگر شماتے ہیں اوراس سے بدچھتے ہیں کہ تو اس شخص

میں۔ کہ آپ پاگل کتے کو گولی مارنے ملکے اچا تک بچیر ماہنے آ گیا اے گولی لگ گئی۔ چونکہ اس میں اراد ونہیں ہوتا اس لئے اس کو گناہ تیں کہا جاتا۔

اب مجتبد کی بھول میہ کیا ہے؟۔اللہ کے پیٹیبر فرماتے ہیں کہ اگر مجتبد تواپ کو پہنچے تو دواجر اگر مجتبد سے خطاء ہوجائے تو پیر بھی اللہ تعالٰی اس کوایک اجرعطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ اسے پتا تک نہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے پانہیں۔ (۱)

جیسے قبلہ معلوم نہ ہواور کو گی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے بیڈواسے پتانہیں ہے کہ میں خطا پر ہوں ۔اس کی نماز اللہ تعالٰی نے قبول فر مالی ۔لیکن جاری عشل بھی کہتی ہے کہ نہ قبول کی جائے ۔لیکن اللہ متارک و تعالٰی نے اپنی رحمت سے قبول فر مالی ۔ اس طرح جنگ کے موقع پر معفرت عمر ﷺ کی رائے بیٹھی کہ قبل کردیا جائے ۔صدیق اکبرﷺ کی رائے تھی کہ فعدید لے کرچھوڑ ویا جائے ۔ چنا نچے فعدید لے کرچھوڑ دیا گیا۔

الله تعالَى في بتایا كه رائع ممرظ في تمكي تقى -اب بداجتهادی غلطی تقی الله في بتائی لیکن کیا جوفد بیلیا گیا تفاده داپس کیا؟ -اگرحرام تو کها مکرده ننزیکی بھی ہوتا تو الله کے نبی توجیعی اس فدیے کو برداشت ندکرتے اور نہ محابہ کرام اس فدیے کور کھتے -

اب مقلد کو پتا ہی نہیں کہ خطا ہوئی ہے یا نہیں۔ سہ بات اس لئے لکھی گئی ہے تا کہ مقلد اپنے امام کومعصوم نہ سمجھے روسمجھے کہ اس سے خطاء بھی ہوسکتی ہے۔لیکن امام کی خطاء کا مجھے تو علم میں

(۱). حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى المكى وقال حدثنا حيوة البن شريح قال حدثنا حيوة البن شريح قال حدثنا عيو بن البن شريح قال حدثنى يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن البواهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن ابى قيس مولى عمرو بن العاص انه سمع رسول الله الله التحقيق يقول الذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر . (بخارى ص ٩٢٠ ٢٠)

تقليد

ادربرے کام میں بری ہے۔

الل الذكر أسم جنس ب ايك كى بعى تابعدارى موتى بيكى كى بعى ويكسس آب كوظم ب يِرْ آن پِرهيں مارا قرآن ايك بى آ دى ہے پڑھ ليس تو علم پورا ہوجائے گا۔خواہ ايك آ دى ے پڑھ لیں یادی آ دمیوں ہے۔مقصد آپ کا پوراہوگیا۔اگریہ بات ہے کہ ایک کی تقلیدشرک ادردس کی نہیں تو بیٹرک کی کوئی نئ تعریف ہوگی۔ کدایک بت کو بحدہ کرنا شرک ہے دس بتوں کو اربار تغده كرلياجائة شركتيس موكار ويدعيب بات بي

تومعلوم ہوا کہ جھڑا تقلید پرنہیں ہے جھڑا ہے کہ ہم کہتے میں کدایک کی کرویہ کہتے ہیں ہراری کرویے تقلیدتو خودانہوں نے مان لی۔ بلکہ ہم سے زیادہ مان لی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک کی كرنى جائية يدكمة بين بزارون كاكرنى جائية

ہمیشہ طریقہ ہے کہ آپ علاج شروع کرواتے ہیں توایک ہے کرواتے ہیں کہ اس میں کفایت ہے۔آپ تعلیم شروع کرتے ہیں وایک استادے پوری کر لیتے ہیں اس میں کیا حرج

> يركبت بين كدام الوصيفة كانام وكهاؤ كل كوكوتي المدكر كيكا كرر آن ين ﴿ واقيمواالصلوة ﴾

تو بے لیکن آ کے طالب الرحمٰن کا نام تو نہیں ہے کہ طالب الرحمٰن بھی تماز پڑھے۔اب بات سے کہ تھم قرآن میں ہے۔ طالب الرحمٰن کامسلمان ہونا جارے مشاہدے سے ثابت ب- جم كيس كر كدطالب الرحمن آب ريمي تماز فرض ب- فاصفلوا اهل الذكر كالحكم قرآن میں ہاور امام ابوصنیفت کا امام ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس لئے ان کی امتاع کی جائے گی جیے حضرت معاذ ﷺ یمن تشریف لے گئے ، دہاں سارے حضرت معاذین جبل ﷺ کی تقلدكرت تحے\_

ال نے خود مانا ہے کہ یہاں نہ مالکیوں کا مدرسہ ہے، نہ شافعیوں کا ، نہ صلبیوں کا \_ توجیعے

جب قيامت كواتفيل كي وروت بوئ جنم كوجار ب بول مح-﴿ لُو كَنَا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾.

كەنجات كے دو دى رائے تھے كه ياخود ين كى بچھ بوتى يا دوسروں سے پوچھ كوئل كر ليتے۔ تيسراكوئي راسته دنيا ميں نہيں ہے۔

اب ربابيسوال كد مذموم كيا بي محود كيا بي؟ قليد كامعنى بي ويروى الي كامول ميس اچی ہے، اور برے کامول میں بری ہے۔ ایک آ دی چور کے ساتھ جا کر چوری کرآتا ہے۔ کہیں گے کہ اس نے براکام کیا ہے۔ برے کام میں تابعداری کی۔ ایک آدی کی کے ساتھ نہا کر نج كرة تاب سبكين كي كدائ في الحصكام من تابعداري كى بـ بيدونيا كايج بعى جانتا ب كه غدموم اورمحمود تابعداري ہوتی ہے اور پر وفیسر صاحب کوتو اتنا بھي پہانہیں۔ایچھے کام میں اچھي

> ك بارے ميں كيا كہتا ہے لين في الله كا كرائے ميں ، لي جوموم ي موتا ہے وہ كہتا بكريش كوانى ويتابول كدوه اللهك بنداورسول إلى ليساكها جاتا بك چنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف و کھی ہے ، اللہ نے اس کے بدلے میں مجتے جنت کا تھانددیا ہے، وہ ان دونوں کودیکھتا ہے۔ (دونوں اس لئے دکھائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ شکر کرے، اس لئے کے قاعدہ بالاشیاء تعیین باضدادها ) قادہ قراتے جِن بميں بتايا گيا ہے كداس كى قبروسى كردى جاتى ہے پھر حضرت قادة حديث انس كى طرف اوث آئے اور فر مایا کہ منافق یا کافر کو کہاجاتا ہے قواس مخص کے بارے میں کیا كہتا ہے؟ وہ كہتا ہے كريش نيس جات، يش تو وي كہتا موں جولوگ كيتے تھے، يس ات كهاجاتا ب ندتو خود جانا تفانه جائة والي كا انباع كي دور ايما مارا جاتا ب اے لوہ کے گرزوں سے کہ اس کی چین جوں اور انسانوں کے علاوہ ہر گلوق منی

تغره

آپنے مناظرہ من وعن ملاحظہ فرمالیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میہ بات اظہر من النس ہوگئی ہے کہ غیر مقلدین و لیے تو دن رات میہ شور مجاتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، جنی مشرک ان کیاں بہاں ایک آبت بھی اپنے اس وعوے پر پیش کرنے سے عاجز رہے۔ نہ بی قرآن نے ان کا ساتھ دیا اور نہ بی صدیث نے راس پر بہی کہاجا سکتا ہے۔ ماٹا کہ تم حسین جو پر دل کے تخی نہیں عاشق کا اک سوال بھی پورا نہ کر سکے تم

اتباع اورتقلید کافرق بیان کرنے کی کوشش کی بیکن نا کام رہے۔ جولوگ دن رات نقبهاء پرتبراء بازی کرتے میں جب میدان لگا تو خطاء کے معنی تک سے جامل نکلے۔اس پریمی کہا جاسکتا

ایں کار از تو آیہ و مردال چنیں کند حضرت رئیس الناظرینؒ نے میٹابت کیا کہ تقلید کے بغیر چارہ کارٹبیں، اب خواہ خیر القرون کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرلو، یاا پے محلے کے مولوی کی جو طالب الرحن جیسا ہو، جے خطاء کامنی بھی نہ آئے۔ خیر بات چلتی چلتی جب روایت لا دریت پر میٹنی تو جاجی صاحب نے اٹھ کر کہا کہ یہ دکھاؤ۔ جب بخاری سے بیروایت دکھادی گئی تو فرمانے گئے میاں ہم ہے نیارٹبیس کھائی جاتی ۔ اور ہے کہ کراٹھ کرخفی ہونے کا اعلان کردیا۔

مام اوال

فلله الحمد على ذالك.

پورے بین میں حضرت معافرہ کی تقلید تخصی ہوتی تھی یہاں صرف امام اعظم ابوصنیفہ کی تقلید شخصی ایواتی سر

قرآن کی سات قرأ تیں ہیں۔ یہ بھی ساری عمر قاری عاصم کوفی کی قرأت پرقرآن پڑھتے چلے آرہے ہیں۔ وہاں انہوں نے حدیث نہیں مانگی کہ قاری عاصم کے نام کی حدیث یا آیت دکھاؤے حالانکہ ان سات قاریوں میں کی قاری بھی ہے، مدنی قاری بھی ہے۔

انہوں نے قرآن کے بارے میں کی قاری کوچھوڑ رکھا ہے، مدنی قاری کوچھوڑ رکھا ہے۔ سٹیج پر کہتے ہیں کہ خفی کونے والے ہیں تو تم قرآن ہی کونے والوں کا پڑھتے ہو۔اورانہوں نے سیجیب فرق نکالا ہوائے کہ کونے والے قرآن صیح پڑھتے تھاورنماز غلط پڑھتے تھے۔

بجیب ان لوگوں کا حال ہے جب میں ان لوگوں سے پوجھتا ہوں کہ یہ جوسارے غیر مقلد قاری عاصم کوئی کی قرائت پرقرآن پڑھ دے ہیں پیشرک ہیں یا تبیل ہے و آخر د عوانا ان الحمل لله وب العلمين.



# المالح الحالية

پروفيسر طالب الرحمن

ہم ہیں مدی ،مناظرہ کمل نماز پر ہوگا۔ہم ہات کوشروع سے جلائیں گے اور بتا ئیں گے۔ کہ ہمارا نماز کا بید مسئلہ قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور ان کا بید مسئلہ قر آن وحدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہم دونوں مدمی ہیں ،ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز صحح ہے ان کی نماز غلط ہے۔ کھمل نماز پر بحث ہوگی۔ پنیس ہوگا کہ بیسوال کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں۔

مدقی انہوں نے جمیں بنایا ہے ہید ہی علیہ ہیں ہم دعوی کریں گے کہ جہاری نماز صحیح ہے کتاب وسنت کے مطابق ہے، اوران کی نماز کتاب وسنت کے مخالف ہے۔ یہ پہلامسئلہ ش بیان کروں گا کہ بیرمسٹلہ کتاب وسنت سے ثابت ہے، دوسرامسئلہ بیں ان کا بیان کروں گا کہ بیرمسئلہ ان کا کتاب وسنت کے مخالف ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفكر صاحب

الحمد لله و كفي والصاوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد



# المالح المال



مناظر اهل سنت و الجماعت معرب مولان المحالي المحالي المحالية الله عليه

غير مقلد مناظر

مولوی والمحالاتی

موضوع مناظره

مكمل نماز





مكمل تماز

. مكمل تماز

تو پہلے یہی فیصلہ ہو کہ افعال کتنے ہیں ، اذ کار کتنے ہیں ، کیونکہ نماز نام ہے بدنی عبادت کا ال میں کچھ چیزیں ہم بدن ہے ادا کرتے ہیں جنہیں انعال کہتے ہیں، پکھ کوزبان ہے پڑھتے یں جن کواذ کار کہتے ہیں۔ سوافعال کی تعداد ،ار کان کی تعداد ،ان میں کتنے قر آن ہے ہیں ، کّ مدیث ہے، کتنے اجماع سے ہیں، کتنے قیاس سے ہیں۔اس کے بعدان شاءاللہ ہم اگلی ہات

# مولوى طالب الرحمن

را دُصاحب ایک مسئلہ جو چلے گادہ مسئلہ جب ختم ہوگا تو دوسرا مسئلہ ہم چلنے دیں گے ، پیر الیں ہوگا کہ میں شروع ہوں اور پندرہ میں مسئلے چھیڑ دوں اور آپ بھا گے پھریں کہ کس کا جواب ويااوركس كانبيس ديا\_ا يك متليشروع بوگاجب تك وه ختم نهيس بوگادوسراشروع نبيس بوگا\_

و دسراہ ہے کہ ان حضرات میں ہے کوئی بولے گانہیں اور مناظر بھی دوسرے کے وقت میں نہیں بولے گا، جو مجلس میں سے کوئی شخص بولے گا اے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب حضرت الماحب نے کچھ یا تین کی ہیں کہ تماز کے افعال ، ثماز کے ارکان کے بارے میں گفتگو ہو۔

میں نے کہاتھا کدایک متلہ سے ابتداء ہو، نماز کی ابتداء ایک متلہ ہے ہوجائے گی کہ بیر مئلہ جارا قرآن سے ثابت ہے، بیرمئلہ جارا حدیث سے ثابت ہے، بیرمئلہ جارا کہال سے البت ہے۔ پیتر رپر چونکہ کسی عالم کی کھی ہوئی نہیں تھی اس لئے یہ کہتے ہیں کداہل حدیث قرآن و مدیث کے علاوہ قیاس کو بھی مانتے ہیں۔اگریتج ریماری ہوتی تو ہم اس پر گفتگو کرتے ایک عام ے آ دی کی تحریقی جوزیادہ کتابیں وغیرہ پڑھاہوانہیں تھا۔

تواب فماز کی ابتداء کے لئے ان کے ہاں اور جمار سے ہاں مید بات متفقہ ہے کہ پاک ہونا مروری ہے،اب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وثبابک فسطھر اباس میں نماز کا تذکرہ تونہیں ے بیکن اس میں مطلق تھم کا ہے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اب حدیث رسول اللہ اللہ بتاتی ہے ك فماذك لئے بھى يا كى ضرورى ب-حديث ب مفصاح المصلوة الطهور دوسرى روايت

بيميز التحصين اصول مناظره كى كتاب الرشيدييه بياس بين مناظر كى دو اي تسمين

نمبرا \_ دعی \_ مبرا \_ سائل ـ

تیسری کو کی قشم مناظر کی اس میں نہیں لکھی۔اس لئے جب اس نے اپنے آپ کو مدعی التليم كرلياتواب بم سائل بين -

پہلاسوال میرا یمی ہے کہ آپ کی نماز میں کل ارکان کتے ہیں ،اوراذ کار کتے ہیں ، کتے اجماع صحابہ سے ثابت ہیں، اور کننے قیاس سے ثابت ہیں۔ کیونکہ آج تک جمیس بھی کہا جا تار ہا کہ ہماری ساری نماز قر آن وحدیث ہے ثابت ہے۔ لیکن اس نے ہمیں بتایا کہ پیے حضرات صرف ابل صديث بي نبيس بلكه الل قياس بھي بيں۔

اس لئے مارا پہلاسوال یمی ہے کہ تماز کے کل افعال کتنے ہیں۔

#### تمير اـ

نماز کے اذ کار کتنے ہیں۔

ان میں سے کتنے افعال ہیں جواللہ کے قرآن سے ثابت، کتنے احادیث سے ثابت، كتفاجماع صحابه عابت اوركتف قياس ساثابت بين-

كل اذكار كتن ين اوران ميس سےكون كون سے ذكر قرآن ميس آتے بيں ،كون كون ے ذکر حدیث می میں آتے ہیں ، کون کون سے اجماع صحابہ میں آتے ہیں ، اور کون کون سے قیاس میں آتے ہیں ۔ اور ساتھ ریجی وضاحت کرنی ہوگی کداگر وہ قیاس مولا نا کا ہوگا تو صحابہ جس قیاس پھل کیا کرتے تھے آخر جب انہوں نے قیاس کوشائل کرلیا ہے تو صحابہ کی نماز حس میں أقياس شامل نبيس تقاوه كالركشي ما ناقص تفي؟

یں آتا ہے لا خیف الصلوۃ بغیر طھور . اللہ تعالیٰ بغیر پاک ہونے کے نماز کو قبول نہیں کرتا، اور نماز کی جو کنجی ہے، چالی ہے وہ ہے پا کی ۔ اب جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے مثلاً ہمارے کپڑوں پر گندگ ہے، تو ہماری نماز قبیں ہوگی ۔ نماز اس وقت ہوگی جب ہم اس گندگی ہے پاک ہوں گے، جس کو قرآن وسنت میں گندگی کہا گیا ہے۔

مكمل تماز

ية بمارا مسئلہ کتاب وسنت كے مطابق ہے اور يہى ان كامسئلہ كتاب وسنت كے مخالف ہے، ہم تو كہتے ہيں كہ پاك ہو، يہ كہتے ہيں كہنيں۔ بيد جا يہ ہم تو كہتے ہيں كہ پاك ہو و قدرہ صن السدر جسم وصادون له من النجس المعلظ

كالدم والبول والخمر و خرء الدجاج جازت صلوته.

یہ کہتے ہیں کہ مغلظ جوگندگی ہے، جس میں پیشاب آتا ہے، شراب آتی ہے اورخون آتا ہے۔اس طرح کی چیزیں اگر درہم کے برابر ہوں تو اس میں نماز ہوجائے گی ،اس میں اگر انسان نماز پڑھ لے اور وہ کپڑوں پر گل ہوئی ہے، تو اگر نماز پڑھ لے تو نماز ،وجائے گی ،اور یہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ایک درہم سے زائد گندگی اگر ہوگی تو نماز نہیں ،وگی ، تو وہ کہتے ہیں کہ دیر کا سائز انتا ہوتا ہے۔اس لئے ہم نے اتنی معاف کر دی ہے ہمارا یہ مسئلے قرآن وسنت سے ثابت ہے اور ان کا کہی مسئلے قرآن وسنت کے مخالف ہے۔

یقر آن مجیدے، احادیث ہے، ایماع ہے، اور جو جوانہوں نے شرطیں لگائی ہیں قیاس ہوئی ہو مغلظ تو نماز ہوجائے گی، پیشاب لگا ہوا ہو، پا خانہ لگا ہوا ہو، جو بھی لگا ہوا ہو، تو نماز ہوجائے گی۔اگر قرآن میں ان کو بیں ملتا تو حدیث رسول تیکھیٹے میں ہے ہمیں دکھادی کہ اللہ کے بی تیکھیٹے نے فریا یا ہو کہ آئید درہم اگر گندگی تھی ہوئی ہوتو نماز ہوجائے گی ادرا گر آئید درہم سے ذائد ہوتو نماز نہیں ہوگی۔ ای طریقے ہے اقوال صحابہ ہے ان میں ہے سب کا یا ایک کا عقیدہ متا کیں کہ انہوں نے کہا ہوکہ آئی اور جو مسئلے ہیں مید کھا ہیں۔

جم نے اپنا مسئلہ اللہ کی کتاب سے ثابت کی ارسول اللہ عظیمی کی حدیث سے ثابت کیا ا کتاب اللہ میں یہ بات واضح آگئی کہ جم نے پاک رہ انتہاں اور حدیث میں یہ بات آگئی کہ نماز الی سے شروع کرنی ہے۔ اگر پاک ہو گے تو نماز ہوگی ورند کیس ہوگی اوران کا یہی مسئلہ جم نے بتا

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستو اور بزرگومولوی طالب الرحمٰن نے نماز کے افعال بتائے ہے اٹکار کیا، کونکساس کو پتاہے کداسے نماز کے افعال یا ڈبیس ہیں ،اس کونماز کی شرائط یا ڈبیس ہیں ،اس کونماز کا منتیں یا ڈبیس ہیں۔

اگر مولوی طالب الرحمٰن تماز کی شرا کط جس طرح ہم فقہ کی کتابوں ہے دکھ تے ہیں ایک کتاب سے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی تو ہم تشکیم کرلیس کے کہا ہے نماز کی شرا کٹا یا دہیں۔ اب چونکہ میں نے جو سوال بوچھا تھا اس کا جواب نہیں دیا ، اب پورے مناظرے میں سے میرے سی سال کا جواب نہیں دے گا ، کیونکہ ان کو بتا ہے کہ ہم نے نماز کی شرا نکا جانے ہیں شاور کچھے۔

باتی انہوں نے سے جوجھوٹ بولا ہے کہ فقد حنی میں سے ہاور ہمارے ہاں جب تک پاک نہ اوٹماز نہیں ہوتی ،اسے سے بہاہی نہیں تیسیر الباری اردو میں ہمارے سامنے ہے ، سے وحید الزمان کا لزمیر بخاری ہے ،اور میر ترف الجادی ہے ،

> ہر کدور جامہ ناپاک نماز گذار دنمازش صحیح باشد۔ جوگندے کپڑوں بیش نماز پڑھتا ہےاس کی نماز تیج ہے۔ ہر کدور نماز خورتش نمایاں شدنمازش صحیح باشد۔

جونگا نماز پڑھتا ہے اس کی تمار مجھے ہے۔ میں جران موں کہ یقر آن وصدیث کو کیا جات

تكمل تماز

ہوگاءاس کوتواہے فدہب کا بھی بتاتیں ہے۔

پھر دیکھنے کے طہارت میں جو انہوں نے کہا تمرتا پاک ہان کے فد ہب میں شمر پاک ے۔ رہمارے سے ایک درہم کا سوال ہو چھرہا ہے ان کے مذہب میں تو اگر بوراجم شراب ہے رنگا ہوا ہوان کے، ہاں نماز ہو جاتی ہے، ہماری کتاب ہے اس نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگرا یک درہم خون ہوتو نماز ہوجاتی ہے، جَبَدان کے ہال خون یاک، پوراجیم اور کیڑے بھی اگرخون ہے رسلّے ہوئے ہوں تو بھی نماز ہوجائے گی۔ یہ پہلے اپنے چھوٹ جسم کا حکم ہمیں دکھا دیں، پھراس ہے ہم ورہم کوستشی کردیں گے۔

تیسری بات میں بیر کہدر ہا ہوں کہ اس نے طہارت کواول تھبرایا ہے بیان کی اردو میں تبیسر الباری ہے،اور بیصلوۃ الرسول ہے،اس میں بیاکھاہوا ہے کہ یانی جب تک اس کارنگ و بوو مزانه بدلےاس وقت تک ناپاک ہوتا ہی نہیں ۔ یعنی اگر ایک بالٹی میں آپ ایک گلاس پیشاب ڈال دیں اس کارنگ، بو، مزانہیں بدیے گا۔ان کے ہاں وہ پائی پینا بھی جائز ہے اس سے کھانا پکانا ا بھی جائز ہے،اس سے وضو بھی جائز ہے،اس سے مسل بھی جائز ہے۔

اس فے توبیسوچا تھا کہ بھے نماز کی شرطین نہیں آئیں ، تو میں طہارت کا نام لے کر چھوٹ جاؤں گا، کیکن طہارت کے بارے میں میں واضح طور پر کہتا ہوں ،ان کے ہاں سرے سے طہارت شرط بی تبین رنواب صدیق حسن بدوران هله میں لکھتے ہیں کہ گندے جسم سے نماز پڑھنے سے نماز

پہلے بیعدیث سے جھے دکھا کی کدان کے مال گندگی کن کن چیز ول کا نام ہے؟ ان کے ہاں متی گندگی نہیں ، ان کے ہاں خون گندگی نہیں ، ان کے ہاں شراب گندگی نہیں ،منی ،خون اور پیشاب سارے جم پرنگاہوا ہو،اور نیچے جگہ پر بھی لگاہوا ہو،تو یہ کہتے ہیں کہ نماز جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پورامصلے خون اورمنی ہے لت بت ہوٹو ان کے نزد مک نماز جائز ہے۔ اور ہم پراعتراض ورهم كے بارے يس كررت بيں۔

درہم کے بارے میں اس نے جو اعتراض کیا ہے ہم حدیث بیش کرتے میں کہ بی الد كالله في في ماياك جس في يقر استنجاكرليايا وصلي وغيره وه وه كافي ب-

115

#### طالب الرحمن.

عديث يردهين ..

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اس نے جوروایت صفت اح الصلوة الطهور پڑھی ہے پہلے اس کی سند پڑ ھے،اس کے بعد میں بھی ان شاء اللہ بیصدیث پر معول گا، اور اس کے راو بول کی توثیق بیان کریں گے۔

میں سیدبیان کررہا ہوں کدمینماز کی شرا مُطاقیا مت تک نہیں بتائے گا۔ آٹھ وجگہ سے سینماز ک شرا نظیتانے سے بھاگ چکا ہے، نماز کے ارکان اس کو بالکل یا دنہیں ، نماز کے مستحبات اے یاد نہیں ،نماز کی سنتوں کو بیاجات اتک نہیں۔ بیجو بات اس نے اٹھ کر کئی وہاں میر اسوال بہی ہے کہ تم اور جمم کی گذرگی برداشت کرتے ہواور ہم سے ایک درہم کے بارے سل او چھد ہے ہو۔

ہم تواس کے بارے میں یہ بات عرض کریں گے امام اعظم سے پہلے امام ابراهیم تحقی نے ورہم کا لفظ ارشاو فرمایا ہے یہ کتاب الآ اور مرے ہاتھ میں ہے، بلک وارتطنی کی ایک روایت میں

#### تعاد الصلوة من قدر الدرهم.

كدايك درجم الرنجاست موتو نماز د برائي جائے كى يا تواس حديث كابيا نكاركرے اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹ کی صدیت پیش کرے۔ بخاری میں بھی یہ باب باندھا ہوا ہے کہ اگر یانی کارنگ دیووذا نقدنه بدلے وہ ماک رہتا ہے تو آج ہم علی طور پر بیا ہے ہیں کہ ایک گلاس ياني مين أيك قطره يديثاب والكران كويااياجاع، تأكه بناسط كداس كايد غد بسطح بادراس یاں کامل ہے۔

مكمل نماز

#### طالب الرحمن.

اس نے کہا کہ نماز کے افعال اوراذ کار کے بارے میں بتائے ، میں نے پہلے کہا تھا کہ

ایک مسلد چلے گا وہ فتم ہوگا تو دوسرا چلے گا۔ ہاتی انہوں نے بات پیش کی ہے کہ وحید الزمال
صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلال صاحب یہ کہتے ہیں ، تواب صاحب یہ کہتے ہیں ، کہا گرگندے جسم میں
فہاز پڑھ کی تو نماز ہوجاتی ہے۔ وحیدالزمان نہ ہر اللہ ہے ، نہ ہمارار سول ہے۔ نواب صدیق حسن
فہار اللہ ، نہ ہمارار سول ۔ بیخو دبھی ہمیں غیر ، تعلد کہتے ہیں ، ہم تو صرف اللہ یااس کے رسول اللہ اللہ ، نہ ہما اللہ عت کرتے ہیں اللہ کی یااس کے رسول اللہ کی اس کے دسول اللہ کی اس کے دسول اللہ کی سانے ہیں ، ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ کی یااس کے دسول اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوگا اہرا ہیم تحفی کا ،

ہم نے کلہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوگا اہرا ہیم تحفی کا ،
کہ سیاس کا قول چیش کر رہے ہیں ۔

شرائط میں یہ بات تکھی ہوئی ہے کہ پہلے اللہ کے قرآن سے بات ثابت کریں گے،اللہ کے قرآن سے بات ثابت کریں گے،اللہ کے قرآن سے بیدنگال کردکھا ئیں کہا گرائیک درہم گندگی گئی ہوئی ہوتو نماز ہوجائے گی، حدیث رسول انھوں نے پیش کی ہے،یہ پڑھیں میں بتاؤں گا کہاں حدیث میں کہاں کہاں خرابیاں ہیں، کہاں کہاں خوابی ہے وہ حدیث آئی کہاں کہاں جا ہے۔ یہ سند پڑھیں گئو میں بتاؤں گا کہ کن راویوں سے وہ حدیث آئی ہے۔رسول اللہ اللہ کے کا حادیث کے بارے میں گفتگو چلے گی۔

پیرکسی صحابی کی بیدبات بیر تے جیں تو وہ نکال کردکھا تیں ،ابراہیم تخفی کی بات کی ہو وہ نکال کردکھا تیں ،ابراہیم تخفی کی بات کی ہو وہ نکال کردکھا تیں ،اب ایک مسئلہ بچھے خیار کا چلتا ہے اس میس وہ مانتے ہیں کہ کتاب وسنت والی بات امام شافعی فی هذه المسلم کہ انہوں کوتر تی ہے ، شاہ ولی اللہ بیان کرر ہے ہیں ، صن جہہ الا احسادیت والمنصو ص کرتصوص اور صدیث کے اعتبار سے ترجی ہے ، نسحن مقلدون یجب علینا تقلید اما منا ابو حنیفہ ہم تو امام ابو حنیفہ ہم تو امام ابو حنیفہ گئی بات مائے ہیں ،ان کی تقلید ہم پر واجب ہے ، کتاب وسنت کو چھوڑ کرامام ابو حنیفہ گئی بات مائنا انکا نہ ہب ہو سکتا ہے ۔ نواب صدیق حسن اور

الملامد دحیدالنہ مان کی ہاتیں ہمیں نہ بتلا تھیں۔ فیرول کی ہاتیں جوانہوں نے ماٹی ہیں بیا ہے آپ رف کریں، میں نہ تلا کیں کرفلال مولوی یول کہتا ہے، فلال یول کہتا ہے، ہم نے کلمہ پر صاب الله اوراس کے رسول ﷺ کا۔ دوہ تنیاں ہیں، ہم نے اطاعت ان کی ہی کرنی ہے، قرآن اور حدیث ہے آپ یہ بات نابت کردیں کہ اللہ یااس کے رسول مطالقة نے یہ کہا ہو، ہم مانے کیلئے تیار میں۔اگر کتاب وسنت سے مدیات ثابت ٹیس کر سکتے تو بیمس کسی آ دی کا حوالہ نددیں وہ کتابیں ا شائیں اور ان سب کو جا کر آگ لگا دیں ، ہماری کتاب اللہ کی کتاب قر آن مجید اور حضور مقطیقے کی حدیث ہے۔ الله کے رسول مالی کی صریح حدیث جوهم تک بھٹی جائے ، بم اے قبول کرتے ہیں ، وحیدالز مان کی کتابیں اٹھا ئیں ،اورانکو جا کرآ گ لگادیں ،اسمیں غلط یا تیں ہیں یا سیجے با تیں ہیں ہم اسكة مددارنيس مين هم معصوم بجي مين صرف ايك بستى كوادرده بستى رسول التسايية كيستى ب کر جسکی گارٹی اللہ کے قرآن نے دی ھے ہمیں اگر کوئی چیز منوانی ہے بقہ ہمیں اللہ کے قرآن ہے نکال کردکھا کیں۔ہم نے قرآن مجیدے ثابت کی ہے کہ یاک رہنا ہے،اسکا جواب آپ نے نہیں دیا، ندآ پ نے دینا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کہاں سے تحصیص کرر ہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یاک رہیں، کیڑوں کو یاک رکلیں۔اللہ تعالیٰ یاک رہنے والوں کو پہند کرتا ہے۔آ ہے سے تخصیص کیے کر سکتے ہیں کہ اگرایک درہم گندگی کی ہوئی ہوتو چربے یا کی ہوتی ہے اوراگرایک درہم جوحدیث برخی ہاس ہے دکھادیں ، ہاتی رہی ہے بات کہ جمارے اور ان کے درمیان طے ہے کہ یاک ہونا قر آن میں آیا ہے صدیث میں آیا ہے، پہلے قر آن کی اس آیت کی تر دید کردیں ، رسول الشُّلِيَّةُ كي بيرحديث جويس في بيان كي باس يرجرح كريس كماس حديث ميس بيافراد عيس اور ہمیں ان پر بیاعتراض ہے۔

ایک ادر جھوٹ یہ بولا کہ آٹھ جگدے بھاگ گیا۔مولانا! آٹھ جگدتو ہمارا مناظرہ ہی نہیں ہوا، تین جگدمناظرہ ہوا ہے جہاں سے یہ بھا گے ہیں۔رجیم یارخان میں یہ سات دن گفتگو کرتے الاس كويز الم كراس كورجمه كرنايز عكار

عدیت میں آتا ہے کہ خیانت منافق کی نشانی ہے، اہل حدیث کی نشانی نہیں ہے۔ اب
ال اسری بات کی طرف آتا ہوں جوانیوں نے پھیری ہے کہ نماز کی شرائط۔ ویکھئے ہم نے نماز
اللہ ہے یہ ہمارے پاس ہوا ہے ہو یہ بھی اٹھارہ ہیں۔ یہاں نماز کی شرائط با قاعدہ قرآن
اللہ ہے یہ ہمارے پاس ہوا ہے کہ ہم نے وحیدالز بان کوخدااور رسول ٹیس مانا، ہم نے بھی
اللہ خدایا رسول بنا کرٹیس پیش کیا ہے۔ بلکہ یہ پیش کیا ہے کہ جس طرح مولوی طالب الرحمٰن سے کہتا ہا کہ میں بھی اہل حدیث ہوں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھی اہل حدیث ہوں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھی اہل حدیث ہوں۔ وہ بھی یہی کہا کرتا تھا اللہ اللہ حدیث ہوں اور وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ہم قرآن وحدیث سے با ہرٹیس جاتے۔ لیکن اللہ حدیث ہوں اور وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ہم قرآن وحدیث سے با ہرٹیس جاتے۔ لیکن اللہ حدیث ہوں اور وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ہم قرآن وحدیث سے با ہرٹیس جاتے۔ لیکن اللہ کہ کہتا ہے کہ جس طرح ماں پاک ہے ای طرح خزیر پاک ہے۔ انہوں نے قرآن کا نام لے اگر کھا ہے کہ جس طرح ماں پاک ہے ای طرح خزیر پاک ہے۔ خزیر کو ماں سے تشیہ دی

یدہ کیمئے میرے پاس کتاب ہے مظالم روپڑی برمظلوم امرتسری میدمولانا ثناء الله مرحوم امرتسری کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب روپڑی جو بہت بڑے محدث اور اللہ یٹ تتے جماعت اہل صدیث کے، وہ قرآن پاک کی آیت کی تغییر کرد ہے ہیں۔ فرماتے رہے ہیں آٹھویں دن میں پہنچا ہوں تو یہ دو گھنٹے کے اندراندر رفو چکر ہو گئے بھر نہیں گفتگو کی۔اس کے بعد آخ تک میرے ساتھ گفتگو کیلئے تیار نہیں ہوئے۔ کیونکہ ہمارے آ منے سامنے بیٹھ کر مناظرے ہوئے ہیں میلسی میں ہم گئے اور مید حضرت صاحب بھاگ گئے وہاں یہ چلا تھا کہ محرمات ابدیہ ہے اگریہ نکاح کرلیں مال ، دادی، بھوپھی وغیرہ ہے ، یہ کہتے ہیں فلا حد علیہ۔

#### حضرت مولا نا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوي.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

د کیھئے بات نماز ہے شروع ہوئی تھی، اس نے بیکہا کہ اتنی جگہ ہے یہ بھا گے ہیں۔ یہ مولوی طالب الرحمٰن کارسالہ ہے میر ہے ہاتھ بیں اس بیں قسو صوا اللہ قسانتین کوکاف کشش والے کے ساتھ کھا ہے، جس کو تر آن نہیں آتا اس ہے بیں بھا گا ہوں؟ قو موا اللہ قانتین کاف مستش والے کے ساتھ لکھا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ مولوی طالب الرحمٰن صاحب ہیں جو منع کو شخ کھا ہے، وہ جو ابن ھا م کوھا آتکھوں والی کی پہائے دوسرے حاکے ساتھ کھر ہا ہے۔ اس کی ساتھ کھا ہوں، جو سفیان کو صفوان کھتا ہے۔ یہ کہا ب اس کی میرے ہاتھ بیں کہتا ہے کہ بیں اس ہے ہیں بھا گا ہوں، جو سفیان کو صفوان کھتا ہے۔ یہ کہا ب اس کی میرے ہاتھ بیں ہما گا ہوں، جو سفیان کو صفوان کھتا ہے۔ یہ کہا ب اس کی میرے ہاتھ بیں ہما گا ہوں، جو سفیان کو صفوان کھتا ہے۔ یہ کہا ب بیس کہتا ہے دیا تھا گا ہوں، جو سفیان کو المبدائع والصائح کھیا ہے۔ یہ بیس کی الم میں کے ساتھ ہے یہ سیمین کے ساتھ جسے بیسین کے ساتھ جسے بیسین کے ساتھ جسے بیسین کے ساتھ جسے بیسین کے ساتھ جساس کھور ہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ امین مجھ سے بھا گا ہے اور یہ تھو شر ہولا ہے کہ بیس اسے کہا ہے۔ کہا ہے کہ ایس مجھ سے بھا گا ہے اور یہ تھو شرولا ہے کہ بیس اسے کہا ہیں۔ کہا نے گیا تھا کہا میں کہا گا ہے کہ ایس مجھ سے بھا گا ہے اور یہ تھو شرولا ہے کہ بیس اسے کہا ہیں بھا گا ہے اور یہ تھو شرولا ہے کہ بیس ہے گا گیا۔

واقعہ اصل میں یہ ہے کہ اب آپ نے ہمیں بلایا ہے نماز کے لئے ، اس نے نماز کی بجائے دوسرا جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے بیلکھا ہے کہ ہم مقلد ہیں ، یہ کتاب اکال کر رکھ دیں۔ میں دکھا تا ہوں کہ ہم حدیث کی مخالفت نہیں کرتے ،اگریات ایسے ہوتو بیان کا جھوٹ ٹابت ہوگایا نہیں؟ بیتر ندی شریف کی تقریر اکال کر دیں جو بات انہوں نے چھیڑی ہے اس پرنشان لگا کر دوں وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والى اولى الامر منكم.

یہ آن کے بیسوں پاروں میں نہیں ہے، اکتیبویں پارے میں ہوگی جوانہوں نے بنایا
ہے۔ اگر کا تب کی غلطی کیلانی ہے تو یہ کیڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جان ہو جھ کرنی ہے یہ کہتے ہیں کہ
اتب کی غلطی ہے، اگر کا تب کی غلطی مان کی جائے تو کا تب کی آئی واضح غلطیاں تمہارے مولوی
گ کتاب میں ہیں۔ اگر کا تب کی غلطیاں میری کتاب میں ہیں تو کا تب کو کیڑو۔ اگر علم کا مقابلہ
گ کتاب میں ہیں۔ اگر کا تب کی غلطیاں میری کتاب میں ہیں تو کا تب کو کیڑو۔ اگر علم کا مقابلہ
گ کرنا ہے تو میں ایک صفح کھولتا ہوں بخاری ہے، مسلم ہے، تر فدی سے ایک صفح بصرف ایک صفح، میہ
گ پڑھ کر سنا دیں جو یہ کہیں کے میں مانے کے لئے تیار ہوں، اپنی شکست لکھ کردینے کے لئے
تیار ہوں، اگر یہ بغیر خططی کے پڑھ دیں میں ان کا شاگر دادر یہ میرے استاد۔ میں ان کے پاؤں
گیڑوں، اگر یہ بغیر خططی کے پڑھ دیں میں ان کا شاگر دادر یہ میرے استاد۔ میں ان کے پاؤں

میں کیاب اس کو نکال کر دیتا ہوں یہ کتاب کا ایک سفے بغیر خلطی کے جمھے پڑھ کر دکھا دے، میں اس کو اپنا استاد مانے کے لئے تیار ہوں، میں اپنی شکست لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں، کہ میں اس کے علم کے بارے میں غلط نبی میں مبتلا تھا اس کاعلم تو جمھ سے بہت زیادہ ہے غلط نبی کی وجہ سے کہ دیا۔

انبول نے کہا کر تقریر ترنی کی عبارت پڑھو، ٹس پڑھ کردکھا تا ہوں،
الحق و الانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه

کداس شرام شافعی گور جی ہے ، کیوں تر جی ہاس سے پیچلی لائن میں مجمود الحسن (حضرت شیخ البندگانام مجمود حن ہے چونکہ طالب الرحمٰن بار بارمجمود الحسن کہہ رہاہے اس لئے وہی کلھودیاہے ) صاحب بہاں بیان کرتے ہیں صن جھة الاحدادیث و النصوص کرقر آن اس کی واذقال ربك للملئكة انى جاعل في الارض

لفة

یے قرآن پاک میں پہلے پارے میں آیت موجود ہے،اس کی تغییر قرآن وحدیث کانام لینے والے رو پڑی صاحب کرتے ہیں اور مولانا تناءاللہ صاحب نقل قرمار ہے ہیں فرمات ہیں رم کی شکل نقریباً صراحی کی ہوتی ہے، رحم عورت کی بچہ دائی عموماً چھانگل کے برابر ہوتی ہے۔ہم بستری کے دفت مرد کا آلہ تناسل گرون رحم میں داخل ہوتا ہے،اس سے می رحم میں پہنچتی ہے۔

یقر آن کے نام ہے بات بیان کی جار ہی ہے، آج طالب الرحمٰن صاحب کہتے ہیں ہیں قر آن کو مانے والا ہوں، بات بیٹیس ہے کہ ہم وحیدالر مان کوخدایار سول مانے ہیں، بات یہ ہے کداس ملک میں قر آن وحدیث کے نام پر اہل حدیث کہلاتے ہوئے شراب کو پاک کہا گیا ہے، خون کو پاک کہا گیا ہے، منی کو پاک کہا گیا ہے، مردار کو پاک کہا گیا ہے، کتے کو پاک کہا گیا ہے، (عرف الجادی) یمہال بیلکھا ہے کہا گرم وطاقتور ہوگا اس کی منی رقم میں جائے گی اور بچے بیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے مال کے رقم کی شکل مرد کے اندر رکھی ہے۔

# طالب الرحمن.

دیکھیں جی امین صاحب نے میری کھی ہوئی کتاب نکالی اور اس میں غلطیاں بیان کرنا شروع کردیں کہ انہوں نے فائنین کواس طرح لکھا ہے آگر میں فائنین نہیں لکھ سکتا تھا، یہی کتاب نہیے دیں اس کے اگلے صفح پر بیرسیح لکھا ہوا ہے وہ قاف کے ساتھ دوسرے صفح پر لکھا ہوا ہے، پہلے صفحہ پر کاف کے ساتھ لکھنا کا تب کی غلطی ہے، اگر میں جابل ہوتا تو اگلے صفح پر بھی جابل ہوتا، بیرتو نہیں کہ میں ویچھلے صفح پر تو جابل تھا اگلے صفح پر جابل ندریا۔

اگراس فتم کی باتیں ہیں تو سیمرے پاس ایضاح الادلہ پڑی ہے،اس بیس قرآن کی پوری آیت زیادہ کردی ہے،قرآن میں وہ آیت نہیں ہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں ایک کروڑ انعام دوں گا،اگرقرآن سے بیآیت نکال کردکھاویں۔ بیلکھاہے،

مكمل تماز

الله الله العربي ادهري ادهرادهري ادهرك تيا-

مضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

اللين اصطفى. اما بعد.

المدین است کی است کی است کی است کا براین ایک سفحه بخاری کا پڑھ دی تو میری شکست کا است الرقو قرآن وحدیث کی روے کہا ہے کہ اگر ایک سفحه پڑھ لیا تو شکست آپ سب مان اس کے بین اس کے لئے تیار ہوں ۔ دوسری بات یہ کہ ایک سفحہ یہ پڑھے اور اس کے رجال پر اس کے بین اس کے لئے تیار ہوں ۔ دوسری بات یہ کہ ایک سفحہ ہوتے ہیں ، ایسے ہی میں پڑھوں گا۔

ال کی کرے اور میہ بتائے کہ اس سے کتنے مسائل مشتبط ہوتے ہیں ، ایسے ہی میں پڑھوں گا۔

(لیکن طالب صاحب اس پر نہ آئے )

و در کا بات انہوں نے کہی ہے کہ تقریر ترندی میں پیش کرتا ہوں دیکھئے بیال طرح کہہ ہے ہیں جیسے لا تبقید ہوا الصلو ققر آن میں آتا ہے پانہیں؟ (آتا ہے )اگر کوئی چیلنے دے کہ میں اگر ندد کھاسکوں تو حیموٹا ہوں۔ (طالب الرحمٰن کا چیلئے بھی ایسا ہی ہے ) پہتقریر ترندی ججھے دیں اس جوعمارت یہ چھوڈ رہے ہیں اس پرنشان لگا تا ہوں اس سے و بی عبارت پڑھوا کیں اور ترجمہ الروا کیں۔

طالب الرحمن-

م بعد میں پیش کروں گا۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى-

نہیں ہنیں اب پیش کرنی ہے۔ مجھے آپ تقریر تر فدی دیں میں نشان لگا کردیتا ہوں۔

طالب الرحمن-

بم كتاب بين وكهاتي آپايل كتاب دي-

طرف ہے، حدیث اس کی طرف ہے، نحن مقلدون ہم مقلد میں بجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفة ہم پراین امام کی تقلیدواجب ہے۔

اگریہ میں دکھادوں تو یہ بجھے پی شکست لکھ کردیں گے اگر میں یہ الفاظ تقریر ترفدی ہے نہ دکھا وَں میں اپنی دکھا سکوں میں اپنی شکست لکھ کردیتا ہوں۔ اگر میں یہ الفاظ تقریر ترفدی ہے نہ دکھا وَں میں اپنی شکست لکھ کردیتا ہوں اور اگر میں لیہ الفاظ تقریر ترفدی ہے دکھادوں یہ اپنی شکست لکھ کردیں۔ باق انہوں نے جو بات کی ہے کہ خزیریا ک ہے ، کتا یا ک ہے ، ان کے زدیک پھروہ ہو وہ ہولو یوں کی بات کررہے ہیں مولو یوں کو جناب ہم نے خدا اور رسول نہیں مانا ، مولو یوں سے خلطی ہوئی ہے ، معصوم اللہ کے بعد ایک ہس ٹی ٹیر رسول اللہ اللہ ہے ہے کہ میں میں مانا ، مولو یوں سے خلطی ہوئی ہے ، معصوم اللہ کے بعد ایک ہس ٹی ٹیر رسول اللہ اللہ ہو ہے کہ ہوئی ہے ۔ بہتو تھے ہمارے بھوٹے بھوٹے مولو ی یہ وکھوا مام مجھ نے لکھا ہے خزیریا ک ہے ، امام ابو یوسٹ نے لکھا ہے کہ خزیریا ک ہے ، کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کتا تھا واور نماز پڑھو ، کتے کی کھال کا مصلے بناؤ ، کہتے ہیں کہ کہا نہو جائے گی ۔ فری کرلوکتے کی کھال بھی پاک ، کتے کا گوشت بھی یا ک ، ب کتے کا گوشت بھی یا ک ۔ یہ یا ک ان کے آئمہ کے نزد یک ہے اگر ہمارے کی مولوی کی بات ، جو بات مجدر سول اللہ میا ہے نے کی ہے ہم مانے پردے مارو ، ہمیں دکھاؤ محدر سول اللہ میا ہے نے کہ ہا ہے ہو بات محدر سول اللہ میا ہے نے کی ہے ہم مانے کے نیار ہیں ۔ جو اس کے علاوہ ہوگی تیول نہیں ہوگی۔

مولوی صاحب! قرآن کی آیت نکال کر دکھا دیں کہ قرآن کی اس آیت ش ککھا ہو کہ
ایک درہم اگر گذرگی گلی ہولؤ نماز ہو جائے گی ، مان لیس کے حدیث میں ہو ہم مان لیس کے۔
جب تم پہلامسلدی نہیں دکھا سکتے ، بھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کر دی۔ بیر مسئلہ جو میں نے
بیان کیا تھا یہ انہوں نے بھی پر الزام لگایا تھا کہ آٹھ جگدے بھا گا ، میں نے کہا
کہ گفتگو صرف تین جگہ ہوئی ہے دوجگہ بیٹے کر ہوئی اور تیسری جگہ حضرت صاحب آگے گئے۔اور
اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی کہ جو اپنی نائی ، دادی ، پھو پھی وغیرہ سے نکاح کرتا ہے امام صاحب کے
ان مسئلہ پر گفتگو ہوئی کہ جو اپنی نائی ، دادی ، پھو پھی وغیرہ سے نکاح کرتا ہے امام صاحب کے
از دیک اس پر حدثہیں ہے۔ بیر مسئلہ ہم نے دکھا نا تھا اس پر ہو گئے یہ ناراض۔ ہم پر جو بیر ساری

الما المعلد ( جلدووم )

اویس نے پہلے کہا تھا کہ بخاری کا ایک ورقہ پڑھ کر سنادے، میں اپنی شکست ککھ دول گا ان کہ قرآن و حدیث ہے دکھا دو کہ ایک ورقہ پڑھوانے سے شکست ہو جاتی ہے، گفتگو ان کے لیے بیسے کہتے ہیں کہ میں علم کا پہاڑ ہوں، ہم مانتے ہیں آپ کو، اپنا پیر بھی مان لیس گے ان کی مان لیس گے، امام بھی مان لیس گے، سب بچھ مان لیس گے کین ایک صفحہ تو پڑھ دیں ان اد ل میں بکڑ لیتا ہوں ایک صفحہ تو پڑھ دیں میں اپنی شکست لکھ دیتا ہوں یا میں ایک صفحہ میں در تا ہوں تم اپنی شکست لکھ دو۔

اب بات کرنی تھی ، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مذہب میں میہ ہیں نے کہا کہ ان کہ ان ہے۔ میں نے کہا کہ ان کہ اس سے دکھادیں یا حدیث ہے،

الم نے آو دکھادی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درہم سے ہوجائے گی ۔ اب انہوں نے کہا کہ توزیرہارے

الم نے آو دکھادی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک درہم سے ہوجائے گی ۔ اب انہوں نے کہا کہ توزیرہارے

الم نے کہتا ہے ان کا غرب ہے امام ابوصنیفہ والا ، ان کا غذہب ہے کہ جوآ دمی محر مات ابد سیرے

الم نے کہتا ہیں پرکوئی حدثییں ، اس کوتور برلگائی جائے گی ۔ اور جو امام ابو یوسف ، امام محر اور امام ابوضیفہ کا نہیں جو کہا گی گئے ہیں کہ اس پر حددگاؤ اس کوتل کر دو رہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ امام ابوضیفہ کا نہیں جو کہا رہا ہے تھی دی ہے کہ تحریر میں اسے تل کر دیا جائے گا۔ بیامام صاحب کا اس پر مجھے اس انہوں نے بچھے دی ہے کہ تحریر میں اسے تل کروے دیا ہوں ۔ بات تو بالکل سادہ میں ہے کہ ماں ، دادی ، نائی ، اس کی وغیرہ سے نکاح کر نے پرکوئی حدثیمیں ہے ، بیہ کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں اسے تل کیا جائے گا ، ہم کہتے ہیں نہیں کے ۔

یات اصل مسائل سے تکلتی ہوئی کیجرا نہی مسائل پر آتی ہے۔اصل بات یہ ہور دی تھی کہ ہم لے نماز پڑھنی ہے، نماز اور نماز کے لئے ہم نے پاک ہونا ہے۔ ہم تو پاک ہو جا تیں گے، نہا کیں کے پاک ہوجا تیں گے اور میہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کے جسم پر ایک ورہم نجاست گلی ہوئی ہو کی، پاخانداگا ہوگا، بیٹنا ب دگا ہوگا۔اب میاتو ہمیں الزام لگار ہے ہیں کے شراب ان کے نز دیک یا اب ہے۔اکر ڈل ان کو ہدائے بیل ہے۔ دکھا دول کے شراب طافت کے لئے بیمنا بھی ٹھیک ہے۔ یہ حضرت او كاروي ـ

تعزیر کتنی ہے؟ ہمارے ہاں ایما شخص واجب النتال ہے امام صاحب کے زویک۔اس کا ترجمہ کریں جو میں نے نشاق لگایا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میہ نقد حنی کی کتاب در مختار ہے اس میں لکھا ہے و یکون المتعزیر بالقتل.

# طالب الرحمن.

يرتو حاشيه - -

( حالاً نكديد بات اظبر من الخمس بكديد كتاب ب ندكه حاشيد البدة اگر چكاد المورج كوندد يكي و مورج كاكيا قصور؟)

# حضرت او كاژوي.

نہیں آپ نے کتاب نہیں دیکھی ہے ہوروالحی رعلی درالحقار جس طرح قرآن او پر لکھا ہوتا ہاورتغیر نیچے - بداصل کتاب ہے و یسکون التعزیو بالقتل تعزیر ہوگی قل کے ساتھ۔ راؤ صاحب کیا آپ نے اس کو بے ایمانی کے لئے بلایا ہے۔

#### طالب الرحمن.

یکون النعزیر بالفتل یکون کہتاہ؟ ہم نے جوالزام لگایاتھا کرام صاحب کے خوالزام لگایاتھا کرام صاحب کے خود کی سختیں ہے۔ یہال یا ہام کانام دکھادیں میں اپنی شکست لکھ کردیتا ہوں۔

(بيطالب الرحن كادموك بصحيماك يتي ذكركرديا كياب ازمرت)

انہوں نے میری کتاب کی غلطیاں نکالیں تو میں ان کی کتاب سے دکھا دیں ، اب میری ان غلطیوں پر خاموش ہو گئے ، میں نے ان کوتقر میز مذی کا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ کھوالیں اگر میں الفاظ ٹا بات نہ کر سکا تو اپنی مخلست لکھ کرووں گا۔

(طالب الرحمٰن سے جب کتاب ما تکی گئی تو اٹکار کر دیا اگر اتنا بچاتھا تو دکھا دیتا کیکن اے معلوم تھا کہ دھوکہ واضح ہوجائے گا۔)

مكمل نماز

# منسرت او كاروي -

تواہام محد کا حوالہ بھے دکھاؤ۔ اس نے تقر ریز ندی کی بات کی ،ادراب جھوٹ یہ بولا ہے

ان کے ہاں طاقت حاصل کرنے کے لئے شراب پینا جائز ہے ،شراب کوعر بی زبان میں خرکہتے

ان یہ الرخمر کے ساتھ یہ لفظ و کھا دے بیں اپنی شکست لکھتا ہوں۔ آپ لوگ اس کو موقع و ب

یں ،اصل موضوع نماز چونکہ اس کوآتا ہی نہیں اس لئے بیاس متم کی باتیں کر رہا ہے۔ بیا یک

والہ تھے دے ، تعزیر کی بات میں نے صاف کر دی پیخود مانتا ہے کہ امام ابوضیفہ کا ند ہب تعزیر

ہم دئیس بے وہ وہ تو جواب ہو گیا کہ ہمارے ہاں وہ واجب القتل ہے ، بیاس کو سوکوڑ سے لگا کر

ہوڑ دیں گے تا کہ دوسری ہے کرے ، بھر تیسری ہے کرے۔ ہم اس کوفوراً قتل کر دیں گے ، بیہ

ہوڑ دیں گے تا کہ دوسری ہے کرے ، بھر تیسری ہے کرے۔ ہم اس کوفوراً قتل کر دیں گے ، بیہ

ہادا ند جب ہے ۔ بیا پنا ند جب بیان نہیں کر دہا۔

دومرااس نے جوخمر کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے احناف کے مذہب میں خمر بینا طلال ہے، بیرفقہ فلی پرجھوٹ بولا ہے۔ راؤصا حب اگر آپ میرجا ہے ہیں کہ بیرفقہ حفی پرجھوٹ بولتارہے تو آپ کی مرضی ہے ورثہ وہ حوالہ جھے دیں، خمر کا لفظ ہو،اس پر دائز ولگا کرراؤصا حب کو دکھا دیں کہ لفظ خمر کا ہے ہیں جھوٹا ہوں گا۔ آپ اس کو کیوں بار بارجھوٹ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں،

تیسرااس نے پہلے کہ پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کا مسئلہ پوچھاہے، میں نے کہا کہ میہ بتا تمہارے ہاں پاک چیزیں کون کون میں۔ یہ بتائے گا تو مسئلہ چلے گا،خون نجس ہے یا نہیں، بالٹی آ دھی خون کی ہوآ دھی پانی کی ہواس کو پاک کہیں گے یا ناپاک۔ان کے ہاں خرجس ہے پائیس، آ دھا پانی ہے آ دھی خروال دی جائے ، پانی نجس ہے یائیس، آ دگی ٹنی ہوآ دھا پانی ہو، ان کے ہاں نجس ہے یائیس؟ میسئلے نماز کے متعلق ہیں لیہ میں ان سے بار بار پدی پر رہا ہوں کہ سے مسائل پیش کریں ۔ پہلے میہ حوالہ پیش کر سام مجد سے ظاہرالروایہ ہے، کہ خزمیر پاک ہے دونہ انہ انکالے میں کہ ہمارے تینوں اماموں کے نزویک ناپاک ہے۔ الزام پھران پر چلاگیا۔ کہتے ہیں و لو فی دبو نفسہ او فی دبیر غیرہ بیدر مختارہ،اس میں ان الزام پھران پر چلاگیا۔ کہتے ہیں و لو فی دبور نفسہ او فی دبیر خاص اللہ کا الزام پھران کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ترجمہ نہیں کرتا پھل اجازت نہیں و بی مولوی حضرات النارے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی قلم دوات استعال کروشس واجب نہیں ہے۔اگر منی وغیرہ اسارے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی قلم دوات استعال کروشس واجب نہیں ہے۔اگر منی وغیرہ ان نظے۔ یوشس سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی آ دمی کرسکتا ہے وہ ہمیں بیرکر کے دکھاد ہے،اس لئے کہ ایسان کی فقہ کا مسئلہ ہے، تو باتی رہ گئی ہے تمار والی بات،ان کے بھیب بھیہ مسئلے ہیں کہ رہ مجلس سے اس کی اجازت تہیں و باتی رہ گئی ہے تمار والی بات،ان کے بھیب بھیہ مسئلے ہیں کہ رہ مجلس سے بھی نہیں نکل سکتے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى اما بعد

مولوی طالب الرحمٰن نے نماز والا موضوع چھوڑ کر تعزیر والی بات شروع کی ، انہوں نے کہا کہ امام ابو حفیقہ کے ہاں حد نہیں تعزیر ہے۔ اب جو عبارت میں نے بیش کی ہے اس میں لفظ اتحریرکا ہے۔ و یکون النعویو بالفتل سے خود مانتے ہیں کہ امام ابو حفیقہ کے نزد یک حدثیمیں ، تعزیر ہے اور اب سے کہتے ہیں کہ جوالین نے عبارت پیش کی اس کا امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حالا تکہ خود مانتے ہیں کہ جوالین نے عبارت پیش کی اس کا امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حالا تکہ خود مانتے ہیں کہ امام صاحب تعزیر سے کوئی تعلق نہیں حال کو تعزیر آفتل کر دیا جائے گا۔ اگر اس میں لفظ حد کا ہوتا بھر ہے کہ بیرامام ابو حفیقہ گا تو لئیس ہے۔

دومراآب اس کواجازت دے رہے ہیں کدابوضیف کے ہاں خزیریاک ہے، اس کا حوالہ

وكها نيس\_

طالب الرحمن.

المام مي كيت بين-

تكمل نماز

طالب الرحمن.

در مختار ص 191 نکالیں ، اب اس نے کہا ہے کہ خمر کا لفظ دکھا کر اس پر نشان لگا دیں تو ہم مناظرہ ہار جائیں گے۔ اب بیہ بات اس لئے کہدر ہے ہیں کدان کے زویک اگر جو کی شراب ہنا لی جائے۔ راؤصا حب بات نماز سے چلی تھی ابھی نماز کا پہلامسکا انہوں نے طرفہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ پڑ انشگو کریں ان کا مسئلہ جو میں نے بیان کیا اب بیاس مسئلہ پر گفتگو کیوں نہیں کرتے بیاتو جو انہوں نے بیان کئے ہیں بیاتو اس لئے تھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ مناظر سے بھا گ گیا تھا۔

اب خمر کا مسلام ان کے ہاں جو خمر ہے دہ دد چیز وں سے بنتی ہے باتی ہر قسم کی شراب ان کے ہاں ٹمریش آئی بی نہیں ۔اب جو کی شراب آپ پی لیس گے، بیشراب تو شراب بی ہے، یہ جو اس نے کہا تھا کہ خمر کا لفظ دکھا دو۔ یہ مجھے لکھ دیں کہ جو کی ہو، گندم کی ہو،ساری چیز وں کی شراب ے۔

میں دکھاتا ہوں کہ ان کے قد ہب میں جو کی شراب ان کے بذہب میں پی جاتی ہے۔
طافت کے لئے۔ میں مینیں کہتا کہ انگور کی شراب چیتے ہیں۔ دوسری جوشرا بیں تیار ہوتی ہیں وہ
میں اگر ان کی کتابوں میں دکھا دوں۔ تقریر ترفذی لائیں میں ان کو پڑھ دیتا ہوں ہاب البیان
بالخیار ص ۳۸ ہے چلٹا ہے اور ۳۵ سے آخر میں ختم ہوتا ہے۔ بیرساری بحث جو ہے آگر بیرساری
پڑھنا چاہتے ہیں تو بیا یک گھنٹہ لے کر پڑھ دیں میں بھی ایک گھنٹہ لوں گا۔ اب ویکھیں رزائے جو
نکالا ہے یہ پوری بحث چلا کروہ کہتا ہے، ف الحساصل آپ ف الحساصل کامعنی پوچھیں کہ
ف الحاصل کامعنی کیا ہے، اس کامعنی بیرے کہ یہ پہلی بات کا متجہا ور نچوڑ نکل رہا ہے۔ تو اس بات

فالحاصل ان مسئلة الخيار من مهمات المسائل و خالف ابو حنيفة فيه اجمهور. كالفتكيب

و كثير من الناس من المتقدمين و المتأخرين. كما كثر متفرين ومتأخرين كي تالف كي،

و صنفوا في توديد مذهبه في هذه المسئلة. اوراس مسئلكر ويديس الوكون في المام الوصيف كا فات كى ب،

ورجح مولانا شاه ولى الله المحدث الدهلوى في

الرسائل مذهب الشافعي من جهة الاحاديث والنصوص.

شاه ولى الله ن المام شافع كفرب كور تي دى ب كول؟ من جهة الاحاديث و النصوص اس لئ كما المرشافع كفرب كور تي دى ب كول؟ من جهة الاحاديث و النصوص اس لئ كما المرق إلى البيد البيد المرق إلى السيخ بير جيح مذهبه كما الم شافع كي خديب كور تي بكول ترقي ب اس لئ كه قر آن اس كى طرف ب معديث اس كى طرف ب الن السحد قل الانتصاف حق بهي يهي بها السحد قل الانتصاف حق بهي يهي بها السافعي في هذه السيطة كراس مسئلة بين المام شافعي كور جيم به حيد كمقاطح بين كيا بوتا ب (ياطل) اور الساف كي مقاطع بين كيا بوتا ب (ياطل) اور الساف كي مقاطع بين كيا بوتا ب (ياطل) اور الساف كي مقاطع بين كيا بوتا ب (ياطل) اور الساف كي مقاطع بين كيا بوتا ب نا الفعا في اور ظلم جيد -

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ. اما بعد.

جہاں ہے بات انہوں نے شروع کی ہے اس سے پہلے اس نے عبارت جھوڑی ہے اس کاتر جمہ کر ہے اور پر کہتا ہے کہ امین ایک صفحہ بخاری کا پڑھے میں جھوٹا، اس نے جو صَسْفُوا پڑھا ہے یہ کس مولوی سے پڑھا ہے؟ کہاں ہے پڑھا ہے؟ بیرو کیھئے یہ کھا ہے، فسندس لا نو تکب مسلاف المحدیث کہلی بات تو یہ کرشٹے الہند کی بیلقر پر کس نے جمع کی ہے۔ شنے الہند کی آخر پر جمع کرنے والے کانام نہیں ویا۔ کسی کا تو چا چلنا چا ہے کہ شنے الہند کی طرف اس کتاب کوکس نے الأسات صقدر (جلددوم)

ے کہ لکھنے والاکون ہے۔ دوسرامیں نے بیآ پ کے سامنے ٹابت کردیا ہے۔

تیسرا بیانہوں نے کہا ہے کہ خمر پینا جائز ہے، میں کہتا ہوں کہ بیلفظ خمر ٹابت کر دے، خمر کا معنی شراب ہے، ویسے شراب تو عربی میں ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں جیسے یہاں بھی دکانوں پر مشره بات اكها بوتا ي- هذا صغنسل بارد و شراب قرآن ياك يس آتا ب، شراب طهودا قرآن پاک میں آتا ہے۔لین جس کوہم شراب کہتے ہیں اس کوئر کی میں خسمبر کہتے یں ۔اس لئے میشمر کالفظ جاری کتاب ہے دکھادیں میری شکست ان کی فتح۔ یہ سیلے خروالاحوالہ ویں پھر بات آ گے چلے گی۔ای طرح امام محدٌ والاقول بھی پیش کریں۔ پہلے نام بتا کیں پھراس کا ترجمه کریں، جوتقریر ترندی ہے عبارت چھوڑی ہے۔

#### طالب الرحمن.

یہ جوتقریر ترندی ہے اگر بیحمود اکھن (محمود حسن۔از مرتب)صاحب کی نہیں ہے اگر یہ ا زگار کریں کہ بیان کی نہیں چھرتو ہم بھی کہدویں گے کہ بیان کی نہیں ہے۔ جب ان کے دیو بندی اے چھپواتے ہیں اور محبود الحن (محبود حسن ) کے نام سے چھپواتے ہیں۔اب آ دی کا اس میں تذكره نبيس ملنا كداس كے شاگر د نے جمع كى براس بيس لكھا موانيس ب-اب يا توبياس كا انکار کریں۔اب مثلاً بخاری شریف ہے اس کواس کے شاگر دیکھتے ہیں اب یا تو سیکہیں کہ بیان کی كتاب نيس ہے ہم كتاب اٹھا كرا يك طرف ركھ ديں گے، اگر بيمائے بيں كدان كى كتاب ہے تو ان کے جس شاگرو نے لکھی ہے اگر اس کا نام یہاں نہیں ملتا۔ اس سے کوئی حرج تو نہیں پڑتا اگر تو یدیکہیں کدید مشکوک ہے ہم اس کور کھ دیتے ہیں۔

ا مارے یا س ان کی بری بری کتابیں بڑی ہیں جس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ریمیں مانتا ہوں کہ اگر جلدی میں صَنَفُوا کو صَنَفُوا برُحا گیاہے یاتو کریں عبارت ر منے کا مقابلہ جیسے میں نے کہا تھا کہ بخاری کا ایک صفحہ یہ پڑھ دیں ایک میں پڑھتا ہوں اگر ہے بخاری کا صفحیتی پڑھ دیں میری شکست ، اگر میں سمجھ پڑھ دوں تو ان کی شکست ۔ یہ ہے ملی انداز ۔

حضرت شَخْ الهند کے شاگر وغیر مقلد بھی ہیں، جیسے مولوی شاءاللہ اور مقلدین بھی ہیں۔ نو میسرے ہے اس کی سندنی مجہول ہے۔ دوسرااس نے بیعبارت نہیں پڑھی

130

فنمحن لا نرتكب خلاف الحديث بل نخالف قياس الشافعي و زياسه ليس بحجة علينا.

كر بهم نے اس مئل میں كى حديث كى خالفت نہيں كى بلك امام شافعي كے قياس كى کالفت کی ہےاورامام شافعی کا قیاس ہم پر جمت نہیں ہے۔ یہ ہےاصل عبارت۔ انہوں نے تین ا جارمرتبا ب كے سامنے اس كتاب كا حوالد ديا ہے۔ بيعيارت اگر انہوں نے برهى موتوثي بيس و كمي لعترين-

میلے تو اس کو لکھنے والے کا نام بھی نہیں پتار کسی پر الزام لگانے کے لئے اس کا ثبوت ضروری ہے کہ وہ بتا بتلانے کہ لکھنے والا کون ہے وہ آ دی اس پرتشان لگا کررا ؤصاحب کو دکھلا دے كه فلال أ دمى لكصف والا ب-

دوسرایہ جوانہوں نے عبارت پڑھی ہے تو اگر پر عبارت اس نے ایک مرتبہ بھی پڑھی ہو میں چیک کر لیتے ہیں،اگر بڑھی ہوتو میری شکست ہے ان کی گئے ہے۔ اور جب انہوں نے عبارت نبیں پر می تو یہ دھوکا ہے اور میں صدیث کے مطابق عرض کرر ہاہوں کہ ایسادھوکہ اور خیانت منافق کی نشانی حدیث میں ہے، اہل حدیث کی نشانی نہیں ہے۔اب بیر میرے سامنے پیش کرے کے کس نے لکسی ہے۔اگر توبیام بتائے تو چلنے دیں۔راؤصاحب اگر آپ بیر چاہتے ہیں کہ وہ ا جھوٹ ہو گئے رہیں اور یہ چلتے رہیں پھر تو ٹھیک ہے۔آپ بیڈوٹ رکھیں کہ وہ پہلے نام بتائے گا كاس تقريركو للصفرال كانام كيا ب كدائ برائ وي كدجومولوي شاءالله كي مديث ك استار میں اس یر الزام لگانے کے لئے کی ثبوت کی ضرورت ہے یا تہیں؟ یہ پہلے اٹھ کرنام ا تا نمیں لیکن یقین کریں کہ بیاس کا نام نہیں بتا نمیں گے اس لئے کہان کومعلوم نہیں ہے اور نہ بتا

مكمل نماز

حالانکہ نی اقد کی تی میں اسلام کے تول سے اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے لیکن میں اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے لیکن میں اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے امام کے تول سے اللہ کے کلام اور نی تعلیقات کی حدیث کو منسوخ کررہے ہیں۔ ہاتی رہی بات تعزیر کی ، یہ کہتے ہیں کہ تعزیر ان کو لگا کیں گے اور آئی کریں کے ۔ میں نے کہا کہ اس میں کہیں امام صاحب کا نام نہیں وہ امام محمد کے نزد یک ہو، امام ابو مینید کے خزد یک ہو، تمارا اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حدید کے نزد یک ابوں سے تابت کرد یک اس پر کوئی حدثیمیں ہے، تعزیر ہے تعزیر کئنی ہے، میں ہمارہ اور دوسری کتابوں سے تابت کروں گا کہ تعزیر اور کا کے تعزیر کئی ہے ہے تو دیکھتے ہیں کہ،

والتعزير اكثره تسع و ثلثون سوطا. كترريجو بده زياده سحزياده ٣٩ كوژے ہيں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفىٰ. اما بعد.

و کیھے جس تقریر مذی کا میہ بار بار تذکرہ فرمارے تھے یہ اس نے مان لیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں اللہ کے جواستاد حدیث بین ان کے بارے میں اللہ کی جواستاد حدیث بین ان کے بارے میں اللہ کی جوت کے انہوں نے یہ پیش کیا چر یہ کہا والہ حق والانصاف. جب اس کو لکھنے والے کا مام تی پتائیس ۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نجی اللہ کے کی حدیث کے خلاف کی تعدیم ہے یہ جو میں نے وہاں پڑھی تھی کہوہ کہتے ہیں کہ ہم صدیث کی مخالفت نبی کرتے بلکہ امام شافی کا مسلم صدیث کے قیاس کی مخالفت کرتے ہیں ، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں امام شافی کا مسلم صدیث کے موافق ہے، تو ہم امام ابو صنیفہ کے موافق ہے، تو ہم امام ابو صنیفہ کے مسالہ میں نہ کہ شاہ ولی اللہ کے۔

اول توبہ ہے کہ پانبیں کہ لیکھی کس نے ہے اس نے تین چارمر تبداے بیان کیا کہ یہ

اب بوری عبارت سے ایک معلوم ہے کہ بیا صنف مصنف مصنف تصنیف سے ہے۔ اگراس پر بحث کرنا ہے کرلیس۔ بیفلطیال تکالنا بچول کا کام ہے کہانہوں نے بیکردیا۔

اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہول نے لکھا ہے کہ ہم نے حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی بات یکی ہوا کرتی ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یہاں لکھا ہے كه بم حديث كى مخالف نبيل كررية آع لكھتے ہيں كرت ہي ہے۔ اگر بيدهديث كى مخالفت نبيل كرر بي توييجوبات انهول في شاه ولى الله كى بيان كى بكر من جهة الاحساديت و النصوص قرآن كي آيات اوراحاديث كي وجدت بيمسئله مام شافعي كاراح ب،اس مسئله ين ترجیح امام شافعی کو ہے قرآن کی آیات اور احادیث کے ساتھ۔ اگر قرآن کی آیات اور احادیث ان کے پاس بھی ہے تو پھریہ کیے ہوگا کہ ان کے پاس بھی قر آن اور ان کے پاس بھی قرآن ، پھر تو قرآن میں اختلاف ہوگیا۔ان کاعقیدہ ہے کہ قرآن میں اختلاف ہے،اگرقرآن میں اختلاف ہے تو قرآن ہو گیا کنڈم۔ جب یہ مان چکے ہیں کہ ترجیح قرآن وحدیث کی وجہ سے ہے تو پھر آ كے لكھ كيكے بيل كدى يكى ہادر افساف يكى ہے كداس مسلميں امام شافق كور جے ہے۔ ليكن الم تبین مانتے کو ن نبیں مانتے ؟ اس لئے نبین مانتے کہ جارے یاس حدیث ہے، بلکہ کہتے ہیں ك نحن مقلدون كرجم مقلدين يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفة كرجم يرجاد امام کی تقلیدواجب ہے۔

سیاصول کرخی میرے پاس ہاں میں لکھا ہے کہ ہردہ قرآن کی آیت جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوئی اس کی تاویل کی جائے گی،ان کے زویک حدیث پیش کی جائے اللہ کے نہائیں کی قرآن پیش کیا جائے اللہ کا ،اگر بیقرآن ان کے امام کے قول کے خلاف ہو، اس کی تاویل کردور نہ کہد دہنسون ہے۔اس طریقے سے بی الیائیں کی حدیث پیش کی جائے۔اگر ان کے امام کے قول کے خلاف ہوئی تو کہیں گے تاویل گرودر نہ منسوخ۔

تكمل نماز

## مضرت مولانا محمد امدن صفدر صاحب

اس کومیرانگا ہوا خان نظر نبیل تا اس نے بے ایمانی کی ہے پھر آ دھی عبارت پڑھی ا ی طرح میں آ ب کے سانے بخاری رکھتا ہوں اس میں ہے کہ شہد کی خمر حلال ہے۔ بید الله کی میں لکھا ہوا ہے، میں نشان لگا کرو تیا ہوں اس طرح پی فقہ پرنشان لگا کردیں کہ خمر کا لفظ ہو۔ ا ان کا مئلہ من کیس لکھتا ہے، مختیں استدان برنجاست خزیر۔

135

#### طالب الرحمن.

انہوں نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ شہد کی خمرطال سے بید کھادیں میں اپنی شکست لکھ

### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپ كومعلوم كر تركامعتى شراب، وتاب الرجى بال)يب الخصر من العسل.

#### طالب الرحمن.

اگر بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے تو میری شکست۔ راؤ صاحب بخاری میں جو بات رسول النَّهَ عَلَيْهِ كَى طرف منسوب ہوگی و دمانیں گے۔اب اگر کوئی بخاری پر باب باندھ دے یا بقاری پر حاشیہ چڑھادے وہ بخاری کی حدیث تو تبیس ہوگی۔ ہمارا مطلب بخاری سے حضور علاق كى مديث ب، اگرياد كهادي حديث يك كفرطال ب، مين الى شكت لكهدول كا، اوراكريد ند کھا سکے تو یا بی فکست لکھ کردیں۔اب اگریہ باب پڑھ دیں تو اس سے بات نہیں ہے گی امام افاری کی فقامت ساتی جگہ ہے، نی فلے کی حدیث اپنی جگہ ہے۔ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم غیر مقلد یں ۔اگر یہ اپنی باری میں دکھادیں تو میری شکت اوراگر نہ دکھا عکیل تو ان کی شکست۔ اور میٹیس

باقی رہی بات امام محد والی تو امام محد کے زویک سرطام رہے، بیکمال لکھا ہے کہ امام محد کے فزو یک خزیر کے بال ناپاک ہیں میں وکھادیں۔ باتی ری تعویر والی بات ان کے فزو یک ۲۹ لکھنےوالے کو جانتا تک نمیں۔ دوسری بات اس نے پھر جھوٹ بولا اور اصول کرخی کا جو حوالہ پیش کیا ہے وہ بھی نامکمل پیش کیا ہے۔وہ بات کیا ہے جیسے قرآن پاک کی کوئی آیت بیان کرتے ہوئے کوئی پیہ کیے کہ بیرآیت منسوخ ہے، وہاں وہ پوری عبارت پڑھے کہ فلال آیت یا حدیث منسوخ ہے۔ وہ سارا قانون نہیں بیان کرتے بلکہ منسوخ آیت کے بارے میں ہے۔ پہلے بیرد المحتار کی عبارت پڑھے، پھراصول كرخى كى يورى عبارت پڑھے۔تقريرتر فدى والى بات تو انہول نے مان لی رہی وہ تعریروالی بات اس نے دوبارہ چھیڑی ہے۔انہوں نے دوباتیں بتائی ہیں کہ حدرگا ناامام محمد کا مسلک ہے اور تعزیر لگانا امام ابو حذیفہ کا قول ہے اور میں نے جوعبارت پیش کی ہے وہ تعزیر کے متعلق ہے، تو وہ امام ابو حضیفہ یک قول کی تشریح ہے، کیونکہ تحزیر کے قائل وہی ہیں۔ باتی اس نے بیکہا کہ تعزیر کم از کم اتن ہے بیاس حوالہ میں کہ جوالی عورت سے نکاح کرے جس سے نکاح حلال نہیں اس برتعزیر ہے بیکم از کم کالفظ یہاں دکھادیں ،ان کی فتح میری شکست۔ دوسرا بیا کہ بیاس کا ترجمه كرين جهال بين في نشان لكاياب تا كه جموث واضح موجائے۔

(مولوی طالب ارحل نے اپنی باری میں کہاتھا کہ ہم وکھاتے ہیں کہ امام محد کے زود کی خنز بریاک ہے کیکن خنز رکی یا کی کا حوالہ پورے مناظرہ میں نہیں دکھا سکاجو حواله د کھایا وہ خزیرے بال مے متعلق تھانہ کہ خزیر کے متعلق مولا نااو کاڑوی نے خرکا لفظ دکھانے کامطالبہ کیاوہ بھی نہ دکھایا بلکہ جو کی شراب کا حوالہ دکھایا۔)

یہ بخاری ہے میں نے خمر کا مطالبہ کیا ہے، اس نے پیش نہیں کیاس میں لکھا ہے کہ شہد کی

#### طالب الرحمن.

اس میں لکھا ہے کہ سور کے بال طاہر ہیں۔ جب بیسور کا حصہ ہیں تو معلوم ہوا کہ بوراسور ا یا ک ہے۔ اب یہ خود کہتے ہیں کہ اوراسورٹیس بلکاس کے بال یاک ہیں بات تو وہی ہوئی۔ اللا ۔ ایں وہاں یہ ماں کا لفظ وکھا دیں۔ پھراس نے کہا ہے کہ حاشیہ پڑھا ہے حاشیہ یہ ہے اور ا ال في المارت يراهي بي

اب آپ كے سامنے طالب الرحن نے بدمانا بے كدامام بخارى كى فقہ من شراب حلال ادر ساتھ امام مالک کانام بھی ہے، این دراور دی کانام بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیزشہ ا على يشراب طال ب- مين في مطالبه كيا تفاكه فقد كي كتاب مين الرخم كالفظ موتو الله الله بسيم انہوں نے جھوٹ بولا کہ فقہ میں تمریح۔ میں نے قمر کا لفظ دکھایا ہے، ای طرح ہے اللهٰذا دکھا کیں، ورنہ پیچھوٹ ان کے ذیح قرض ہے۔اور جہال پید۳ کوڑے دکھارہے ہیں ا ال بال بان کالفظ دکھادیں ہم غیر مقلد ہوئے کااعلان کردیں گےلیکن پیچھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے عبارت بھی پوری نہیں روھی یہاں ہے کہ ظاہر الروایة بیں بال بھی اس کے

فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة.

آج کل ان کےاستعال کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے۔عبارت بیہ و ہے۔ المسلة مردارك بالغيو الخنزير على المذهب المختار ندب محارك مطابق فزير ک طادہ اگر باتی کوئی جانور مرجائے تو اس کے بال پاک ہوتے ہیں، مثلاً اڑ کر کیڑوں کولگ ا الله فماز ہوجائے گی۔ جب ان کے ہال مردار ساراہی پاک ہے عرف الجادی میں لکھا ہے کہ المالمالاك كهناهي ب-

ای طرح لکھاہے، نواب صدیق حسن خان بدور الاهلہ میں لکھتے ہیں کہ جولوگ ہے کہتے الافزيناياك ہے،

برنجاست خزير بلفظارجس كماينبغي نيست

كقرآن يل جوخزيكورجس كباب جسطرح قرآن في مال كوحرام كبابوال الم ہے ناپاک ٹبیں یوجس مذہب میں خزیر ماں جیسا پاک ہے، وہ اعتراض کررہے ہیں ایک کوڑے ہیں تعویر ۔ اگر کوئی ماں دوادی ، پھویھی ہے نکاح کرے اس ہے ہم بستری بھی کی اس پر تعزير باورتعزير كبت بيل والتعزير اكثره تسع و ثلثين سوطااوركم ازكم تين بيل-

ہم نے دکھایا تھا کہ امام ابوضیفہ ؓ کے نزویک کوئی حدثہیں۔ یہاں ہم نے دکھا دیا کہ تعزیر ان كے زويك زيادہ ف زيادہ ٣٩ كوڑے بين اوركم سے كم تين كوڑے بين -اور اللہ كے ر سول التصفح فرماتے ہیں کد تعوریروس کوڑوں سے زیادہ فہیں لگائی جاسکتی۔ بیان کے امام کا فیصلہ ہے كەتغزىرلگاؤ، نى كېتا بے كەتغزىرە كوزول سەز يادەنبىل لگائى جاسكتى،اس كامعنى پەيوا كەجومال کے ساتھ نکاح کرے گاءاس کو صرف دی کوڑے مارے جا کیں گے۔

باقی رہی اصول کرخی والی بات، اصول کرخی کی جوعبارت میں نے چھوڑی ہے اس پر نشان لگادیں، مسلہ پھر وہیں آگیا میں نے ان ہے کہا تھا کدایک درہم گندگی تھی ہوئی ہوتو نماز ہوجائے گی میاللہ کے قرآن سے دکھا ئیں ، نی جانے کی حدیث سے دکھا ئیں کہ نماز ہوجائے گی میں ماننے کے لئے تیار ہوں ۔ میں نے ان کو دوسرا مئلہ بتایا تھا کہ کتا جس گھر میں ہو وہاں فرشنہ نہیں آتا، یہ کہتے ہیں کہ کتا محبر میں او کر گود میں بٹھا لواور اس کامصلے بھی بنالو، اس کی کھال کا ڈول بھی بناؤ،مصلے بیٹیجے بچھالو،او پر بھی لےلو،اس کی کھال کی جیکٹ بھی بنا کر پہن لو،غماز ہو جائے گی۔ میں نے بیددوحوالے چیش کئے۔ابھی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا بیان برقرض ب، اور بيقرض رے گا۔ چل رہا تھا نماز كا مسئلہ اور بيدادهر ادهر بھاگ رہے ہيں، بھا گيس كہال ہما گئے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہوں۔ ہم نے ہماز کا مئلہ مجھانا اور آپ نے سجھنا ہے، ادھرادھرکی باتیں فضول ہیں۔ یہ بیستلداللہ کے قرآن سے دکھائیں۔

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمدالله وكفئ والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

يں نے تن فالفظ و کھایا ہے، جہال تحرمات سے تکاح کا مسلا ہے انہوں نے ۳۹ کوڑ ہے

تكمل ثماز

اليحة ول يركه جس كة كالمحام كداس يرقل جائز نبيس ب

ای طرح اصول کرئی ہے عبارت نکال دے میں پیش کرتا ہوں۔ بات میں نے مید ہواں کی تھی کہ جیسے ہم منسوخ بات کو بیان کرتے وقت کہتے ہیں کہ بیمنسوخ ہے، اسی طرح انہوں ہے میکہا کہ دہارے استحاب کے خلاف جوحدیث ملے تو ہمارے اصحاب نے تحقیق کی ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اس کی مثال بھی انہوں نے دی کہ جس کو انہوں نے دلائل سے منسوخ ٹابت کردیا،، اس کے بارے میں بیرعبارت ہے تو وہ لطور مثال بیان کررہے ہیں۔

138

#### طالب الرحمن.

اب انہوں نے کتاب پھراٹھائی ہے جیسے میں نے شروع میں کہاتھا کہ اس نے ہمار موادیوں کی کتابیں چیش کرتی ہیں، نہ انہیں قرآن یادآ سے گا نہ صدیت ۔ اب پھروہ کتاب اٹھائی ہے کہ ان کے نزدیک فنزیر ایسے پاک ہے جیسے مال۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن چیش کرہ نجھ بیش کے صدیث پیش کرو۔ باتی موادیوں کی ہاتیں ہماری نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اتب عبوا میا انہ ن ل الیکھ من ربکھ والا تتبعوا من دونہ

او لياء

ا جائ کرو جواللہ نے آسمان ہے اتارا، وہ قرآن اترا، بی تنظیقہ کی حدیث اتری، ال کے علاوہ کمی کی ا جائ کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے۔ اگر منوانا ہے قرآن سے نکالیس ہم ماں لیس کے جی تنظیقہ کی صدیث سے نکال دیں ہم مان لیس کے۔ جب اس میں نہیں نکالیے ہوتو فلال مولوی کی کتاب، فلال کی کتاب جو غیر مقلد ہے اس کی بات ہم نہیں مانے رمولویوں کی باتیں مان ہمارا فہ ہے نہیں، ہم صرف اللہ اوراس کے رمول منطقیقہ کی بات کو مانے ہیں۔

باتی رو گیایہ کدانہوں نے حوالے پرجرح کی ہے میں نے شروع میں بھی کہاتھا کدامام ا کنزو میک اندہ عند محمد طاهو کر بیامام تھ کے نزو میک سور کے بال پاک اور طاہر ہیں۔ ا حوالہ انہوں نے بیان کیا ہے، ووامام ابو پوسٹ کا ہے۔ اس میں تو ناپاک ہے، لیکن میراد عوالی۔

ال الدام ابويوست كزدكي كاكب

یہے نکال کرد کیے لیں اس میں میرایہ دعوٰ ی ہے کے فتؤ پر کے بال امام محمد کے نز و کیک پاک اللہ ایں۔ پیشیرا دعوٰ ی اب مجھی برقرار ہے اور اس میرے دعوے کو کوئی مانگ کا ال ال قرق میں

139

باتی انہوں نے کہا کہ جاشیہ پراعتراض کیا۔ جاشیہ اور عبارت دونوں پراعتراض کیا تھا۔

ال نے کہا تھا کہ تعزیر مال کے ساتھ ۳۹ کوڑے دکھادیں۔ اب دیکھیں یہ ہے قانون کی کتاب

ہے دہاں کہتے ہیں کہ اس کو حذبیں لگائی جائے گی تعزیر لگائی جائے گی۔ اب اس جگہ نہیں لکھا

اس کی جگہ لکھا ہے فیصل فی المتعزیو یقتریر کاباب ہے، اب یہ باب قائم کر کے تعزیر کے

اے بیل گفتگو کر دہے ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیر جو کمی مسئلے ہیں لگائی جائے اکثر زیادہ سے زیادہ

اس بیل گفتگو کر دہے ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیر جو کمی مسئلے ہیں لگائی جائے اکثر زیادہ سے زیادہ

اس بیل گفتگو کر دہے ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیر جو کمی مسئلے ہیں لگائی جائے اکثر زیادہ سے زیادہ

اس بیل گفتگو کر دہے ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیر جو کمی مسئلے ہیں لگائی جائے اکثر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس کے قبل بات کو در میان

یاتی راؤصاحب جوآپ نے مسئلہ بھٹا ہے وہ ہے نماز کاباتی یہاں لکھاہے ان کسل آیدہ اُر آن کی ایک ایک آیے۔ اُر آن کی ایک آیک آیٹ ہوئی ،اس کواس پڑھول کیا جائے اُلا کہ رسٹسوٹ ہے۔ قرآن کی آیت کیوں منسوخ کی؟ کیونکہ بیام کول کے مخالف ہے۔ اس کے یہ کچڑا چھالے تیں کہ بیٹر آن کے منکر ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بیسر جائیں گرآن کے منکر ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بیسر جائیں گرآن ہوئی قرآن کے منکر ہیں۔ میں گالی ہوئی ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ درہم کی شرط کے یہوں لگائی ہوئی ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ درہم کی شرط کیوں لگائی ہے کہ اگر درہم سے تھوڑی ہی بھی زیادہ ہوگئی تو کہتے ہیں کہ اب نماز نہیں اور گانے ہے۔ اس کی مقداراتی ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

مكمل ثماز

السايت بوتا ع ياحديث الكومناظر ع كے لئے كوراكيا بوا ع-

اباس کے بعداس نے کہا کدرہم کی بیائش دبری پیائش کی ہے، بیدد مکھتے ہمارا پی سنلہ الله عند حدیث قیاس سے بلند ہوتی ہے، کیوں کہ ضعیف کامعنی کمزور ہے، اللہ کے نج اللہ المعديث وارقطتي ميس موجود ب،

# تعاد الصلوة من قدر الدرهم من الدم.

اس کے داوی برصرف بیاعتراض ہوا کہ بیضعیف ہے، کذاب نہیں ہے۔اس ضعیف ان کی روایت کوہم قیاس کے مقالم میں پیش کر دہے ہیں، نہ کہ حدیث کے مقالم میں ۔ اور ا ا کی کتاب ہے حنفیوں کی بھی شہیں۔ حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی بھی نہیں۔ یہ جواس ا عداق الدار با جاس كوالله ك تي الله كالداق الدان الدا اللها الماسية الس كے بعد كہيں امام ابراجيم خي اور امام ابوحنيف كى بارى آئے گی۔ ديكھے اگريہاں مرام كالفظ لياباباس كفاف يوكى مديث يشركري-

#### طالب الرحمن

الاست مقدر (جلدووم)

د تکھنے بات نکالی ہے ڈھوٹڈ کر بات چلی تھی نجاست غلیظہ ہے ، یا تو میہ ثابت کرے کہ خون [] ک ہے۔ دوسرا انہوں نے تو لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی ، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث ال ب كدور بم كى مقدار خون ئى نازلونائى جائے گى يەكتى بىل كداگرايك دو بىم گندگى يا خاند اللب الكابوا ہوتو نماز ہوجائے گی۔خود اقرار کیا کہ حدیث ضعیف ہے، اب حدیث ضعیف بھی ادران کے قدیب کے بھی خلاف ہے، اس پر بڑا خوش ہور ہاہے کہ بڑا تیر مارلیا ہے، کہتے ہیں ا المام کد کا قول شاذ ہے۔ جارا دعوی پیرتھا کہ امام محد کے نز دیک خزیر کے بال یاک ہیں، یہ کہتے اں اران کا قول شاذ ہے۔ ہمارا دعوی تو اپنی جگہ پر باقی رہا کہ امام گٹر کے نزدیک خزیر کے بال ال إن المام الويوسف كرويك ناياك بين - بدكرنائد جائة بين كرجم امام الويوسف ك ال ربطة بين،اس سے اعارى بات كى فى نيس موئى كدامام تر كنزو كيد سور كے بال مجى ياك

الذين اصطفى اما بعد

المحدد مثاب مانا ہے کہ جہاں امثالیس کوڑوں گا ذکر ہے وہاں ماں کا ذکر نہیں ہے۔۔ انہوں نے مان لیامیں یہی کہ رہاتھا کہ میں نے جہال قبل کالفظ دکھایا ہے وہاں اس بات کا ذکرے كديس في اس فورت عن تكاح كياكم بس عنكاح حرام حقوبات واي تكلي جويس في كي معى الحدالله اب ياتى ورك بعد مان على آسته آسته الحدالله مان رب مين

140

دوسراجواس نے کہا کہ ابولیسف کا قول ہے اس نے وہاں ظاہر الروایة کالفظیر صاب ترجمينين كيار يعيد أيك متواتر قرآن ب، ايك شاذ قرآت باب متواتر قرآن كمقالي میں شاذ قر اُت قابل اعتادتیں ہوا کرتی ،اس طرح امام محد گا قول کیونکہ شاذ ہے، ظاہرالروایہ ک خلاف ہے،اس لئے آ گے کھاتھا کہ اب اس کا استعمال جائز نہیں ،اس نے نہ ظاہرالروایة کا ترجر كيااورنية كي لا يبجوز استعماله لزوال الضرورة كارجمه يس ني كريحي ديا تها ليكن اس كے باوجوداس في ميں بر ها۔ اب معلوم بواك فقد ير اعتراض كرنے كے لئے كى فتم كى بددیانتال کرنابزنی ہیں۔

مجھی شروع سے عیارت چھوڑ و بھی آخر ہے۔ پھر اس نے بیتوالہ پڑھاد پیکھیں کوئی بھی مسلمان پیوتقیدہ نہیں رکھتا کہ کوئی امتی قرآن اور حدیث کومنسوخ کرسکتا ہے، وہاں بات ریکسی ہے كر جروه أيت جم كے بارے ميں جارے على الحقيق بے يا جروه حديث جس كے بارے ميں ہمارے علماء کی تحقیق ہے وہ منسوخ ہے ، اس کی مثال بھی کھی ہے کہ جیسے فجر اور عصر کے بعد نقل یڑھتا پینہ بچھنا کہ جارے امامول نے اس کو جان بو جھ کر چھوڑ اہے، بلکہ دیگرا جادیث ہے اس کا منسوخ ہونا تابت ہوگیا ہے اس لئے ہمار سے اماموں نے اس کوچھوڑ ا ہے۔

یہ بات سارے کتے ہیں صرف حنی ہی نہیں کتے کہ جوعدیث یا آیت منسوخ ہوجائے اس كومنسوخ كيت بين،اب يديم كل حب كالرجسة بت كرتار با، يم بعد بين دوسر عدولي صاحب نے بتایا کہ اُست کل لفظ دوسرے صفحہ برہے ،اس سے پتا چلا کہ جس کو پیکھی معلوم نہیں کہ

میں ایک تو حدیث پڑھی ہے اس کی جومتر وک الحدیث ہے اس کی روایت بھی کنڈم ہے، بھراس روایت ہیں ہے کہ نماز لونائی جائے گی ،اگر کیڑے پرایک درجم خون لگا ہوا ہوتو کیڑے کو دھو ا بائے گااہ رنماز کولوٹایا جائے گا۔اس میں لکھا ہے کہ نماز لوٹائی جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہوگئی۔

اب مواوی صدیق صاحب اگراس کا بیتر جمد کردیس انیانداری سے کاس حدیث کا ب معنی بنیا ہو کہ اگر ایک درجم خون لگا ہوا ہوتو نماز ہوجائے گی اگرییر جمہ ہوتو میں اپنی شکست کک ووں گا۔ دوسراان کے نزد یک کما پاک ہےاس ہے ڈول بناؤ جیکٹ بناؤ مصلّے بناؤنماز ہوجا۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمدالله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى اما بعد.

جس درہم پراتا شورتھااب مان گئے ہیں کے اگرایک درہم ہے کم ہوتو نماز ہوجائے گی اور اگر زیادہ ہوتو نہیں ہوگی ، دوسرااس نے کتے کے بارے میں جو بات کی ہے کتے کے بارے میں اس نے ابھی بک عیارت پڑھ کرستائی نہیں ،اور میں نے عرف الجادی سے عبارت پڑھ کرستا دی اے کان کہاں گایاک ہے۔

آج بے پتا چلا کہ مولوی طالب الرحن ہے پہلے جتنے بوے برے برے اہل حدیث گذر۔ ہیں سبقر آن وحدیث کے خلاف کتابیں لکھ گئے ہیں۔ کیونکہ صدیق حسن بھی قر آن وحدیث كِ خلاف نفيا، وحيد الزيان بهي قرآن وحديث كے خلاف تفاية جس فرقے كے تمام علما وقرآن، حدیث کے خلاف ہوں ہمارے ان غیر مقلد دوستوں کا آپس میں بہت ہے مسائل میں اختلاف ہے لیکن ایک بات برسار سے غیر مقلدوں کا جمال ہے عاراجو مولو کی ہوتا ہے وہ قر آ اے وحدیث ا مخالف ہوتا ہے۔ اگران کے تسی ایک عالم نے قرآن وحدیث بیش کمیا ہے کی ایک عالم نے الد ان کی تاب کلھی ہوئی موجود ہے نماز کے تعمل مسائل ٹیں وہ غیر - نلد کملاتا : و، آپ بیٹی تمر میں

الله بي شكست لكردول كالسيكن طالب الرحمٰن كويقين ب كدائل عديث كهلانے والا ايك عالم بھى قرآن وحدیث پڑھل نہیں کرتا تھا، بلکہ الل حدیث کہلانے والے جتنے آ دمی گذرے ہیں ان سب لِقْرأ ن وعديث كے خلاف بى كلھا ہے۔

مرزائيوں کو بھي اپني کتابوں پراعتاد ہوتا ہے ليكن ابل حدیث فمرقہ وہ ہے کہ اگران کا کوئی نے بیہ بات نہیں کی کہ ہماری کتا ہیں جلا دو ایکن اہل حدیثوں کے مولو یوں کے بارے میں طالب الرحمٰن نے کہا ہے ہارے تمام مولولیوں کی کتابیں اس قابل بیں کہ جلادی جا کیں ، تو اگر قرآن و صدیث ہے تو جلانا گناہ ہے یانہیں؟ کفرہ یانہیں؟ (ہے )اگروہ قر آن وحدیث نہیں تو پتا چلا کہ مولوی طالب الرحمٰن صاحب یقین رکھتے ہیں کہ غیرمقلدوں کا ہر عالم جو ہے وہ قر آ ن وحدیث

ایک کتاب بھی جس میں مکمل مسائل تماز کے ہوں، غیر مقلدعالم نے نہیں کھی۔جس میں قر آن دھدیث کےمسائل ہوں ادر نماز کا پوراطریقہ ہو۔ تو جوفرقہ اپنے علا ، کوقر آن وحدیث کا مثالف مناظرے میں بار ہار کہ رہا ہے جیسے مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا کی کتاب کو ہاتھ نہ لگا ؤ ۔ آ گے یکھیے گہتے ہیں کہ مرزا ہی قرآن کو سجھا ہے،لیکن جب مرزے کی کتاب بیش کی جاتی ہے تو کہتے ایں کدا۔ باتھ نبلگاؤ، ای طرح یہ بھی کتے ہیں کہ الرقر آن وحدیث کی نے سجھا ہے تو اہل صديثون وفي مجماع الكن جب كتاب الفاؤتو كتاب كوبالفرنيس لكاف ديت كرانبون في جو کا بیں لکھی ہیں وہ قرآن وحدیث کے خلاف ککھی ہیں۔ توبات چونک نماز پر ہورای ہے میں نے 

طالب الرحمن.

میں نے جو کتاب دی تھی اس کا رجمہ و مدیق صا یا نے کیا ہے در مفرت صاحب نے کیا ہے۔ حطرت اس کا ترجمہ کرو، ساتھوں کہ کھو کہ کوئی حدیث نگالدی ہے، وہ جو ہمارے

موافق ہے آپ کے مخالف ہے۔

دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ اس میں ایک درہم خون ہے، نہ پیٹاب کا ذکر ہے، نہ اور کسی نجاست کا، ایک درہم خون وہ کہتے ہیں کہ اس کو دھوڈ نماز کولوٹا ؤ، ایک تو پیچھ سے بولا اور دوسری دلیل وہ دی جوایئے خلاف ہے۔ دوسرا پھر کہا کہ انہوں نے مان لیا کہ ایک درہم سے کم میں ہو جاتی ہے۔ حضرت بی آ ہے حسین تو بہت ہیں، لیکن میر اایک سوال تو پودا کردیں۔

144

دوسرا یہ کہ بیہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کی جنتنی کتابیں ہیں سب جلانے کے قابل ہیں۔ میں نے پنہیں کہا۔

( آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ طالب الرحمٰن نے پیجیلی تقریر میں کہاہے کہ ان کتابول کواٹھا کر جلا دواب اٹکارکر گیاہے۔از مرتب )

میں نے کہاتھا کہ جو مسئلہ اللہ کی کتاب یا نبی کی حدیث کے خلاف ہے خواہ وہ مسئلہ تو اب صدیق حسن کا ہوخواہ دہ وحید الزمان کا ہو، خواہ وہ مسئلہ امام ابوطنیفہ گا ہو، خواہ کسی صحافی کا ہوا گروہ مسئلہ قرآن وحدیث کے خلاف ہواس کو اٹھا وَاورایک طرف رکھ دو۔ ہم نے کہا کہ مولویوں کی کتابوں کے وہ مسئلے جو کتاب وسنت کے خلاف ہیں ان کو قطعانہیں یا نا جائے س

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ واقعہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص جج تمتع نہ کرے، انہوں نے جا کر کہا میں جج تمتع کرتا ہوں لوگوں نے کہا تیرا باپ تو جج تمتع سے منع کرتا ہے اور تو تمتع کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ خلیفہ کی بات چلے گی یا محمد رسول اللہ کی بات چلے گی؟۔

ہم ان کے مانے والے میں ،ہم مانے میں صرف نی سیکھنے کی بات، نی سیکھنے کی بات کے سامنے نواب صدیق کی بات آئے یا وحید الزمان کی بات آئے ،ادھر کی بات آئے ،اُدھر کی بات آئے ،کسی ریات قابل تبول نہیں۔

ات گھرمیری وہیں ہے کدایک درہم گندگی کی روایت دکھا کیں انہوں نے جوروایت الله ہوہ ضعیف اوران کے خلاف بھی ہے۔ اگر مسئلہ قر آن میں نہیں ہے تو اٹھ کراعلان کرے ال أن مين تيس إ، پھر حديث يرهي اس بين بھي نہيں ہے۔ پھر كتے والا مسئلة آيا اس كا ا الماليول نے بيديا كدان كے مولويوں نے بھى لكھا ہے كدكتا ياك ہے۔ان كا جواب ہونا ا الدقر آن ہے دکھا کیں کہ قر آبان میں لکھا ہوا ہے کہ کتے کواشاؤ، کتے کامصلے بناؤ، کتے کا ا ال الأن كن كي جيك بنا ؤ - بيرمسّلة قر آن سے دكھا ؤجيسا كها نهوں نے لكھا ہے كہ ہرمسّلہ سملے ان ہے دکھایا جائے گاءاگر قرآن میں نہ ہوتو حدیث سے دکھایا جائے گا۔اگر قرآن سے نہیں المامديث ے و كھاديں اگر حديث ہے نہيں ماتا صحابہ ہے د كھاديں بير پي نہيں و كھا كتے مسئلے ہم الا يرفين كرنے بيات بابتدا عشق ذرا آ كے آ كے ديكھے موتا بے كيا۔ الجمي اق بم نے ايك الديان كيا بكان ك بال ياكى يد بكا تا ياخاند كير عرد كا مواموتو نماز موجائ كى-الى الواكيكا ننا چھويا ہے اسے فكال كرنو دكھا ؤ۔ يہ يا تواٹھ كر كہددے كہ ميں الوحنيفہ كي تفليد نہيں ارتاءام مجدًا کی تقلید نبیس کرتا۔ جیسے میں نے کہا کہ جو سنلہ کما ب وسنت کے خلاف ہوا ہے اٹھا کر ال میں جلا دو۔ بیاعتراض برائے اعتراض نہیں ہے بیر کہددے کہ امام صاحب کا بیمسئلہ کتاب و ا کے خلاف ہے ہم معافی ما تک لیتے ہیں۔اب نماز کی ابتداءشروع ہے جب تک مواوی ساحب اس سلد کوصاف نہیں کرتے آ گے نہیں چلنے دیا جائے گا۔ بیر مولوی بیٹھے ہیں بد کیا کہیں ك كد مار من ظراعظم في جود ليل تكالى ان كي خلاف تكل آكى مار حظاف-

145

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى اما بعد.

آپ مطرات یہاں نماز کے مسائل سکھنے کے لئے اکٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان ایک مولوی کی کمآب قرآن وحدیث کے مطابق نماز کے مسائل پر کھی ہوئی ہوتو پیش کریں۔

مكمل ثماز

لکھی ہوئی ہونی چا ہے یائییں؟ (ہونی چاہے )انہوں نے ایک بھی کتاب ابھی تک جلائی؟۔( نہیں)۔ جووہ فوت ہو گئے ہیں ان کی کتابیں ابھی تک پیٹائع کررہے ہیں، لے رہے ہیں، ﴿ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھارہے ہیں۔

اس بات کا آپکویقین ہوگیا کہاں جماعت کے جنتے مولوی ہیں ایک بھی ان کامولوی قر آن و حدیث کے موافق مہیں لکھتا۔ان کی لکھی ہوئی تمام کیا بیں جس میں نماز کے تکمل مسائل ہوں قرآن وحدیث کے مطابق نہیں تکلی۔ بیان کی کتاب ہے صلوۃ الرسول اللہ اس میں لکھا ہے کہ اگرامام برعنسل فرض تھااوراس نے نایا کی کی حالت میں نماز پڑھادی تو مقتہ یوں کی نماز سیجھ ہے۔ جان بو جھ کرامام بے وضونماز پڑھا دے تو پچھلے سارے مقتدیوں کی نماز موجائے گی۔ یہ اردوکی کتاب ہے، ہراردودان و کھے سکتا ہے۔اس کتاب بران کے عرب امارات میں رہنے والوں ے بھی و سخط میں ، کدید ہمارے مذہب کی بوی قابل اعماد کتاب ہے۔ اگرایک آ دمی نمازیں نہیں پڑھتا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو حنق نہ ہب بھی کہتا ہے کہ وہ قضا کر لے، اللہ تعالی توبہ تبول فرمالیں گے۔غیرمقلد کہتا ہے نماز کی قضا قطعاً جائز نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے ہے امام ابو حنیفه یکی بات چھوڑ دو، ابو لوسف کی بات چھوڑ دو۔ میں کہنا ہوں کہتم خدااور رسول کی بات بیش کرد، میں تمہیں خدا اور رسول ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ جیسے تیرے سارے مولوی جن کو تو نے مان لیا ہے کہ وہ قر آن وحدیث کے خالف ہیں میں بھی تیرے بارے میں اور یہ جتنے تیزے ساتھ جیں ان کے بارے بیں کہتا ہوں کہ بیرسب قر آن وحدیث کے مخالف ہیں ۔ تو بیس قر آن و حدیث کے خالفول کی بات کیے مان لول۔

مولانا ثناءاللہ امرتسری ان کے کتنے بڑے امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزائی کے پیچھے تماز پڑھنا جا کر مرزائی کے پیچھے تماز پڑھنا جا کرنے بناز ہو جاتی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مرزائیوں کے پیچھے تحود مولانا ثناءاللہ امرتسری نے نماز پڑھی ہے۔ جوفر قد بےوضوتماز پڑھانے کو جائز کہتا ہواور مرزائیوں کی اقتدا میں امرتسری خیال میں کوئی بھی دل میں دین کی عظمت رکھنے والا شخص اس فرقے

ے تر یہ بھی چھکنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ان کے نزد کیک بے نماز کافر ہے، اس کا فہ بیو بھی حلال انہیں ہے، کا فراپ باپ کا وارث بھی نہیں ہو مکتا جو باپ مسلمان ہو کیا اس ساری د نیا ہیں ان کے اس مسللے پر عمل جاری ہے ۔ بھی انہوں نے اعلان کیا کہ میرے اس لڑکے نے نماز نہیں پڑھی وہ کا فر ہے اور بیری جائیداد ہیں ہے حصد نہ لے گا ،اگر میری بیوی نے ایک تماز چھوڑی ہے تو وہ کا فر ہوگئی ہے اس کا فرہوگئی ہے اس کا فرہوگئی ہے اس کا فرہوگئی ہے اس کا فرہوگئی ہے اس کو کا فرکھتا ہے ۔ اب ابعد بیدا ہوئی وہ نا جائز ہے، تو جو ند جب اس و نیا ہیں چل بھی نہیں سکتا سب کو کا فرکھتا ہے ۔ اب ویکھیں کا فرے بھی درست نہیں ۔ اگر خاوند بیوی پہلے نماز نہیں پڑھتے تو کا فرکا تو نکا تی بھی انہیں ہوئے اور کھتے نہیں بڑھتے تو کا فرکا تو نکاتی بھی انہیں ہوئے اور کھتے نہیں ہوئے ۔

#### طالب الرحمن.

مانا کہتم حسین ہو برول کے بخی نہیں ہو سائل کا اک سوال بھی پورا نہ کر سکے تم

حضرت صاحب ہیں نے کہاتھا کہ ترجہ کردیں۔جودلیل آپ نے پیش کی تھی کتاب کھی پڑی ہے۔ بیاب پڑی ہے۔ صفحہ بول بول کر بکار دہا ہے کہ حضرت صاحب بید لیل کون کا دے دی آپ نے ، بیاب آپ بیان کردیں بیآ پ کو کیوں گئی ہے۔ جس کو آپ نے وخیرہ احادیث سے بڑی مشکل سے نکالا ہے اور ہمارے مکھول کر بڑے دھڑ لے سیان کردی ہے۔ بیذ دااس کو بڑھتے کیوں شہیں۔ راؤ صاحب فررائی نماز بڑھا دے، اس مسئلہ کے ساتھ اس کا کیا تعالی ہے۔ جو بیس نے بیان کیا ہے کہ قرآن سے دکھا کیں کہاؤ بڑھا تو آن سے دکھا کیں کہاؤ بڑھا تو آن سے دکھا کیں کہائے کہ تراق کی کہاؤ کی تعلق ہے، جب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا دکھا دیں کیا اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، جب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا مسئلہ وہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے میرا قرض چکا دیں جب قرض خرص نے آئیں فاری

اگر کتا ہیں تکھیں گے تو غلطیاں ہوں گی کہ یے قرآن دیکی لوہ تو ٹوٹ گئی ادراگروہ چیز دیکی لوتو نہیں لوٹی \_اس قتم کی غلطیوں کی وجہ ہے ہم نے ان کتابوں کوشلیم نہیں کیا۔ جوان کی بات کتاب وسنت کے مطابق ٹھیک ادر جوخلاف اس کو ہم نہیں مانتے ۔ مكمل تماز

ہماری کتاب رسول الشکافیہ کی حدیث ہماری کتاب اللہ کا قرآن -اس ہے باہر جانے
کے لئے ہم تیار نہیں ہیں -ایک آیت ثابت کردیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ ایک درہم گندگی گی
ہوئی ہوتو نماز ٹھیک ہے، کتے کا مصلے بناؤ، ثیر وائی بناؤ، اس کی جیکٹ بناؤ، اس پر نماز پڑھی جائے
لؤ نماز ٹھیک، میہ طلاش کر کے قرآن ہے دیں یا حدیث ہے دیں تب تو بات آگے چل سکتی ہے،
ورنہ بحث کا کوئی فاکدہ نہیں ہے - اگر میہ کہدویں کہ میری تو یہ میں اس مستا ہے جواب نہیں دے سکتا
میری تو یہ ہدا میہ ہمار انہیں -

## مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الدين اصطفى اما بعد.

مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ ہے کتاب صلوۃ
الرسول میں نے اس کے مسئلے بتائے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سنلے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں،
معلوم ہوا کہ اہل حدیث عالم رسول علیقت پر جھوٹ بو لئے کیلئے کتاب لکھا کرتے ہیں۔ اس میں
ہے کہ بے وضو تماز پڑھا سکتا ہے۔ اس میں ہے کہ ایسا آ دی نماز پڑھا سکتا ہے جو بالکل نا پاک
ہو۔ بات صرف یہ ہے کہ مسائل رسول کے نام ہے ہیں گئے گئے، رسول علیقت کے ذریے جھوٹ
لگایا گیا ہے۔

یا چلا کہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو جب بھی جھوٹ بولتا ہے خدا کے رسول النظام پر ہی بولتا ہے۔اس لئے اس نے مصلوۃ الرسول کے نام سے کتاب کسی ہے، ربی مید بات کہ میں ترجمہ نہیں کرتا ہے ہے بخاری اس میں ہے کہ ایک امام نماز پڑھار ہا ہے بیچھے مروعور تیں نماز پڑھ رہی ہیں میں نماز پڑھانی ہے، یہ بھے ہے شرائط پو چھتے ہیں۔ یہ ہم سے کتابیں پو چھتے ہیں ہمیں کتابیں لکھے
کی ضرورت ہی کیا ہے اللہ کا قرآن کھولیں وہاں نماز ،حدیث کھولیں وہاں نماز ،تم نے اللہ اکبر
کیسے کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، مجدہ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کو نجھ بھیلتے کی حدیث قبول نہیں کہ
نیکھ کیا تھا۔
نجھ بھیلتے کے اقوال افعال لیندنیس میں ،آپ کہتے ہیں کہ کی اور نبی کی کتاب ہوتو ہم پر قبول نہیں
کرتے ۔ کوئی مولوی اگر کتاب لکھے اس میں مقم رہ سکتا ہے، اس میں غلطی ہوسکتی ہے، جو تحدر سول
الشعابی بیان کریں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوسکتی۔

وما ينطق عن الهوي. ان هو الا وحي يوحي

ان کے اکثر آ دمیوں نے کا بیں لکھی ہیں کتا بیں لکھ کر ہوا کیا ہے بیان کی کتاب ہے الا شباہ والظائر اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک آ دمی نماز پڑھ د با ہے اور نماز میں قر آن د کھی کر پڑھ لیتا ہے ولو نظر المصلی الی المصحف فقر اُ منہ بطلت صلو ته لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں ولا الی فرج امر اُہ بشہوہ اس کا میں ترجم نہیں کرتا یہ میلوی خود ہی تجے جا کیں گے ۔ تو مولوی

امام کے چوز نظے ہیں،عورتیں کہ رہی ہیں کہ ذرا امام صاحب نے چوڑ تو ڈھک لو، اب اگر طالب الرحمٰن اور چھتو کی صاحب کا شوق ہے تو وہ بخاری پرٹمل کیا کریں اور چوڑا نظے کر کے نماز پڑھایا کریں اور عورتیں چھچے کھڑی ہوں،اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔اب یہ بخاری کی روایت ہے بخاری سے بینکل دی ہے۔

150

ر ہاالا شاہ و النظائر کا مسئلہ اس میں ہالکل واضح ہے یہ ایک آیت یا حدیث پیش کریں کہ اس سے نماز توٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹن ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ چونکہ روایات دونوں تھم کی آتی ایس ایک ہے کہ اگر تورت سامنے ہے گذر ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک میں آتا ہے نماز نہیں انوٹن ہے کہ اگر تورت سامنے ہے گذر ہے تو نماز ٹوٹن ہیں سامنے ہے گزر جائے ، اعمل فضوع باطل ہوجا تا ہے، نماز ٹوٹن نہیں ۔ جس فد ہب میں سیسمئلہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے ، اعمل میں سیسمئلہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے ، اعمل میں سیسمئلہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے ، اعمل میں سیسمئلہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے ، اعمل میں سیسمئلہ ہے کہ تر مرقاہ چھا نگل میں سیسمئلہ ہے کہ تر مرقاہ چھا نگل میں سیسمئلہ ہے کہ تر مرقاہ جھا نگل میں سیسمئلہ ہے کہ تر مرقاہ ہوئے اس سے فلاں ہوں تو اس وجاتی ہے اور کہتا ہے کہ مروا پنا آلہ تا اس اور کر سے اور نصل میں طالب الرخمان فلال بیاری پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ تشریح ہو رہی ہے قرآن پاک کی۔ اصل میں طالب الرخمان صاحب جھے ہیں کہ جنی گہری نظر ہم ڈالے ہیں شاید حق نہ ہے بیں الی کی۔ اصل میں طالب الرخمان صاحب جھے ہیں کہ جنی گہری نظر ہم ڈالے ہیں شاید حق نہ ہب میں ایسی نظر مراد ہے۔

اب دیکھیں ایسے مسائل کی ضرورت پڑجاتی ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے بچر بیشاب کر
رہا ہے اس کی نظر پڑگئی، مسئلہ سامنے آئے گا۔ مولوی صاحب اُٹھ کر بتا ئیں کہ حدیث میں اس
مسئلہ کا جواب کیا ہے، اس طرح کسی نمازی کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اور دوسر نے نمازی کی نظراس پر
پڑجاتی ہے، مولوی صاحب حدیث ہے مسئلہ دکھا کیں۔ مولوی صاحب حدیث سے دکھا دیں کہ
اچا تک نظر پڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں اعلان کر دول گا کہ ہماری فقتہ کا مسئلہ غلط ہے لیکن
میں نے بخاری سے دکھایا ہے کہ اس کے چوٹر نظے ہیں۔ غیر تورتیں اس کے چیجے نماز پڑھ رہی

ان سے بوچھاتھا کہ بیگندگی گندگی کا خور مجار ہے ہیں گندگی کیا چیزیں ہیں، بیدذ راحدیث
ان سے بنا دیں۔ بید کہتے ہیں کہ خمر گندگی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ خون گندگی نہیں ہے۔ اس
از کی بالٹی ہیں تھتے ہیں کہ شمی گندگی نہیں ہے، اس پر آیت ویش کریں اور پھر یہ بھی بنا تمیں
ا دی بالٹی ہیں تمنی ہواور آ دھی میں خون اور خمر ہوتو ہمار سے باں کھانا پینا وضوکر نا جائز ہے۔
ا اس سے حدیث بوچھ رہا ہوں اگر نواب صدیق حسن خان کے بار سے میں بیر کہتا ہے کہ اس
ا ادلاما ہے تو اس کو جا ہے کہ دوہ آیت پڑھے جس میں اس کے خلاف ہو کہ صدیق حسن نے
ا ادلاما ہے تو اس کو جا ہے کہ دوہ آیت پڑھے جس میں اس کے خلاف ہو کہت کھا ہے۔ فلال
ا دلاما ہے تو اس کو جا ہے گا بت کر ہے۔ وحید الز مان نے کیوں اس کو باک کھا ہے۔ فلال
ا مدیث کے خلاف اسے باک لکھا۔ اب وہ پاک کہیں طالب الرحمٰن نا پاک کہتو بات تو

#### طالب الرحمن.

یے یا تو نماز کے جو مسائل ان کے اور ہمارے درمیان اختلافی ہیں وہ بیان کریں رفع

المام ، آ مین اب یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز پر بات ہوگی ، تو پوری نماز کا پہلا

المام ، تعان کیا ہے بیاس ہے آ کے چل نہیں رہے ۔ اس میں ، بخاری میں پچے نماز پڑھا

اب ان کے نزد یک آگر بچے نماز پڑھائے تو محروہ ہے اس میں ذکر کیا ہے ۔ اس میں ہے کہ

ان چونکہ ہے کو زیادہ یاد تھا اس لئے اس نے نماز پڑھائی اس کا قیمی چھوٹا تھا تو ان کے چوز ان کے چوز اس کے داس پر عورت نے کہا کہا ہے قاری امام کے چوز ڈ ھا کو ، انہوں نے اس کے لئے کیٹر ا

اب اس نے صلوۃ الرسول کا متلد بیان کیا ہے۔ یہ ہے صلوۃ الرسول اس پوری کتاب سے ایک متلدائ کو غلط ملاہے باتی کو یا تو یہ مانیں اور کہیں کہ باتی کو ہم مانے ہیں پھر ہم کہیں ایراس کو چھوڑ و باقی مان لو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب تکھی گئی ہے اس میں بیرسورۃ فاتحہ مسرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

153

اصطفىٰ. اما بعد.

یس نے آپ کے سامنے صلوۃ الرسول رکھی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مولوی نے اسادے رسول ہوں تاہیں پر بول دیا ہے، کیول کہ جموث تو رسول ہوں پر بول ہیں ہوں دیا ہے، کیول کہ جموث بولنا جائز ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ تی کا اس بولیے ہیں ہیں ۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ تی کا اس بولی ہوں دی نہیں ؛ سب سے بنیا دی مسئلہ تو ہے ہی پانی المسلم دری نہیں ۔ نماز سے پہلے وضوضر وری ہے یا نہیں ؛ سب سے بنیا دی مسئلہ تو ہے ہی پانی اللہ مردار پاک ہے وہ علال نے جو یہ کہا ہے کہ خزیر پاک ہے تو اللہ اس کے مقاب کہ تو یہ تا دے کہ وحیدالز مان نے جو یہ کہا ہے کہ خزیر پاک ہے تو اللہ سے آیت پوچھی ہے کوئی گائی تو اللہ کہ سے وہ قلال آیت ہوں کہ میں ہتا ہوں کہ تو ہم اور اس کے مقاب ہوں کہ تو ہم پول کردیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ تم قرآن سانا خروع کے اس کہ اللہ کہ میں کہتا ہوں کہ تم تے قرآن سانا خروع کے اس کہ دواور میر جوانہوں نے قرآن کا نام لے کر جھوٹ ہو لے ہیں اللہ کے رسول ہوں گئی تا ہوں کہ وہ میں اللہ کے رسول ہوں گائی تو کہ اس سانا تو کہ بی اللہ کے رسول ہوں گائی تو کہ اس کہتا تھا کہ میں صلوۃ الرسول سے مسئلہ نکال لوں گا اب ملائیس تو کہا ہوں کہا ہوں گائی کا اور دی جس کا اردو کہا ہوں اور وہ بھی این کہ کہ کہ کہا کہ دور وہ طالعہ ہے۔

ید برے ہاتھ میں ہے قاؤی علائے حدیث ہے۔اس میں کلھا ہے کہ حدیث ہے۔ آٹا ہے کہ چڑے کورنگ دے دیا جائے تو چڑا پاک ہوجا تا ہے اور بیاجا دیث صاف ولالت کرتی اس کہ مردار جانور کے چیڑے سے دباغت کے بعد برقتم کا انتقاع جائز ہے۔اس کی طالب الرحلٰ ساحب جیکٹ بنوالیس یا طالب الرحمٰن صاحب اس کا مصلے بنوالیس ، بیار دو ہے اور دہ یہ کہدرہا ہے کہ یہ بیری اپنی بات نہیں بلکہ صدیت ہے۔

اب طالب الرحمٰن مين كي كه بهار عمواديول في آن يراور حديثول يرجموث بولا

پڑھنے کی بات نکھی ہے، یہ بیس مان رہے،امامت کی بات نکھی ہے یہ بیس مان رہے۔آشک ا بات نکھی ہے میڈبیں مان رہے،کوئی تو مائیں۔

راؤیس انہیں وارنگ دے رہا ہوں کہ بیسید ھے ہوکر آجا کیں کہ جو بات چل رہی۔ اب بھی میں وارنگ دے رہا ہوں کہ اس لاگن پر آجا کیں تا کہ راؤصا حب کو پتا چل جائے۔ کہتے چیں کہ اگر بالٹی میں متی ہو،خون ہو،تو اس کا تھم دکھاؤ۔

یہ سکے دوسرے ہیں، پہلامسلہ میراہ وحل ہوجائے پھر میں دکھاؤں گا کہ یاک ہے ناپاک، منی پاک ہے یانا پاک، دوسری چزیں پاک ہیں یانا پاک گندگی کے کہتے ہیں، یہ چزیں دکھاؤں گا۔ پہلے میں تو بیان کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے یا خانداس میں لکھا ہوا ہے ہیٹ ا میں لکھا ہوا ہے بیٹا ب۔ جوآپ کے مذہب کی کتا بول میں لکھا ہوا ہے کم از کم وہ تو مجھے دکھا ہ كرترآن ميں كہاں آياہے كدوه پاك ب-اورجونماز پڑھى جاتى بے كتے كوافھا كراس كامط کراس کی شیروانی بنا کروہ کہاں آیا ہے،قر آن سے دکھا دیں۔ بدیم ری پہلی اور آخری دارگ ہے راؤصا حب چرنہ کہنا میں ان کے سارے یا کی نایا کی کے مسائل بیان کر دول گا۔ کہ ہما، نزديك پاك موكر نماز برهى جاتى ہادران كے نزديك جوجو گندگياں بيں اٹھا كرنماز برهى جا ہے۔ بیں مجبور آیڑھ کرسنا دوں گا اگر بیسید ھےراہتے پر ندآئے ، اور میر جارے مولوی کی کا اشاتے ہیں ہم مانے ہیں یا اللہ کو یا اس کے رسول پیلے کو تیسرے آ دی کو ہم نہیں مانے۔ ال صاحب اگریہ پاکی کے مسائل بیان نہیں کر مکتے تو آئیں نیت پر بات کرلیں کہ نیت جو سے دہاں ے کرتے ہیں وہنیں کر سکتے ، تورفع یدین پر بات کر لیتے ہیں، بیچارے اتن کتابیں لے کرآ میں اورا تی کیا میں بول بول کر کہدری ہیں کہ جارے اندر تیرا کوئی مسئلہ بھی تہیں ہے کوئی حدید مہیں ہے تیرے متلد کی جارے اندر قرآن کیکرآئے میں ،قرآن کہتا ہے کدکوئی آیے نہیں۔ تیرے مسئلے کی میرے اندر اب قرآن بھی انہیں جھٹلا رہاہے ،کوئی کتاب نہیں اٹھارہا ، ایک کتاب غلطی ہے اٹھا کی تھی وہ بھی بتد کر کے رکھ دی ہے۔

مكمل لما ے ہے دکھا دے، سنت ہے تو سنت کا لفظ حدیث میں دکھا دے، واجب ہے تو واجب کا الله مدیث میں دکھا وے نقل ہے تو نقل کا لفظ حدیث میں دکھا دے۔ اس کے بعد بیاوگ سور ۃ ا ہر روز فرض کہتے ہیں۔ بیاس کے لئے حدیث نے فرض کا لفظ دکھا دیں اور بیر کہ امام او تجی المعادية آسته اس كي صراحت كمي حديث مين دكها دے اور بير كه اگر مقتذى بالكل نه ا ﷺ او اس کی نماز نہیں ہوگی ، ما سکتات میں پڑھے اس کی کیفیت کیا ہے۔ آمین کہنا فرض ہے یا

طالب الرحمن.

آگیا ہے باتوں بی باتوں میں مان جائے گا وہ جار ملاقاتوں میں

اس لائن برآ گئے ہیں کہ نماز کے بارے میں گفتگوشروع کر دی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا له انہوں نے سارے مسلے چھیڑ لینے ہیں کہ اللہ اکبراو نجی کہوآ ہت پڑھو، سب حن ربی العظیم آ است يزهو يا او نجى يزهو، اس لئے ميں نے بیٹھتے ہى طے كيا تھا كه ايك مسئله على موكا تو دوسرا موكا، اللي لا ي ك شروع موتى ہے، پہلے آپ كو ياك كرليس پھرآپ كو بنائيں گے كدالله اكبراو يُحي كہنا ے یا آ ہتد۔ وہ تو بعد کی بات ہے بیٹاء کیے پڑھنی ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ الحمد ملف کا کیا تھم ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنی یا کی تو کروالیں۔

انہوں نے حوالہ دیا ہے کدان کے مولوی نے لکھا ہے کدا کر کھال کو دیا غت دی جائے تو وہ پاک ہوجائے گی۔ کہتے ہیں کہ اگر ای طرح اللہ اکبر کہدکر ذبحہ کرلیاجائے تو یاک ہوجائے گا، اس كاكوشت بحى ياك،اس كى يربي يى ياك اور و جسميع اجزاء ماس كاليك ايك حصد ياك ے۔ پیوافتلاف ہوسکتا ہے کہ و باغت کے بعد بھی یاک ہوسکتا ہے یانیں ، کہتا ہے کہ و باغت کی ضرورت نہیں ہے صرف ذبحے کرلیا، اس کی کھال اتار کر مصلے بنالیا، اس کی بنائی جیکٹ ، اس کو کہا استعال مسئلة يهال بيري

ے بلکہ اس کے مقالعے میں کوئی حدیث بیان کرے کدوہ حدیثوں پر جھوٹ بولتے تھے میں آیت بیش کرر باہوں اس طریقے ہے سے جو کہتا ہے کہ میرا قرض ہے میں نے شرطین یو چھیں ا نے بتائی نہیں۔ اب میں تر تیب وار یو چھتا ہوں اس کے جواب میں بیصرف آیتی یا صفحہ وی کرے۔ اکیلا آ دی جب نماز کی نیت باندھے گا تو اللہ اکبر بلند آ واز سے کیے گایا آ ہت آ وال ے کے گا؟ یہ میں نے گا کی نہیں دی، اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں وارشک دیتا ہوں کہ اللہ ے قرآن نہ پوچھو حدیث نہ بوچھو۔ مولوی صاحب آیتو لوگول کوقرآن وحدیث بتانے آ الين أ ساك مديث يرهيل-

اور انہوں نے اس صدیت کی تاویل کی کدوہ بچے تھا، ہے اور بڑے کی تماز کی ایک ا شرائط میں جو بیز بے رفرض ہو وہ بوے ربھی فرض ہے کہیں ٹیس لکھا ہوا ہے کہ بچہ نگا نماا یز ہے بیا گرفرق ہے تو موالا نااس کی حدیث بیان کریں کہ بڑے اور بیچے کے فرائض میں فرق ب\_اى طرح مقتدى جبام كے يتھياللدا كبركتا بده بلندآ وازے كي يا آ ہسة وازے کیے۔ بیٹس کوئی گائیٹیں دے رہا، صرف آیت یا عدیث مولوی صاحب سے بوچیدرہا ہوں لیکن موادی صاحب قیامت تک بیان نبیل کر محتے۔اس کے بعد جو نناء پڑھے گا وہ فرض ہے یا واجب ب است ب یانفل باس کا کیا علم ہاور اگر بھول کر ثناء کی جگدالتھات پڑھ لی تو نماز ہوگی ا مبيں \_ ميں آيت يا حديث لوچھ ربا ہوں ادرا گرنثاء جان او جھ كرچھوڑ دے تو نماز ہوگى يائيلں \_ \_ يس صديث يو تيدر بابول-اى طرح اس ك بعد اعوذ بالله من الشيطن الرجيم يرهنا بداد فی پڑھنا ہے یا آ ہند؟ اگراو کی پڑھنا ہے تو مولوی صاحب او کجی پڑھنے کی صدیث عالا كريں بيرنہ مجھے كہيں كدييں وارنگ دينا ہول كہ جھے سے قرآن كى آيت نہ لوچھو، بيس بيركردول ا ين دو كردول كار

مولوی صاحب آپ اپ غیرمقلدوں کوروتا چھوڑ جا کیں گے اور حدیث ایک بھی نیس ا پر حیں کے۔ای طریقے نے تعوذ پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ فرض ہو فرض کا الرالاب فيس-

سٹرت یہ چھوڑ کے کہ میر آن میں آتا ہے یا تہیں مدصدیث میں آتا ہے یا تہیں ، حضرت

ا پ جھوکو یہ کر کے دکھا دیں میں حفی بننے کے لئے تیار ہوں۔ میں آپ کومنہ مانگا انعام
لئے تیار ہوں ، آپ جھوکو کر کے دکھا دیں کہ یہ ہوسکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے
ال بنائے ہیں ، اللہ کو پتاتھا کہ یہ گڑ ہؤ کرنے والے ہیں ، کوئی پہنچا جاند کے او پر کوئی پہنچا
اندر ، لوگوں نے ترتی کی ہے ، انہوں نے ترتی کی ہے آگے سے چھے کو اللہ نے اس کو
اندر ، لوگوں نے ترتی کی ہے ، انہوں نے ترتی کی ہے آگے سے چھے کو تیس جاتا۔ اگر حضرت
ان استا پڑئل کر کے دکھلا دیں یا یہ بتا کیں کہ اے کی امام نے کیا ؟ کسی بزرگ نے کیا ؟
ان مسئلہ پڑئل کر کے دکھلا دیں یا یہ بتا کیں کہ اے کی امام نے کیا ؟ کسی بزرگ نے کیا ؟
ان مسئلہ پڑئل کر کے دکھلا دیں یا یہ بتا کی کہ اس کا پتا جھے لکھا دیں میں اس سے جاکر لوچھوں تو

مسرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الدين اصطفى. اما بعد:

میرے دوست نے بڑے تخرے ہو چھا ہے کہ جھے بتا دو کہ دہ کون ہے ایہا کرنے والا ۔ تو اور ادر مارر کھتا ہی نہیں دحید الزیان نے نزل الا ہرار میں یہ کھا ہے کہ اللہ کے نی اللے کے کی بیوفقہ ایا پاا گا حصہ پچھلے جھے میں داخل کر لے۔ اندازہ واگا ئیں کہ نزل الا ہرار میں وحید الزمان غیر ایا گا حصہ پچھلے جھے میں داخل کر لے۔ اندازہ واگا ئیں کہ نزل الا ہرار میں وحید الزمان غیر المان ٹیس کے بول کے۔ اس طریقے ہے اس نے پھر دھوکہ دیا کہ میں نے قرآن پیش کیا کہ المان ٹیس کے بول کے۔ اس طریقے ہے اس نے پھر دھوکہ دیا کہ میں نے قرآن پیش کیا کہ المان ٹیس کے بول کے۔ اس طریقے کے اس نے پھر دھوکہ دیا کہ میں نے قرآن پیش کیا کہ کے دوسیدائز میں کا توں سے پاک رکھویا ندر کھویا ندر کھویا نہ کھویا نہ کے خلاف ہے۔ ان کی آیت پڑھ کر بتاؤ کہ دوسیدائز مان کا میں سٹار آن کی فلال آیت کے خلاف ہے۔ پھر ہیں کہتے ہیں کہ بچے یا بڑے کی امامت کا مسئلہ ہے۔ وہاں بچے یا بڑے کی امامت کا مسئلہ ہیں، وہاں بچے یا بڑے کی امامت کا مسئلہ نہیں، وہاں یا تو حدیث میں لکھا ہو کہ وہ ساری غمر نظے جو تز نماز پڑھا تا رہا ہو۔ جب اللّک و اقعہ کا ذکر ہے اوراس کے ساتھ ہی اس کی تر دید ہے کہ پھر قمیص بنا دی گئی تھی وہ تو پھر پہنتے کا ذکر ہے شد کہا تار نے کا۔ پھر جس مسئلے پر بیدنٹ کررہے ہیں بیدوہ مسئلہ نہیں، وہاں تو ہے و لسو خطر السمصلی کہا گر نماز بڑھے والا دیکھے تر آن اس کے سامنے کھا پڑا ہے اس کی نظرا گر قر آن پر پڑا جا سے تو اس کی نماز باطل نہیں السمصلی کہا تر باطل نہیں ہورہی کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے باطل ہوتی ہے یا نہیں ، بات وہاں ہے ہوگی ۔ یہاں بیہ ہوگی۔ کہتر آن ان کے نزویک میں مورہی کہشر مگاہ کو دیکھنے سے باطل ہوتی ہے یا نہیں ، بات وہاں ہے ہوگی ۔ یہاں بیہ بات وہاں بیہ ہوگی ۔ یہاں بیہ بات وہاں ہے ہوگی ۔ یہاں بیہ بات وہاں ہے ہوگی ۔ یہاں بیہ بات کہ نزویک میں مرمگاہ کو دیکھنے سے باطل ہوتی ہے یا نہیں ، بات وہاں بیہ کہتر آن ان کے نزویک عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے باطل ہوتی ہے یا نہیں ، بات وہاں بیہ کہتر آن ان کے نزویک عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی ۔ دیگر آن ان کے نزویک کورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ، اورا گر مورت کی شرمگاہ کو دیکھا تو نماز نہیں ٹوٹی گئی ا

حطرت صاحب جو ہات بیان ہورہی ہے دہ بید متلہ ہے۔ آپ کا قر آن پر کتنا ایمان
ہے۔قرآن کی جنتی آیات آتی ہیں وہ سب کی سب منسوخ اور تاویل کرتے ہیں کہ بید منسوخ
ہے۔ اب انہوں نے وارنگ دی، میں نے بیروارنگ نہیں دی تھی کہ جھے ہے قرآن نہ پوچھو
صدیث نہ پوچھو۔قرآن پوچھو، حدیث پوچھو۔اللہ کے رسول کی تھی کہ جھے نے قرامایا قرآن نے بتایا کہتم
یاک رہو نجی تھی نے قرامایا کہ باک کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ اور جب بیرقرآن وحدیث ہم نے
بیان کیا تو آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارا مید دو گئ قرآن وسنت کے مطابق اور آپ کا دموی قرآن و م

اب تیسری بات اس یا کی کے بارے میں بیان کرتا ہوں لکھا ہے امسا فسی دبسو غیرہ ا ایک شخص کمی دوسرے شخص کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، آ گے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ہی قلم اور اپنی ہی دوات استعمال کر لے، اگر اس کی منی نہ نظام تو مشسل نہیں۔ یہ اللہ اکبر تو بعد میں کہے گا، پانی تو بعد میں دیکھے گا، پہلے میدد کھے گا کہ میرے کپڑوں کو گندگی گئی ہوئی ہے یا نہیں، کیا میں اس قابل ہوں کہ نماز پڑھنے جاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آ دی اپنی قلم دوات استعمال کرے اگر مئی نہ نکلے تو

W. John

اس کے بعد گیراس نے کہا ہے کہ وہ ہے دیاغت کے بارے میں ہے۔ تو دیاغت 🔏 بارے میں تواس نے خود مان لیا،اس نے شور مجایا کہ کتے اور خنز برکو بسم اللہ پڑھ کر ذیج کر لیل، پاک ہوجاتی ہے، کیونکے قرآن نے الا صا ذکیتم کہا ہے طال ٹبیں ہوتی۔ ایک ہے کھانا، آیا ے پاک ہونا کمی بیرو فی استعال کے لئے۔ بسااوقات ڈاکٹر اورطبیب کے کہنے ہے کسی جانوں خون استعال کرنا چاہیں ایسا جانور جوحرام ہے تو اگراس کو ذیح کرلیس تو بیرونی استعمال اس کا پا ا الوجاتا ب، يفقي مسكد باوراناف فالاها ذكيتم اخذكيا فيد ذكيتم كارير یاک ہونا ہوتا ہے ان کے ہاں تو بغیر و رج کے بی کٹاسارایاک ہے،اس کا خون بھی یاک ہے،اس كالبيد بھى ياك ب،اس كاييشاب بھى ياك ب،اس كاياغان بھى ياك ب،اس فالسا ے کہ میں نے قیاس کی بات عرف الجادی میں تبیل انھی میں نے اللہ اور اللہ کے نبی اللہ کی المیں انقل کی ہیں صفحہ دس پر لکھا ہے۔

عل في جونمازك بارك بين الى سااحاديث يو يكي بين الك حديث بحى الى بیان ٹیبل کی۔ آ کے جومسئلہ کھا۔ ہے کہان کے ہال قرآن و کھے لینے نے نمازٹوٹ جاتی ہے، بیاس في جهوث بولا ب-متكدوبال بدلكها ب ايك بقرآن وكي ليامات قرآن لكهاب ايك آیت و کھی عالمکیری پر صاف تکھاہے کہ اسے نماز نہیں ٹوٹی ،ایک ہے اس کوٹر آن اونیس اوروہ بجائے زبانی قرآن پڑھنے کے قرآن کھول کر پڑھے توجب وہ قرآن کو کھول کر پڑھے لَكَ كَااور بهي ورق الناع كاادر بهي ركح كالودور، وكمضف والآوي اعفاز مي سمج كايانما ے باہر سمجھے گا؟ (باہر سمجھے گا)۔ مارے ہال عمل کیٹری تعریف ہے ہے کہ کہ ایبافعل جس \_ نمازی کولوگ نماز میں نہ بھیں۔ابیافعل کرنے ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔خواہ وہ قرآن ہو یا کوئی اور کتاب ہو، مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ میڈنظر کا ہے۔ بیرعبارت پڑھے، وہال تعلیم ا تعلم كے لفظ ميں ۔ وہ اس حقر آن كيور مائے كيونكدائ تائبين تو يقل كثر ہے اس وجب اتماز ماطل ہوگئی۔

اب اگران کے مدرسوں میں لوگ قرآن یاد کرنا چھوڑ دیں اور قرآن دیکھ کرتماز پڑھتے ليس وكيابياس كى اجازت ديس كي اس لئے انہوں نے جھوٹ بولا ب كر آن كود كھنے سے کماز توٹ جاتی ہے وہاں نماز جوثوٹ رہی ہے وہ عمل کثیر ہے ٹوٹ رہی ہے۔ جب وہ قرآن کواٹھا تا ہے، کیونکہ اورکوئی کتاب نماز میں پڑھی ہی نہیں جاتی قرآن ہی مسلمان پڑھتے ہیں اس لئے اس کا ذکر آیا اور کسی کتاب کا ذکر اس لئے نہیں آیا کہ اور کسی کتاب کی نماز میں تلاوت جائز ہی مہیں ہے، تو اس سے بنا علا میں نے جو حدیثیں یو چھی ہیں کہ آثین کہنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔اس نے ایک بھی حدیث بیان نہیں کی کتنی رکعتوں میں او نچی کہنا سنت ہے، کتنی میں آ ہستہ کہنا سنت ہے۔ میں گالی نہیں دے رہا۔ لیکن بیرحدیث بیان نہیں کرے گا اور مقتدی کتفی رگعتوں میں آمین او نیجی کہتے ہیں، کتنی رکعتوں میں آ ہستہ بیسنت ہے، سنت کالفظ دکھا دے۔ بیے اوگ چورکعتوں میں آمین او نچی کہتے ہیں، چیر کعتوں میں آمین کالفظ دکھادے، قیامت تک تبین وکھا سکتا ہے گیارہ میں آ ہت کہتے ہیں، گیارہ میں آ ہت کہنا سنت ہے دکھادیں ہم مان لیس کے کہ بیہ جوقر آن حدیث کانام لیتے ہیں جا لیتے ہیں ،ورنہ میں بیاعلان کرتا ہوں کے بمیشہ جوقر آن صدیث کا نام لیتے ہیں جھوٹا لیتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ یر بھی قرآن وحدیث پیش نہیں کر سکتے اس کے بعد جوسورت برطی جاتی ہے تمازیں وہ فرض ہے، واجب ہے یاست ہے، اس کا شریعت میں کیا تھم عِرْ آن کی آیات سے پیش کریں نی کی صدیث سے پیش کریں۔

## طالب الرحمن.

حفزت نے کہا کد باغت کا مسلمان لیا، حالا فکدیش نے بیہ بات نہیں کہی تھی ،اس نے اماری کتابوں نے نکال کرد کھایا تھا کہ اگر دیا غت دی جائے تو یاک ہوجا تاہے میں نے کہا تھا کہ و باغت کا تومسکلہ بی تبیس، بیہاں توان کے ہاں ذرج کرنے ہے بھی پاک ہوجا تا ہے، یہ ماننے یا نہ النح كى بات نبيل بيتوا يك الزامي جواب تقار

الكرائي ند لين يائے تھے كه ابھي اٹھا كے ہاتھ

ریکھا کہ ہمیں چھوڑ دیا مکرا کے ہاتھ

آ مین پرآپ بھاگ کرآ گئے ہیں پہلا مسئلہ چھوڑ دیا ہے کیا وہ آپ کوکڑ والگتا ہے، وہ مسئلے آئیں گے آمٹین والے آپ کا نام ہے امین ۔اس لئے آمین آپ کو بہت یا درہتی ہے۔ وہ جو پاکی والامسئلہ ہے وہ میں بیان کراوں، پھرآمین کی طرف بھی آ جائیں گے۔اسلئے آمین ہے مسئلے نہ چھٹریں، ابھی ابتدائی مسائل کو بی چھٹریں فزل الا برار کا جوحوالہ پیش کیا ہے وہ حوالہ دکھا کیں۔ آپ نے چھوٹ یولا ہے۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

اس ميل خواله موجود ہے۔

#### طالب الرحمن.

ہم یہی بات مان بھی لیس کہ اس میں میہ بات ہے تو تزل الا پرار والا پیملے شیعہ تھا، پھر خفی بنا اور بعد میں آخری عمر میں اس نے حدیثوں کا ترجمہ کیا اور اس پڑھل کرنا شروع کیا اس کا ایک ذبن ہے۔ بزل الا برار اب کی کتاب ہے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے ان کوفوت ہوئے ہوئے۔ وہ پہلے کھی گئے تھی یا آپ کی رید روالحتار پہلے کھی گئے تھی ، وہ پہلے حتی تھا اس نے اس سے ریس سکلہ پڑھا کہ انٹا بڑا امام یہ سئلہ کھور ہاہے کہ آوی اگر اپنا قلم دوات استعال کر یے عسل واجب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کتاب میں مسئلہ و یکھا اور اپٹی چھوٹی می کتاب میں کھے دیا۔

اب خلطی ان بزوں کی ہے، اس نے تو تکھی پر کھی ماری ہے، امبول نے بینلطی کی ہے کیونکہ دہ پہلے خفی تھے انہوں نے ان کی کتاب ہے اٹھا کرا پٹی کتاب میں نقل کر دیا۔قصور پہلے چور کایا دوسرے چور کا نقلطی پہلے کی بیاد وسرے کی۔

محضرت صاحب بات ایسے نہیں چلے گی یا پہلے آپ کی فقدیش بیر مسکلہ نہ ہواس نے لکھودیا ہو پھر تو کہیں گے کہ بیزیادتی ہے جارے علامہ وحیدالز مان صاحب کی۔اور پھر قرآن کی آیت پڑھی الا ما ذکیتھ بیقرآن کی آیت زکالیں اور دکھا تھیں کہ آس میں کہاں لکھا ہے کہ کتے کا بھی

ا این الد الدم و لحم الدین کرئے کے بارے میں جھی یہ ہے کہ اگر ذرج کردوتو پاک ہوجاتا ایت میں بیرسے کا نام دکھادیں کہ کئے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر ذرج کردوتو پاک ہوجاتا او جب بیقر آن میں نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بیآ یت عام ہے کہ جس پر بھی چیری پھیراواس الذکیبہ وجاتا ہے ، تو خزیر بھی تو پاک ہوجائے گا۔ یا تو کئے کو بھی نکالویا خزیر کو بھی پاک مانو۔ اگر سے کو داخل کرتے ہوخزیر تمہارے پیچھے ہے ، اگر خزیرکو نکا لئے ہوتو کئے کو بھی نکالو، یاو ہاں یہ طال ہالوروں کے بارے میں ہے ، گائے ، اونٹ ، بحری کے بارے میں۔ جو کھانے والے ، جو کئویں میں گرگیا تو ضرورت ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے کہ بہترام ہوجائیگا تو کہاجاتا ہے کہ ند کیہ کرلو۔ اس کے جلدی جلدی اگر چھری نہ چھیری تو خون نکال لو۔ انہوں نے قرآن میں تر یف کی ہے کہ کئے کواس قرآن میں شامل کردیا قرآن میں جوآیا ہے د کہتماس میں کتا بھی داخل ہے۔

161

پھراس نے کہا کہ قرآن کے بارے میں جومسلہ ہو و تعلیم و تعلم کا ہے کہ وہ اٹھا کرور ق کھول کراسے پڑھے الٹ بلٹ کرے۔اگریہ بات وہاں کھی ہوئی دکھا دی قو میری شکست اور ان کی فتح ،اگریہ بات کھی ہوئی دکھادی کہ کھول کر پڑھے ورق الٹ بلٹ کرے۔اس میں تو کھھا ہوں ، میری نظر السمصلی الی المصحف یہ سامنے قرآن پڑا ہے ، میں نماز میں پڑھنے وگا ہوں ، میری نظراس پر پڑگی ہے اب میں اس زمرے میں آتا ہوں یانہیں کہ نماز بڑھنے والا دکھے نبطلت صلوقہ اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

مولوی طالب الرحمٰن صناحب ہے جنتی میں نے حدیثیں پوچھی ہیں ایک حدیث بھی پیش نہیں کی، یہ کہا کہزل الا براروالے نے درمخنار نے فف کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے زل الا براروالے نے اس کا نام رکھا ہے منول الا بسو او مسن فیق المنبی المعنداد ، یواس نے کہاہے کہ وہ خفی 163

ا اے ماں کی طرح یاک کہتے ہو۔ جیسے تم مال کوایے گھر میں رکھتے ہوا ی طرح تہمیں خزیر کو ا ہے گھر رکھنا جا ہے کیونکہ وہ تہاری ماں کی طرح ہے۔ جارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم قرآن كے كينے سے اسے بحس بھے ہيں اور اس كى كھال كود باغت سے بھى ياك مانے كے لئے تارس ك ندذ ع يندد باغت \_\_

أوّ عات صفدر ( جلدووم )

آ کے میں چر چالا ہوں اس نے کہا کدد کھنا،اب اس نے کتاب یوں رکھی،اب نماز ادهم پڑھ رہا ہے د مجھ ادھر رہا ہے بیفرق آپ کے سائے ہے۔ ہماری فقد میں لکھا ہے کہل کثیر ے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لئے جب یہ کہد رہاتھا تو چھتوی صاحب اس کو پنچے ہے ہاتھ لگا کر ار ہے تھے کہ ایک یا تیں شکرو۔ آئی پیچارے کو پتائیں کیکس کے سامنے کھڑا ہے۔

اس کے بعد نماز کی طرف آتا ہوں۔ آوی رکوع میں جاتا ہے رکوع کی تجمیر آ دی بلند ا واز ہے کتب یا آ ہے۔ واز ہے کہے؟اس کی حدیث ندمولوی صاحب کوآتی ہےاور نہ بھی انہوں ئے سنائی ہے اور نہ سنا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ تکبیر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ رکوع میں جمک کر جوتسیجات پڑھی جاتی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھی جا کیں یا آ ہت، آواز ہے یرهنی جا بئیں۔ان نمازیوں کواس مسئلے کی ضرورت ہے؟ ان کو سئتے کے مسئلے کی ضرورت نہیں ، نہ تجھی ان کودہ مسکلہ پیش آیا ہے؟ پیمسکے ان لوگوں نے آج جد کی نماز بھی پڑھنی ہے،اس میں پیش آ کیں گے کدرکوع کی شیخ آ ہت، پڑھنی ہے مااو ٹجی واور یہ آ ہت، پڑھنا فرس ہے ما واجب ہے ما ت ہے۔اور بیسارے مولوی فل كر بھى ايك ايك حديث پيش كريل مركوع كي تيج آ ہت ردهن ست ب جيا كدان كالمل ب-اس ك بعداى طرح سمع الله لمس حمده ربنا لک المحمد برص بین مدير هنافرض بي ياواجب؟ اگركوني بحول جائة تو مجده موكر يا کیا کرے؟ بیدوہ آ ہتمة وازے بڑھے یاو کی آ وازے بڑھے۔ میں وہ مسائل یو چھ رہا ہوں جن يرآج لوگول نے جمعہ کی نماز میں عمل کرنا ہے۔ تھا بہاس نے یا کتاب کھی ریکی جموٹ ہے۔اس میں رفع یدین کرنے کا ذکر ہے،اس میں سینے پر ہاتھ باند سے کاڈ کر ہے، بیاس نے غیر مقلد ہوتے ہوئے کتاب لکھی ہے۔ حتی تو وہ تھا ہی نہیں نذیر مسین کا شاگر د تھا اورخواہ تو اور کو کو کی حقی کہتو دوسری بات ہے۔اس نے بید سئلہ ن الله کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس نے بیر ستاہ کھے کر درمختار کا بالکل نام نہیں لیا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ابن عابد بن کہا ہے معلوم نہیں مید کہاں سے لغت پڑھ کر آ گئے ہیں ، ابن علید ین لفظ نہیں ہے۔

162

اس کے بعد الا ما ذکیت پراس نے بہت شورکیا ہے کہ خزیم تہارے پکھے چکھے ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو بھی مانے ہیں اور چونکہ خزیر کے بارے میں لفظ و جسس قرآن یا ک میں آ گیا ہے اس لئے پاک اس چیز کو کیا جاتا ہے جواصل میں پاک ہو۔ مثلاً میکیڑا پاک ہاس براگریا خانہ لگے تو اے دھولیا جائے گا اور یا خانہ کوکوئی دھوکر پاک کرنا شروع کردے تو یا خانہ دھوکر یا کنیں ہوگا، بیشاب دھوکریا کنیں ہوگا۔اس لئے یا در کھیں کہ رجس کا جولفظ قرآن یا ک بیں موجود ہاں سے باچلا ہے کہ خزیر رجس ہاور یا خانے کی طرح اس کو بھی یا ک نہیں کیا جا سكنا، بيشاب كاطرح اس كوياك نبيس كياجا سكنا-

باتی اگروہاں کتے کانام نیس تو وہاں گائے کانام بھی نیس بکری کانام بھی نیس ہے۔ تواس لئے يدبات واضح بكروبال صرف ياكى كاسكدب، كھائ ين كا، الا ما ذكيتم يس يدسكد میں ہے۔ یا خاندد حوکر یا کنیس ہوگا، بیشاب دھوکر یا کنیس ہوگا۔ اس لئے یا در تھیں رجس کا لفظ جوقر آن ميس موجود باس سے پتاجلا كرفتز بررجس ب، يا خاندى طرح-اسے ياك نبيس كيا جاسکا، پیٹاب کی طرح اے یا کے نہیں کیا جاسکا۔ تو اس سئلہ میں رہایہ کہ وہاں کتے کا نام نہیں تو وماں تو گائے کا نام بھی ٹبیس ، بکری کا نام بھی ٹبیس ہے۔ اس لئے سدیات واضح ہے کہ وہاں صرف یا کی کا سئلہ ہے الاما ذکیت میں کھانے پینے کا سئل نہیں ہے،اس کے اس آیت میں اس کا معنی پاک ہونا ہے۔خز برکو بھی ہم نے دورکر دیا،خزیر ہمارے گھر نہیں ہمہارے گھر آتا ہے کیونکہ

تكمل تماز

#### طالب الرحمن.

الجما ہے پاؤل یا رکا زلف دراز میں لو آپ ایٹے دام میں صیاد آگیا

انہوں نے بچھ پر بیالزام لگایا ہے کہ اس نے بیکہا ہے کہ جب وحیدالزبان حنی تھا اس
وفت اس نے بیکا بکھی میں نے بیابات نہیں کی، میں نے تو بیکہا تھا کہ وہ شیعہ تھا، پھر حنی ہوا
پھر اہل حدیث ہوا۔ بیتو میں نے کہا تھا، لیکن میں نے بینیس کہا تھا کہ اس نے حنی ہوتے ہوئے
لکھی ہے، اگر اس نے حنی ہونے کے دور میں لکھی تھی تو مجھے وکالت کھرنے کی کیا ضرورت تھی۔
میں نے کہا تھا کہ ان کی ہوئی کتابوں کو دکھے کر بھارے علامہ صاحب مرعوب ہو گئے تو انہوں نے
میں نے کہا تھا کہ ان کی ہوئی کتابوں کو دکھے کر بھارے علامہ صاحب مرعوب ہو گئے تو انہوں نے
اپنی کتاب میں بھی لکھ ماری۔ اب میں کہتا ہوں کہ ان کی بات میرے ساتھ ہے، اگر انہوں نے
حضرت صاحب، چھتوی صاحب کے بارے میں کوئی بات کی تو میں ان کے سارے ہووں کو
سامنے رکھوں گا۔ پھر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ پیسیوں کی خاطر بھا گ بھا گ کر ڈیل

ی بت گناہ گار ہوں بہت رو سیاہ ہوں بچھے حیاء آتی تھی کہ اس چیرے سے پیر صاحب کی ا ایارت کو جاؤں کے کہنچ گئے کہ کرنے والا بھی وہی ہے اور کر وانے والا بھی وہی ہے۔ بیان کے پیر اوی دیو ہندی کا ہے '' کہ اللہ کو زانی بنا ڈالا ، نبیوں پر تو یہود یوں نے تہمت لگائی تھی کہ زنا کیا اور ا اب پی ، انہوں نے اللہ کو بھی نہ بخشا ۔ کہتے ہیں کرنے والا کون کر وانے والا کون؟ رنڈی نے کہا منز سے صاحب میں روسیاہ گنا ہگا رضر ور ہوں ، لیکن تچھ جیسے پیر کے منہ پر بیشا ہے جی نہیں کرتی ، ایک کراٹھ کر چل دی اور حضرت صاحب سرچھیا کر بیٹھ گئے۔

یہ تھااس بات کا جواب جوانہوں نے ہمارے حضرت صاحب کے بارے میں کہی کہ یہ

الماگ گئے۔ یہ تھے ان کے مولو یوں کے کرتوت، اگر بیندر کے تو میں اس قیم کی با تیں انہیں کھول

گلول کریتا کوں گا، بات بھرو ہیں ہر ہے۔ وہ درہم والا گندگی کا مسئلہ کہاں گیا؟ وہ قرآن کی آ بت

گلوں بڑھ کرنہیں ساتے؟ وہ حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ ادھرادھرکی مارنی اور بات ہے وہ نہ

بٹلا ؤ۔ اب میں لوگوں کو بٹلا کوں گا کرتمہاری پاکی کیسے ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر انگلی لے بی انگری

لے لی، پھر کہتے ہیں اگر فیرآ دمی کا ذکر لے لئے شل واجب نہیں ہوتا۔ اب اس کی آشری کرتے

ہیں کہ ذکر غیرآ دمی کیا ہے، کہتے ہیں کہ جن کا لے لے، حمار کا لے لے، بندر کا لے لے، حضرت

صاحب انتا بڑا ہوتا ہے گدھے کا جس عورت اور آ دمی نے یہ لیا۔ جس حقی مردیا عورت نے وہ

لیا وہ آ پ سے آ کر مسئلہ ہو چھے گا کہ حضرت ہی ہمارے نہ جب میں وضوفو ٹا ہے یا نہیں۔

لیا وہ آ پ سے آ کر مسئلہ ہو چھے گا کہ حضرت ہی ہمارے نہ جب میں وضوفو ٹا ہے یا نہیں۔

طری نے مارہ میا خواجو تو نماز

میں نے سادہ سامنلہ جس میں کئی کواختلاف نہیں کہ آگیک درہم پاخانہ لگا ہوا ہوتو نماز ہوجائے گی پانمیں؟ آب بیاس مئلہ کا جواب ہی نہیں دیتے ،قر آن تو شایدان کے پاس ہے ،تی نہیں ہم نے کہا بھی ہے کہ اگر قرآن سے ایک آیت نکالگر دکھا دیں کہ جس میں تکھا ہوا ہو کہ اگر ایک درہم گندگی گئی ہوئی ہوتو تماز ہوجاتی ہے۔

جناب راؤمساحب بیری بات کا کوئی جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کی فقہ کا پول کھولنا ہی ہے۔ بیان کی فقہ ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ ہم تو یا اللہ کی کتاب مانتے ہیں یا اللہ

کے رسول علی است میں ، یا یہ کہد ہیں کہ ہم اس مسئلے کو چھوڈ دیتے ہیں میں حفیت سے تو ہہ کہتا

ہوں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بیر ہیں بھی حنی اور ہماری بات کا جواب بھی شد ہیں کہ کتے کوا شالو،

کتے کا مصلے بنالو، کتے کا ڈول بنالیس ،اس کا جواب بھی شد ہیں تو راؤصا حب ہمیں بتا کمیں کہ ہم کیا

کر ہیں؟ یا تو ان کو کہو کہ آ کئیں ،اگر نہیں آ کمیں گے تو بیتو چھوٹا مسئلہ تھا ہم اس سے بڑے بڑے

مسئلے بتا کمیں گے ، حضرت صاحب بیہ آپ کے پاکی کے مسئلے چل رہے ہیں، پاکی کے بعد نماز کی

ابتدا آپ بڑے نہ دور و شورے کر دہ ہیں کہ ابتداء کرو۔ آپ کہدر ہے ہیں کہ اللہ اکبراو پنجی کہتی

ہے یا آہت، بیزیت ذبان سے کرتے ہیں نیت کا ثبوت قر آن سے دے دیں یا حدیث سے دے

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

دیکھوانہوں نے بیتونشلیم کرلیا کہ وحیدالز مان نے وہ مشلداس وقت لکھا تھا کہ جب وہ ہماراتھا، وہ ہمارے ہزرگ تھے وہ قلم دوات والامسئلہ جومولوی صاحب کو ہڑا پہند ہے۔ اس میں ہم نے ترتی نہیں کی دیکھو وحیدالز مان اورائر کے ہڑے کیا گیا کرتے ہیں۔ انہوں نے تشلیم کرلیا ہے کہ اس وقت نہ وہ شیعہ تھا نہ وہ خنی تھا اور یہ میں نے کہا ہے کہ بیاس نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ در مختار کا اس وقت نہ وہ شیعہ تھا نہ وہ خنی تھا اور یہ میں اور تو تاریک ہوا۔ یہ کہا کہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب نی بھی کہا کہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب نی بھی ہے۔ (نعوذ باللہ) اس کے بعد اس نے کہا کہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب جو بیں بی تبہارے مناظر سے کی وجہ سے تنفی ہوئے ہیں اور تو ذکیل ہوا۔ یہ کسی مناظر سے میں موجود بی نہیں تھا۔

میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سلیم غیر مقلد تھا اد کاڑہ میں مرزائی ہوا، گھٹیالیاں سیالکوٹ میں گاؤں ہے اوراغیر مقلد تھا آج بورا گاؤں مرزائی ہے۔اس پراگر مولوی صاحب آنا بیا ہے جین تو

ال سے پاس بوری فہرست ہے کہ مرز ائی کون ہیں اور کون ہور ہے ہیں۔اب نورخان جو حید رآباد اُل امرز انّی ہوا ہے وہ غیر مقلد تھا اب مرز الّی بن گیا ہے اور کوئی غیر مقلد جواب نہ وے سکا ،اب اللّین جواب کے لئے میرے پاس آئی ہیں۔

اب اندازہ لگا تمیں کہ ان جیسے آ دمیوں کا ند بہ قبول کرنے ہے کسی کا سچایا جمہونا ہونا ا تا ہی نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے جمہوٹ بولتے ہیں کہ ہم قر آن و حدیث ہے باہر نہیں ا تا ، یہ تو مانے کہ صدیق حسن قر آن کوئیں جانتا تھا، لیکن اب مفتی عبدالرحمٰن اس کے لئے ان و صدیث بن گیا ہے کیونکہ وہ ان کے ند بہ میں آگیا ہے۔ اس لئے اب اس کا نام قر آن اسدیٹ ہوگیا ہے۔ اور مفتی عبدالرحمٰن پہلے کسی مناظرے میں ایسے نہیں آیا اور اس نے نہ وجہ بیان ال المامین نے فلال بات کا جواب نہیں دیا، اس لئے میں غیر مقلد ہوا ہوں۔

مفتی عبدالرحلی جواب اس ند ب بیس گیا ہے میں نماز کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بتا

اے کہ نماز حدیث میں ال گئی تھی کہ بجدہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے ،اس مفتی عبدالرحلیٰ کوؤیہ بھی پتا

الس اس نے چوکلہ خود بجھے متوجہ کیا ہے اس لئے میں کہدرہا ہوں بجدے کواگر مفتی عبدالرحلیٰ
الس بھتا ہے تو اسے ہی بتا دے کہ کیوں ہمیں ولیل کروادہا ہے میں اگر تمہارے ند ہب میں آئی ہوا اس بھتا ہے تو اسے ہی بتا دے کہ کیوں ہمیں ولیل کروادہا ہے میں اگر تمہارے ند ہب میں آئی اس بھت ہو ہتا ہی الما ہوں تو حدے کی فرضیت کی ہے آ بہت و کیے کر آیا تھا۔ اگر میں تجدے کی تبیع آ بہت پڑھتا ہی المان ور میں تمہارے ند ہو ہی ہیں آئی کہ اس جدیث کی وجہ سے میں تو کوئی آئی کہ اس جدیث کی وجہ سے میں تو در اور ہا ہے؟ یہ اس اس نہ بھتے مدیث و بتا ہوں ،اگر مجھے تعین آئی کہ اس جدیث کی وجہ سے میں تو در کیا تو ہو ہو کہ ہوتا ہوں اس لئے میصور میں جو تی جو اتی ہو وہ آ ہت پڑھنا سنت ہے ، فرض ہے ، یا واجب اس کے فرض ، سنت یا واجب ہونے کی حدیث اگر مفتی عبدالرحمٰن کوئل گئی تھی تو وہ تی کم از کم اس کی جان جیشراو سے کہ دیکھو جھتی میں آئی کل صدیت پڑھل کر دہا ہوں اور یہ حدیث کے وہ تو ہو دکھل کر دہا ہوں اور یہ حدیث کے اور تو

مكمل تمار

خود جى بر قرو مواور يى بى برقرو كردى-

اس طریقے ہے جب آ دی دوسری رکعت میں تجدے کے بعد تشہد پڑھتا ہے،التھا۔

اس طریقے ہے جب آ دی دوسری رکعت میں تجدے کے بعد تشہد پڑھتا ہے،التھا۔

کرے کی المتی کے قول کونہ پیش کرے ۔ لیکن دہ جس مذہب میں گیا ندان کونماز آتی ہے اور ندائی

کو اب تک نماز آئی ہے۔ا بیے شخص کو جو حدیث کے نام ہے بھی ناواقف ہے نہ خود بتا سکتا ہے ۔

تی اس کو کہتا ہے کہ بمادے کہ میری عزت رہ جائے،الیے لوگوں کے دین بدلنے ہے کسی دیں گا

سیایا جھوٹا ہونا ٹابت نہیں ہوتا، اگریہ بات ہت تو جو غیر مقلد مرز افی ہوئے ہیں ہمیں ان کی لشیں

یاد ہیں۔ جو غیر مقلد عیسائی ہوئے ہیں ان کی لشیس یا دہیں۔ تو کیا عیسائیوں کو بھی حق ہے کہ ان

محد منشاء مرزائی مدرسہ غزنو بیام تسر کا فارغ بید دہاڑی کے قریب رہتا ہے، غیر مقلد ۔ مرزائی بنا، میر ہے ساتھ مناظرہ کیا، اس نے تو یہ کی اور مسلمان بنا توان کے فارغ انتصیل مرزائی جور ہے ہیں تو کیا مرزا ئیوں گوجھی بیتن حاصل ہے کہ وہ محد منشا کواس زمانے میں پاس بٹھا لیتے اور کہتے کہ بیتمہارے مدرسہ غزنو بیا امرتسر کا فارغ مرزائی ہوا ہے اس لئے مرزائی غذیب بچاہم نم جھوٹے ہو۔ اس لئے مولوی صاحب مولوی عبدالرحمٰن کی قرآن وحدیث کا نام تبیں ہے اے اگر ساتھ ملاتے ہوتو ملا واور حدیثیں پٹی کرو۔

طالب الرجمن.

راؤصا حب اب فررایہ بات میں میں نے ان کی جان چیز اٹی اٹی پاکی تو ان سے ہوئیں ربی تھی میں نے کہاا گرآپ پاک نہیں ہو سکتے تو نیت سے شروع کرلیں۔ کیا انہوں نے نیت کی ''گفتگو کی؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن میں سے یا حدیث سے دکھا کیں کسی امتی کا قول ندد کھا کیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ترتی ہم نے نہیں کی علامہ وحید الزمان نے تی ہے، اور غلامہ وحید الزمان کے بارے میں میں نے بینیں کہا تھا کہ اس نے حوالہ ورمخار کا دیا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ علامہ وحید

ان نے جو بیر مسئلہ لکھا ہے بیرا بجاد کس کی ہے؟ علامہ صاحب کی ہے؟ نہیں۔ ان ہے پہلے ک کی ایجاد ہے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ پہلے بزرگ کی ایجاد ہے۔ چلواس کو بھی لکھتے ان شاید کوئی حنفی پڑھتا پڑھتا ہماری کتاب بھی پڑھ جائے اور عمل کر لے میرترتی ان کی اداد کی نییں۔علامہ صاحب نے تو صرف نقل کر دیا ہے ان کی بات نقل کی ہے۔ ان کی اپنی

یل نے بیٹیں کہاتھا کہ مفتی صاحب ان کے مناظرے میں ذکیل ہونے کی وجہ ہے اہل الدہم فکست کھا رہے ہوتے تو دیو بندی اہل صدیث بنتے یا اہل صدیث دیو بندی مفتی اہل صدیث بن رہے الدہم فکست کھا رہے ہوتے تو دیو بندی اہل صدیث بنا ہے، گوجرا توالہ میں کتنے الدہم فکست کھا رہے ہوتے تیں۔ ہمارا اللہ بخش عالم اہل صدیث بنا ہے، گوجرا توالہ میں کتنے الدہ سے ماری میں معجد کے امام نہیں تتے، ممس معجد کے امام تتے؟ استے ہوئے اللہ الدیث تتے۔ اسام تھے؟ استے ہوئے اللہ اللہ سے تام کا مام دیش ایسا تھے۔ اسام تھے؟ استے ہوئے۔ اللہ تھا تھی۔ اللہ تھے کی امام تھے؟ استے ہوئے۔ اللہ تھے کی امام تھے؟ استے ہوئے۔ اللہ تھے کی امام نہیں اگر بیا ہل صدیث تتے۔

رملا ی والی بات میں نے بڑھ کرسائی تھی چپ کرکے پی گئے۔ انہوں نے نیت بھی چھوڑ ال اگر پنیس بتا کتے تو میں ایک اور مسئلہ بتا دیتا ہوں پا کی تو گئی، نیت تو گئی، اب ایک اور مسئلہ بتا الساں، فان افست حالصلو قر بالفار صبیۃ بیتو کہتے ہیں کہ التحیات بتا کیں کہ فرض ہے یا واجب اسنت ہے وہ پہلے ہے یا بعد میں؟۔ بسر میں ہے۔ وہ بعد میں چھیڑیں گے۔ اللہ اکبر آ ہستہ السام البری بجائے کہ و سے اللہ بزرگ تر است تو نماز ہوجائے گی۔ بیمسئلہ قر آن کی کمی آ بیت السام البری بجائے کہ و سے اللہ بزرگ تر است تو نماز ہوجائے گی۔ بیمسئلہ قر آن کی کمی آ بیت والمادیں، یہ مسئلہ صدیث سے وکھا دیں کہ اللہ کے رسول تا بھی نے فر مایا ہو کہ نماز کی ابتداء السام کی جائے۔ بیمسئلہ صحابہ سے وکھا دیں کہ جائز ہے، جب یہ مسئلہ نہ تر آن سے دکھا تکیں،

1

ایک فان کی کے درواز ے پر گیا خیرات دوائی نے کہا معاف کرو، کہتا ہے معال انگلے پر گیا، انہوں نے کہامعاف کرو، معاف کیا۔انگلے پر گیا، معاف کرو، کہنے لگا فان کس معاف کرے۔

ہم نے پہلے پاک کا مسّلہ پوچھا، وہ معاف کیا، پھرنیت کا پوچھا، معاف کیا، پھرا تحریمہ کا پوچھا ہےا ک کواب خان معانے نہیں کرے گا، دلیل ہائے گا۔

(طالب الرحمٰن کویہ یا دنہیں کہ جناب نے بھی کوئی جواب دینا ہے،نماز ثابت کرنی ہے پانہیں، کیونکہ مدلی تو جناب ہیں حضرت اوکا ژوی تو سائل ہیں)

الله اکبرفاری میں کہی جائے کی قرآن کی آیت ہے دکھا دو۔ اکتیبویں پارے آئیں ،جیسےان کے تمود الحس نے کہا ہے فیان تسناذ عتم فی شبیء فوردوہ الی الله والرسا والسی اولسی الامو منکم سمیں پاروں ہے دکھادیں کرقرآن میں ہوکدا گرانڈ اکبرفاری کہدلیں اللہ بزرگ تراست تو نماز ہو جائے گی۔ یااللہ کے رسول اللے نے قرمایا ہوکہ فاری اگرکہا تو نماز ہوجائے گی۔ اگر صحابہ ہے ملے تو دکھاؤ۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفىٰ. اما بعد.

اس نے بیر کہا ہے کہ فلال فلال عالم غیر مقلد بناء سنیں اس فتم کی بالوں کا تو میں۔ جواب و سے دیا۔ اب بات بیر ہے کہ انہوں نے کہا کہ نیت کا مسئلہ انسمیا الاعسمال بساللیاد صدیث پاک میں آتا ہے یہ جھے دکھا کمیں کہ دل میں کس کس بات کی نیت کرنا فرض ہے اور کس کی نیت کرنا فرض نہیں۔ یہ قیامت تک ٹہیں بڑا سکیں گے۔

پھراس نے بیدکہا کہ میں نے بینہیں کہا کہ دحیدالزمان نے درمختارے نقل کیا ہے۔ پہلے میں کہتے تھے،اب ہے کہتے ہیں کہ ماری درمختار میں سے علامہ وحیدالزمان کوصرف ایک بہی مسئلہ ہائے

اللم دوات والامسئلہ اور کوئی مسئلہ پہند آیا ہی نہیں۔اب بجائے اس کے کہ بیر حدیثیں الروں نے کہا ہے کہ ان کے نز دیک اللہ بزرگ تر است کہنا جائز ہے۔ بیہ بات تو بیر الراس قرآن میں ہے،

### وذكر اسم ربه فصلي.

الله کا نام لے لے ، تو اس کے بعد نماز پڑھے۔اب یہاں کی زبان کی تخصیص نہیں ہے اں البت آیا ہے کہ نبی اقد س تقلیقہ اللہ اکبر نے نماز شروع فرمایا کرتے تھے اس لئے کہ اواحد ہے ، ہمار سے نزدیک اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔

(آ گے حضرت کی تقریر کی ہوئی ہے معلوم نہیں کس نے کافی ہے، البت اتن ا دشرور ہے کہ یہ کیشیں غیر مقلد سے حاصل کی کئیں ہیں۔ از مرتب)

#### اللب الرحمن-

الارامئله حدیث کے مطابق ہے انعا الاععال بالنیات عمل کا دارو مدار نیت پر ہے۔ کئے ہیں کہ جو فاری میں اللہ اکبر کے اس کی نماز کا اعادہ ہوگا۔ یہ اگر اس میں اپنے امام سے المال ایں کہ انہوں نے کہا ہوکہ نماز لوٹائی جائے ، یہ اگر ہدایہ میں اپنے امام سے دکھا دیں میر ک استان کی فتح۔منہ مانگی موت دوں گا ، جہاں مرنا چاہیں گے دہیں انکو ماروں گا۔ جیسا کہیں گ

اب انہوں نے بڑے دھڑ لے سے کہا کہ اعادہ ہوگا اور یہ لیجئے حضرت صاحب ہدایہ جس ارے میں کہتے میں کالقرآن جس ۱۸۳س میں لکھا ہے کہا گرنماز کی ابتداء کی جائے بالفاد سیہ اری سے او قسوا فیصا بالفار سیہ یافاری میں قرائت کرے ، بیافارہ ہے فاری میں اور دہ ان انام الوضیفہ گئے ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام اعظم الوضیفہ کے نام سے بی تھم ان انام الوضیفہ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام اعظم الوضیفہ کے نام سے بی تھم

اور پیخی ہے نیت تک۔ یہ بہت بڑی نیت کرتے ہیں دور کعت نماز فرض، وقت نماز فلال ا وغیرہ بیالفاظ اللہ کرقر آن سے دکھا دور اگر نہیں ملتے حدیث سے دکھا دو۔ اگر حدیث ملتے تو صحاب سے دکھا دور نیت کے کہتے ہیں ان کو یہ بی نہیں پتا ہمیں پڑھائے آئے ہیں۔ حضورت مولانا محمد امین صفدر صعاحب

الحمد الله و كفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

یہ بارباراس بات کورگڑ رہے ہیں کہ اگر چہاس نے در مختار کا نام تہیں لیا، کیکن مسکلہ، اللہ سے لیا ہے۔ سے لیا ہے، انہوں نے لیا ان کوشا پر علم غائب ہوگیا ہے۔ اس نے کہا ہیہ ماسٹر ہے پہلے نظم پڑھ جا ہے بھر یہاں تک جانا چاہئے۔ میں نے تو بالکل ماسٹر کی طرح تکبیر تحریمہ سے سوال شرور ا ہے، پہلے یہی ابو چھا تھا کہ تحبیر تحریمہ فرض ہے یا نہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے ٹا تعوذ ، قرأت، فاتحہ، آمین ، سور ق، دکوع ، مجدہ ، تشہد۔

میں الحمد مقد استاد ہوں جھے ترتیب یاد ہے، لیکن جوشا گر دالف ہے بھی پڑھنے کے لے
تیار تبین ادراوگوں کو کہتا ہے کہ بیل قرآن وحدیث کا عالم ہوں اور وہ ابھی الف کے بارے میں گا
کوئی حدیث پیش ٹبیس کرسکا۔ بیل تو یہ بھیانا چاہتا ہوں کہ بید جوشا گرد آئ تم نے میرے سائے
بھایا ہے بیدنہ الف جانتا ہے نہ با جانتا ہے نہ تا جانتا ہے۔ اس کو پھیٹیس پااور پھر ریا ٹھ کر کہتا ہے
کہ ابین میرے سائے بخاری کا ایک صفحہ پڑھے کس کے سائے جوشتھ کو صفحہ پڑھتا ہے، اور این
عابد بن کو این عابد بن پڑھتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے سائے نہ پڑھو۔

(طالب الرحمٰن نے غالباً ہے کی اور آ دمی کی طرف اشارہ کیا

اس برِ فرمایاً وہ خودمولوی عبدالقد برصاحب سے بڑھتار ہا ہے اس کوغیر مقلد خود نہ پڑھا سکے ہم اس کو کس لئے بھرتی کریں۔اب دیکھتے میں نے جودرود کے متعلق سوال کئے ان کا جواب آئیں دیا۔ میں درود پر پہلے نہیں پہنچا بلکہ تکمیر تخریمہ سے چل کر پہنچا ہوں۔ درود کے بعد دعاہے، دہ

پادا جب ہے یا سنت ہے۔ حدیث دکھادیں بید دھا آ ہت پڑھی ہے یا بلندآ واز ہے،

اسا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ کونکہ ابھی لوگوں نے جمعہ پڑھنا ہے ان کو بیا

الله انا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ جونماز ہم نے پڑھنی تھی اس نماز کا ہر مسئلہ بھی ترخم بیدے کے

الله الله کا ہر مسئلہ بین نے وہاں پو چھا وہ لوگ جو قرآن حدیث، قرآن حدیث کرتے تھے وہ

الله الله بھی آخرتک ایک مسئلہ بھی نہ فقہ ہے پڑھ سکے نہ حدیث ہے دکھا سکے ۔ بس زیادہ

الله بوریخ ہے کہ ہمارا ہر مولوی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہمارے مولوی جو کتاب

الله بی قرآن و حدیث کے خلاف کلصتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر دھو کہ دیتے

الله بی قرآن وحدیث کے خلاف کلصتے ہیں وہ قرآن و حدیث کا نام لے کر دھو کہ دیتے

الله بی قرآن وحدیث کے خلاف کلصتے ہیں حدیث کے لئے اس کی قران نہیں کھی بھی نماز

اورسى بدايي بيلكهاب،

ويرواي رجوعه في اصل المسئلة الى قولهما وعليه

الاعتماد.

رجوع امام ابوصيفة كاء

(اس برطالب الرحن نے كہاٹائم بنائيں ،اسپرفر مايا)

ٹائم بتا کیں اس لئے کفلطی کیڑی جارتی ہے۔ الیہ ما صاحبین ہیں۔اوررجو گامام اساسین کی طرف ثابت ہے،اوراس پر ہمارااعتاد ہے۔ بیر عبارت اس نے چھوڑی اب کہتا ہے اسائم بتاؤ کیونکہ تلطی کیڈی گئی ہے۔ جتنی عبارتیں اس نے پڑھیں ایک بھی پوری نہیں پڑھی، نہ روٹاری پوری پڑھی،نداصول کرخی کی پوری پڑھی،نہ بداریکی پوری پڑھی، میں بار بار مجھار ہا ہوں اریانتی کرنا اہل صدیث کی نشانی نہیں منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اه ما عشدر (جلدووم)

الراكرة ان كوعالم مانتے ہوان كو جائل تو ايك ورقه انہيں كے سامنے پڑھلو۔ ميں نے تو الزامي ا ا ب دیا تھا۔ اب میہ کہتے ہیں کہ میں استاد ہوں استاد کا فرض ہے کہ پہلے طالب علم کوالف ال عراب الف توسكها يأتين بم سے يو چور ہے جي كه حضرت جي الف كيما ہے۔ الله اكبركهنا ا ب اس طریقے سے کہاجائے ،نیت کیسے کی جائے۔ میں نے آپ کو کہاتھا کہ انہوں نے لی الله با ان كوشايد يبال بحوكا في آئ بين اس لئيد بريز كوني رب بي يملي طهارت إلى ا 🛚 الله عناب والمستلك كو يي كنة ، چرقر آن و يحضه والاستله جلاء قر آن كوانهول في شرمگاه سے ں مز کردیا، وہ بی گئے۔اس کے بعد نیت کا مئلہ لی گئے۔اب انہوں نے کیا کیا درو دابراھیمی ا الیات یہ بی گئے میں ،ان کو کہیں کہ نیت کہاں گئی؟اب بیتر بمہ میں کھڑے ہورہے میں ،کین ان كی نيت كہاں گئی ۔حضرت والایشتو والایشتو میں كرے، سندھی والاسندھی میں كرے، بياللہ ك 🚺 ن سے دکھا تیں کہ اللہ کے قرآن ش بیز ز کر ہو کہ اللہ نے کہا ہے، نمی کی حدیث میں ہوتو دکھا ال كابرا دى نمازكى نيت جوزبان سے كرتا ہے، يبلے زبان سے كرنے كا جوت دے۔ چرب المائ كبرش جس زبان سے كرے اس كا ثبوت ويں۔ اس طرح آپ كى جان چھوٹى ہے۔ يہ امارى بزرگ بستيال سامنينيشي بين آپ كواگر سيدها كرتے بين ، تو بم جيسے بى كرتے بين ، آپ ل جوابتداء بوئى بو وه غلط طريقے سے بوئى برآپ كودو جارا يے ل كے اس لئے آپ الریب آنے سے کتراتے ہیں۔ آپ مجھے التحیات اور درود ابراھیمی سکھارہے ہیں کیا آپ نے الله البرنين سكهاني-آب بنت بين استاد مجهيمتات بين شاكرد من كبتابون كدم محصالله اكبرة سكها وركيس الله اكبركس زبان يس كهول ، فارى يس كهول ، الكلش يس كهول بيد مسلم آب فرآن انت ے ٹابت کرنا ہے آپ کی فقد کی کتاب میں بیمسکد ٹابت ہے آپ اس مسکل کو کتاب وسنت ے ثابت كرديں۔اب ميں كوئى اور مسلة تبين كهوں گا۔ يا تو آپ كبدويں كدميں نے ان تينوں السلول كاجواب ديا ہے۔

طالب الرحمن

میں نے حضرت صاحب ہے کہاتھا کہ امام کا قول دکھادیں انہوں نے عیارت پڑھی ویسسووی مجھول کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ جور دایت بیان کردے یہ تو ہدایہ میں ہے کہ امام نزدیک فاری میں نمازشروع کرنی جائز ہے، آ گے ہے ویسسووی روابیت کی جاتی ہے، کون روایت کرنے والا، کہیں اس کا حوالہ بھی ہے؟

174

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

پہلے کا بی قول ہے۔

طالب الرحمن.

يدججول كاصغدب

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

وعليه الاعتماد كهدر بتاديا كريختد كي بي-

طالب الرحمن.

آپ کے مولو یوں کا عتادتو ہے ، لیکن امام صاحب سے جوروایت نقل کی جاتی ہے اس کا فائر نمیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ ہاکہ فائر نمیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ بیٹ نے کہا کہ کھیر کھائی ہے حافظ تھا اس سے کئی نے کہا کہ کھیر کھائی ہے حافظ تی موقا ہے جاس نے کہا دوو ھا کی طرح ، حافظ تی نے لیا کہ دوو ھا کہ دیگلہ کیسے ہوتا ہے ، لیا کہ دول کا ہوتا ہے کہا کہ دیگلہ کی طرح ، حافظ تی نے بو چھا کہ دیگلہ کیسے ہوتا ہے ، اس نے باز دوکو ٹیڑ ھاکر کے بتایا ہیں ہوتا ہے ۔ حافظ صاحب ہاتھ پچھر کر کہتے ہیں بیرٹیڑھی تی گھر ہے بید بیرٹیش کھاسکتا۔

اباے پہلے کھیر تو بتا کیں کہ کھیر ہوتی کس طرح کی ہے،ایک سوال کیااور پھر آخر تک پہنچ گئے ، یہ گاڑی کسی جنکشن پر کھڑی نہیں ہوئی ، یہ گاڑی کسی اسٹیشن پر کھڑی نہ ہوئی۔ میں نے کہا

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

176

مولون صاحب بانی تو پی چکے ہیں اب کھیریاد آرہی ہے۔ کہا کہ صاحب ہدار پر اعتباد ہے۔ یہا کہ صاحب ہدار پر اعتباد ہے۔ یہا کہ صاحب ہدار پر اعتباد ضعف محدثین ہی گئے ہیں۔ کی حدیث اللہ کے نی اللہ نے کی اللہ کے نی اللہ کہ کہ تین کی جات ہے۔ اس کو کی پر نیس کہا۔ اس طرح اس میں گئے ہیں کہ کون ہوتا ہے بخاری تی تعلیق کی حدیث کو تی پر نیس کہتا کہ محدثین نی تعلیق پر حاکم بن گئے ہیں کہ کون ہوتا ہے بخاری تی تعلیق کی حدیث کو تی پر اعتباد ہے ، کس پر اعتباد ہو تی ہے۔ وہ آئمہ اصول بنایا کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے خور مجایا ہے کہ بیدا بوحنیف تو نہیں ، بیدا ہے بی ہے جسے منگرین حدیث کوئیں کہتم کون اس اور اللہ کی جو حدیث کوئی ہے والے ، حدیث نی تعدب سے جسے منگرین حدیث کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی سے اور اللہ من کے بین کہن کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی ہے اس کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی ہے اس کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی ہے اس کوئی سے اور اللہ کی کوئی سے اور اللہ من کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی ہے اس کوئی سے اقوال سے حدیث کوئی ہے ہیں کہن سے اقوال سے حدیث کوئی ہے اس کوئی سے اقوال سے اقوال سے اقوال سے اقوال سے اقوال شعف ہیں۔

میہ جواس نے بار بارکہا کہ قرآن پاک کوشرمگاہ سے برا ثابت کردیا۔ بیچھوٹ ہے، کہیں پیمسلہ کھا ہوامو جو دنہیں۔

اسکی مثال سمجھیں کہ اگر آپ لکڑی کا سمتر ہ بنا کر نماز پڑھ لیں تو نماز ہوجائے گی یا نہیں۔ (ہوجائے گی) لیکن اگر کوئی اپنے پیر یا نبی کوآ کے بٹھا کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اب کوئی بھی جاہل ایسانہیں کچے گا کہ اس نے لکڑی کو نبی سے زیادہ شان دے دی ہے۔مسئلہ اور ہوتا ہے جوفقہاء دضا حت کریں اس کو بجھنا چاہئے ،اس لئے یہ جواس نے بار بار کہا ہے کہ اس نے قرآن کوگھٹا دیا ہے یہ جھوٹ ہے فقہ کی گاہوں پر۔وہ یہ کہتے ہیں کہتم تکبیر تحریدے سلام تک یو چھتے جاؤ لیکن راؤ صاحب ہیں نے جواب نہیں وینا، ہیں نے جواب نہیں دینا، ہیں نے کوئی صدیث نہیں

اب نیت کے بارے میں اس نے بھر بات کی ہے، پہلے میہ بنا کمیں کہ نیت کے بارے اسان کو فقہ کا سسلہ یاد جو کی سے بارے اسان کو فقہ کا سسلہ یاد بھر یہ فقہ میں بھی اصل اعتبار دل کی نیت کا ہے اور دل کی مضیوطی کے لئا اس سے کہر سکتا ہے۔اور بھر یہ فقہ میں وضاحت ہے کہ اگر ایک آ دمی نے دل سے ظہر اس سے کہا ہے گا ہوگا۔ زبان کی نیت کا نہیں اس سے مصر کا لفظ نکل گیا تو اعتبار دل کی نہیت کا ہوگا۔ زبان کی نیت کا نہیں اس سکت کیا۔

177

اب اس نے کہا کہ امام کون ہوگا۔ یہ بات اسے بڑی دیر کے بعدیاد آئی ہے۔ یس نے بنایا تھا اسا کہ ان کا امام مرزائی ہوگا، یس نے بنایا تھا کہ ان کا امام بغیر شسل کے ہوگا، یس نے بنایا تھا ان کا امام بحان ہو جھ کر بغیر وضوء کے ہوگا۔ اور میں بار بار کہدر ہا ہوں کہ فقد کی ایک عبارت بھی ایر کی امام برابر ہوں گے تو سارے امامت کا ثواب ایر کی بیس پڑھتا۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کئی امام برابر ہوں گے تو سارے امامت کا ثواب اللہ کی کی بیس پڑھتا۔ وہاں لکھا ہوا ہے گو ظاہر کا باطن پراٹر ہوتا ہے، جس کا جسم متناسب ہوگا اس اللہ کی مناصب ہوگا اس اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کھے گار از ائی کر کے جماعت کو جما کرد کھے گار از ائی کر کے جماعت کو امام کی اینا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کھے گار از ائی کر کے جماعت کو اینا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کھے گار از ائی کر کے جماعت کو اینا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کیا ہے۔ آپ بے وضو کو بھی اپنا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کیا ہے۔ آپ بے وضو کو بھی اپنا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کیا ہے۔ آپ بے وضو کو بھی اپنا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کیا ہے۔ آپ بے وضو کو بھی اپنا امام اللہ ہوگی تو امام جماعت کو جما کرد کے گا اس کے اس کا انہوں نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ آپ بے وضو کو بھی بینا لیس جمیس آپ ہے۔ آپ بے وضو کو بھی بینا لیس جمیس آپ ہوگی ہوں گا گیا ہوں ہے۔

#### الحالب الرحمن

امام ابوصنیفہ اورامام بولوسف کا اختلاف ہے کہ امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ اگر فاری میں کہی الا او الی امام ابولوسف فرماتے ہیں کے نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر فاری کے اللہ والکش میں کر کی جائے تو جائز ہے۔

(اس پراحناف نے فرمایا کہ فاری سے مراد غیر عربی ہے، حضرت مولا نامحد این صفدرصاحب نے فرمایا کہ پہلے عربی کا ذکر ہے اب غیر عربی مراد ہے اور پھر آثر میں سیسے کہ مام صاحب نے غیر عربی سے رجوع فرمالیا تھا۔)

مكمل تماز

تنجره

محترم قارئین کرام! آپ نے بیرمناظرہ ملاحظ فرمالیا امید ہے کہ آپ بریہ بات اظہر من النس ہو چکی ہوگی کہ بیفرقہ دلائل سے اس قدر پہتم ہے کہ بورے مناظرے میں نماز کا ایک مسئلہ ک ٹابت نہ کر سکا۔ حضرت اد کا ڑو تی باوجو دسائل ہونے کے جوابات دیتے دیے۔ طالب الرحمٰن العبارت يراحين كاكبا، حضرت اوكازوى في اس كے جواب ميس فرمايا كركسي ايك صفح كا انتخاب ار و، اس پراعراب لگاؤ، اس سے جو مسائل متنبط ہوتے ہیں وہ مکھو، اس کے راویوں پر بحث ار د\_ای طرح میں بھی کروں گا۔لیکن طالب الرحمٰن اس بات پر آخر وقت تک نہ آیا۔ طالب الرمن نے جواعتر اض بیراورر نثری والے واقعہ پر کیا ہاس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ایک بدعتی میرکا واقعہ مذکرۃ الرشید میں مذکور ہے۔اگر تذکرۃ الرشید میں مذکور ہونے سے وہ ہمارا بن گیا تو کیا طالب الرحمٰن فرعون، ہامان وغیرہ کوا پناسردار مانیں گے کہان کا واقعہ قر آن میں مذکور ہے۔جس الرح تمي كافركا بفرعون كاواقعه لے كرمسلمان يراعتر اض كرنا بے د تو فى ہے كيونكه بيدوا تعات قرآن الله ويدك لفي فدكوريس الى طرح كاكام طالب الرحن في تذكرة الرشيد ك ساته كيا ب-مفنت او کاڑویؓ نے جواعتر اضات اور سوالات کئے جی آج تک کوئی غیر مقلداس کا جوانجیں و ہے۔ کا۔ بیان حضرات کی فکست کی واضح دلیل ہے۔اگراب جوابات مل گئے ہیں پیش کریں۔ ادیده باید.

#### طالب الرحمن.

میہ کہتے ہیں کہ فاری ہے مرادعر نی کے علاوہ ہر زبان۔ مید دکھا دیں۔اب انہوں نے لکسا ہے کہ فاری کے علاوہ ہر زبان میں نماز پڑھٹی جائز ہے۔

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

اس فعبارت چھوڑی ہے، پوری عبارت ہے

ويجوز باى لسان كان سوا الفارسية هو الصحيح لما تاوناو المعنى لا يختلف باختلاف اللغات.

لیحن کوئی بھی لغت آ جائے ، فاری ہو ،ار دو ہو ،انگریز ی ہواس کامعنی میہ ہے کہ ہر زبان مراد ہے۔ پھر نیں ،

ويبجوز باى لسان كان سوا الفارسية هو الصحيح لما تلونا والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات.

مطلب بینیس کرصرف فاری مرادب، کوئی لفت بھی ہو، اگریزی ہویا اردو ہو۔
و المحلاف فی الاعتداء ولا حلاف فی انه لا فساد.
(اس پرغیر مقلد شور بچانے گئے، حضرت نے فرمایا شور بچانا یہود یوں کا کام تھا)
تھا کا فروں کا کام تھا)

یہ باربار کہدرہ ہیں کہ دہاں سیج کھاہے۔ مسئلہ ہے رجوع کا کدرجوع کرلیا تھا۔ جیسے بیت المقدر سے قبلہ ہونے والی حدیث سیج بھی ہے لیکن اس کے باد جود منسوخ ہے، ای طرح امام صاحب کا بیقول سیج ہے لیکن اس کے بعداعتا داس پر ہے جوامام صاحب نے رجوع فرمالیا تھا، اب دیکھتے بیت المقدر سوالی روایت کو میسیج کہتے ہیں لیکن منسوخ مانتے ہیں، یہاں بھی قول تو سیج ہے لیکن منسوخ ہے۔

# 行動地

181

موضوع مناظره

آمین بالجبر سری وجبری نمازوں میں کہناقر آن صدیث کے اعتبارے سنت مؤکدہ ہے

جواب اهل سنت.

آمين بالحجر بسرى وجهرى تمازول ميں كہناسنت مؤ كدونہيں۔

نوث.

خدا جانے اس دعوی پر عمل کرنے والے غیر مقلد کس دنیا میں ایستے ہیں۔خود مناظرین الم مقلد جناب محد عبد اللہ صاحب چیمتوی اورا بم محد پونس صاحب بھی سری نمازوں میں آمین الم نمیس کرتے۔ اور منہ چیمتوی صاحب نے ابھی سری نمازوں میں آمین بالمجمر شروع کی ہے۔ الفرض تمام غیر مقلدین سری نمازوں میں اس آمین بالمجمر کی سنت مؤکدہ کے تارک اس ۔ اس کو کہتے ہیں دیگراں راتھ بحت خود میال قصیحت۔

آه! جن لوگوں کوخود اپنے مسلک کاعلم نہ ہووہ مناظر بھی ہو سکتے ہیں اور پینخ الحدیث







مناظر اهل سنت و الجماعت مفرن مولان محالات و الجماعت مفرن مولان محليات و المحالات ومنازلان محليا

غیر مقلد مناظر مولوی محکمالی تحکی

> موضوع مناظره سمين بالجبر





مستكدآ ثبان

بھی۔مناظر احل سنت والجماعت کے پیش نظر چونکد کوئی ضدیا تعصب نہ تھا وہ نہایت دیا ہے۔ واری سے مسئلہ کا نصفیہ چاہتے تھے،اس لیے انہوں نے مناظرہ سے تین گھٹے قبل ہی بذر ایو تج بر غیر مقلدین کا سیح مسلک لکھ کر بھیج دیا تھا، تا کہ دولوگ اپنی غلطی پرآگاہ ہو جا کیں۔اور موضوع کو ابھی صاف کرلیں۔لیکن پورے نئین گھٹے جناب چھتوی صاحب اور جناب مجاحد صاحب نے وہ شہر مجایا کہ کان پڑی آواز سائی نہ دیتی تھی۔عوام تو ای وقت مجھ چکے تھے کہ قبول حق کی تو فیق خدا تعالی کا خاص انعام ہوتا ہے، جس سے خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بی نواز نے ہیں۔

## غير مقلدول كا صعيع مسلك،

غیرمقلدوں کا سیح مسلک جس پران کاعمل ہے ہیہ ہے کہ؛ امنفرد (اکیلانماز پڑھنے والا) شخص ہر ہرنماز کی ہر ہر رکعت بیں آبین آہت کیے۔ ۲۔ مقتدی امام کے جیجیے، ان گیارہ رکعتوں میں جن میں امام آہت قرآن پڑھتا ہے۔آبین آہت کہیں اوران چھرکعتوں میں جن میں امام قرآن بلندآواز سے پڑھتا ہے،آبین بلندآواز سے کہیں بیسنٹ مؤکدہ ہے۔

سو۔امام کوبھی گیارہ بسری رکعتوں میں آمین آہشداور چھے جبری رکعتوں میں آمین اتن بلند آواز ہے کہنا کہ اہل محید سن کیس سنت مؤکدہ ہے۔

میروہ مسلک ہے جس پرتمام غیر مقلدین کاعمل ہے۔لیکن جناب چھتوی صاحب اور مجاھدصاحب نے اپنامیج مسلک لکھ کردیے ہے صاف اٹکارکر دیا، بلکہ مناظر احل سنت نے لکھ کر بھی دیاتو دونوں نے اس پر و شخط کرنے ہے اٹکارکر دیا۔

اهل دانش توای ونت فیصلہ کر چکے تھے کہ جولوگ ابنا میج مسلک نہیں جانے وہ کیا خاک مناظرہ کریں گے

#### سنت مؤكده

ال موضوع يراس من برى ضرورى وضاحت يدتقى كدست مؤكده كے كتے

الن دواجبات کے علاوہ جو کام آنخضرت اللہ نے جیشہ کے جیں اور اُمت کو ان کا مول اللہ کی تاکید فرمائی ہے دہ سنت مؤکدہ کہلاتے ہیں جیسے تماز فجر کی دوسنتیں دغیرہ ۔

البعض افعال آنخضرت جلیلہ نے خود کے اور ترغیب بھی دی اُمت کو خوب شوق دلا یا اس بخسیتہ السجد بخسیعہ الوضوہ غیرہ گریہ بالا تفاق سنت مؤکدہ نہیں ۔

الراق بخسیتہ السجد بخسیعہ الوضوہ غیرہ گریہ بالا تفاق سنت مؤکدہ نہیں جن برآ ب نے نہ بھی کوئی ۔

الراق بخسرت جلیلہ ہے بعض افعال ایسے بھی ثابت ہیں جن برآ ب نے نہ بھی کوئی ۔

دی نہ تاکید فرمائی وہ افعال شہنت مؤکدہ ہیں ، نہ ستحب مثلاً آنخضرت جلیلہ کا کھڑے ۔

دی نہ تاکید فرمائی وہ افعال شہنت مؤکدہ ہیں ، نہ ستحب مثلاً آنخضرت کا حالت ہیں بیوی

ا اوفر مائی ندر غیب فر مائی ،اس لیے بیرا مور ندسنت مؤکدہ بیں ندمتحب بیں۔ مناظرِ اهل سنت نے وضاحت فر مائی کدآ مین بالحجر ورفع پدین کی پوزیش اتن ہی ہے کی ان افعال کی ، بیرند تو سنت مؤکدہ بیں اور ندمتحب غیر مقلد مناظر کے ذمہ قر آن حدیث آئین بالحجر کا سنت مؤکدہ ہوتا ثابت کرنا تھا اُن کا فرض تھا کہ آئین بالحجر پر آنخضرت تا تھے کا ایدی تھم اور دوا می عمل ثابت کرتے مگروہ اس میں سوفیصد نا کام رہے۔

اب اصول مناظرہ کے موافق میلی تقریر بدعی نے کر تاتھی جس میں وہ اپنا دع کی میان است مؤکدہ کی تعریف بیان کرتا ، اور قرآن وحدیث سے آمین بالجبر کا تاکیدی حکم اور دوائی اس ٹابت کرتا۔ گرمجاحد صاحب اور چھتوی صاحب نے تقریر کرنے سے بی انکار کر دیا ، اب است صاف تھی کہ جب مدعی اپنا دعوی پیش نہیں کرتا تواس نے اپنی شکست تسلیم کرلی ہے۔

آخر مناظر اهل سنت والجماعت نے کہا کہ مجھے ہی سائلا نہ تقریر کی اجازت دے دی اے او بہت تو تکار کے بعد غیر مقلدین مناظر اهل سنت کی تقریر سننے پر آمادہ ہوئے۔اور مولا نا نے پہلی تقریر بحثیت سائل دس منٹ تک فرمائی۔مولا نانے وضاحت فرمائی کہ آمین دعا ہے اور مامیں اصل سنت اِخفاء یعنی آ ہتہ کہنا ہے۔اس لیے ہم مہی کہتے ہیں خواہ نمازی اکیلا نماز پڑھے یا

W150

مقتدی ہو یاامام ہووہ آبین آ ہتہ کیے الیکن غیر مقلدین اسکیے اور با جماعت نماز کی آبین بیں فرق کرتے ہیں۔اس پرمولا نانے ان کے دعویٰ کے نہ کورہ نتیوں نمبر دہرائے۔اس کے بعد آپ کے خسب ذیل موال کیے۔

(۱) آپ نے فرمایا میں خانہ خدامجد میں کھڑا ہوں۔خدا کی آخری کتاب قر آن ہجہ میرے ہاتھ میں ہے میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر یقین کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ قر آن ا حدیث میں ایک بھی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہا لے لوگو جب تم خاص طور پرا کیلے تماز پڑھوتو بھیشہ ہر ہر نماز کی ہر ہر رکعت میں آمین آ ہے کہا کرو۔ا کیلے نمازی کی قید کا غیر مقلد بن نے شریعت مقدمہ میں اضافہ کیا ہے۔مولانا نے فر مایا کہ اگر اکیلے نمازی کی تخصیص کے ساتھ کو کی آ ہے یا حدیث میرافاصل مخاطب پیش کرد ہے تو میں ایک ہزار رد پہیا تعام دوں گا۔ اُن کی بات تعلیم کراوں گا۔اُن کا شکر گزار ہوں گا۔

مولانانے فرمایا ہیں ضداور تعصب سے پاک ہوں ہیں تچی بات کو مان لینے کوسب سے بوئی فتح سمجھتا ہوں، اس پرسب سامعین نے تحسین و آ فرین کے نعرے دگائے۔ ہر طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی آوازی آری تھیں لیکن غیر مقلد مناظر آ تکھیں جھکائے مندائکائے یوں بیٹھے شجے جسے صعب ماتم بچھار کھی ہو۔

#### نوث

ا نے زبردست چینئے کے باوجود مجاھد صاحب اور چھتوی صاحب نے ایسی ایک بھی دلیل میان ٹمیس کی اور نہ وہ انشا اللہ العزیز قیامت تک پیش کرسکیس گے۔مناظرہ ٹیپ ہے۔اگر چھتوی صاحب یا مجاھد صاحب اس ٹیپ سے ایک ایسی دلیل نکال دیں تو جم ہر مزاا ٹھاتے کو تیار ہیں دیدہ باید۔

۲۔ پھرمولانا نے مقتدی کی آمین کے متعلق فرمایا کہ آج جس منٹے کی آڑ لے کر ہر شہر، ہر گلی اور ہر مجد کے نقدس تک کو پامال کر کے اُمت مسلمہ میں فتنہ وفساد کی آگ بھڑ کائی جارہی ہے۔

ر در چین کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال بیٹا بت نہیں کر سکتا کہ آنخضرت کی گئے نے اپنے تھیس الدور نہوت میں ایک ون ہی ،ایک ہی وفعہ بیتا کیدی تھم دیا ہو کداے میرے مقتد یو جب میں الدا والہ نے قرآن پڑھوں تو تم اتنی بلندآ واز سے آمین کہا کروکہ مبجد گونج جائے ،اور جب میں الدر آن پڑھوں تو تم بھی آہتدآ وازے آمین کہا کرو۔

مولا نانے فرمایا کہ ایسا تاکیدی تقم تو کھا کوئی ترثیبی تھم بھی ٹابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضور اللہ نے ساری عمرایک ہی دفعہ خاص مقتد بوں کو ٹا طب کر کے آمین بالجبر کا اتناہی شوق دلایا ہو سام واگ کرنے نماز اشراق بڑھتے اور تحیۃ الوضووغیر دکا شوق دلایا ہے۔

مولانا نے فرمایا کہ کتاب دسنت ہے کوئی ایسا تا کیدی تھم ادرتا کیدی تھم نہ ملنے کی صورت پسی تھم ہی دکھادیں جوخاص مقتلہ یوں کوخاص جبری نماز دں میں آمین بالجبر کے متعلق دیا گیا استعماری کھا سکتے ہے۔

چنانچہ، مولانا کا بیر مطالبہ آج تک مجاهد صاحب اور چھتوی صاحب پر قرض ہے۔ اگر کا کا صاحب یا ان کا کوئی مقلد کے کہ انہوں نے بیر مطالبہ پورا کیا ہے تو وہ ٹیپ میں ہے وہ تھم اداد ال دو مدہ مامد۔

سے پھر مناظراهل سنت والجماعت نے فر مایا کداگر کوئی تاکیدی یا تر نیبی تھم آپ پیش نہ اسکیں تو گئی تاکیدی یا تر نیبی تھم آپ پیش نہ اسکی تو کئی تاکیدی یا تر نیبی کر سکتے اور کرزور چین ہے کہ دہ لوگ ہرگز ہرگز نیہ بات تابت نہیں کر سکتے ایک اسٹان سے میں طالبہ ہے اور کرزور چین ہے کہ دہ لوگ ہرگز ہرگز نیہ بات تابت نہیں کر سکتے ایک اسکان تو تابت نہیں سالہ دور نبوت میں آپ کے مقتلہ یوں نے آپ تابیات کے چیچے ایک اللہ دی تابیات کے بی رکھت میں بلند آ داز ہے آمین کہی ہو۔

مولانائے فرمایا کہ ایک بھی حدیث الی سیح موجود نیس کے اور قرآن پاک، نی السطانی اور زمانہ نبوت، اِن مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نبیس ہیں۔مولانا کا ایر شوں مطالبہ اس چھتوی صاحب اور ان کے مقلدین پر قرض ہے۔مولانا نے نہایت یاوقار کیچ میں کہا کہ بیہ ا مقدر (جلدووم)

۵۔ بھرمولانا نے امام کی آمین کا مسلد بیان فر مایا، اور آپ نے فر مایا کہ آتخضرت علیق ا ہے تیس سالہ دور ثبوت میں امامول کو مخاطب کر کے ایک دن بھی کوئی تا کیدی یا ترغیبی تکم ا این بالجبر کانبیں دیا، اگر کوئی ایبا حکم موجود ہے تو پیش کرد ادر مند مانگا انعام لو کیکن بخدا۔ المبین اور ٹیپ گواہ ہیں کہ چھتوی صاحب اور مجاھد صاحب ایسانتھم پیش کرنے میں سوفیصد تا کام

187

۲\_پھرمولانانے فر ماما کہ ای طرح خلافت راشدہ کے تئیس سالہ دور میں کسی خلیفہ راشد ا علم نہیں وکھایا حاسکتا کہ وہ کسی کوامام مقرر کرتے وقت بیقکم دیتے ہوں کہتم آبین بالجیم کہنا، نہ ال بہ ثابت كيا جاسكتا ہے كدان جاروں خلقائے راشدين ميں سے كى ايك خليفہ نے سارى عمر ال امام ہونے کی صورت میں ایک ہی دان ، ایک ہی نماز کی ، ایک ہی رکعت میں ، ایک ،ی دفعہ الداّ وازے آمین کی ہو۔ چنانچ مناظر اهلِ سنت کا یہ مطالبہ بھی چھتوی صاحب رقرض ہے۔

اس مطالبے کے جواب میں مجاهد صاحب اور چھتوی صاحب نے مروان کا ذکر چھیڑا، المعلوم وه يج مج أنبين خليفه راشد مانتے بين يا ہوش دحواس بحانبين تھے۔

ہم اینے غیر مقلد دوستوں ہے در دمشدانہ اپل کرتے ہیں کہ وہ چھتو کی صاحب اور مجاهد ساحب کوقرض ادا کرنیکی احادیث یاد دلا کرقرض کی ادا نیگی پرمجبور کریں ۔ابیانیہ و کہ وہ مناظر اہل الت كا قرض مريرليكرفوت ہو جائيں اور اُن كى نماز جنازہ پر بيہ بحث اُٹھ كھڑى ہوكہ مقروض كے الزه كاكياتكم --

المر چرمولانا نے بیفر مایا کہ کتاب وسنت سے بیجی ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آمخضرت الله نام ہونے کی حالت میں ہیشہ ساری زندگی سنت مؤکدہ جان کر تمازوں میں آمین الحركى مورافسوس كرچيتوى صاحب يبال بھي ناكام رہے۔

میرے اس مطالبے کو بورا کرنے کے لیے بخاری کی چوکھٹ پر جائیں گے، مگر دہاں ہے دھڑا ا و بے جاتیں گے، بیسلم کی دہلیز ہر جائیں گے گرنا مراد واپس آئیں گے۔بیر ندی، ابوداؤا، انسائی وغیره مقلدین آئمهار بعد کے سامنے دست سوال دراز کریں گئے لیکن نہایت حسرت وافسوی كالتوبه يزهة موية والحل بكري كر

186

اے میرے باغ آرزو کیا ہے باغ بائے او کلیاں تو گو ہیں جار سو کوئی کلی تھلی نہیں

٨ \_ پيمر مناظر اهل سنت والجماعت نے نہايت واشكاف انداز ميں فرمايا كه جس طرن تھیں سالہ دور نبوت ہے ان کا ندیب بیگانہ ہے، اِی طرح خلافت راشدہ سے میرثابت نہیں کیا ما سکتا کہ ان میں ہے کسی ایک خلیفہ راشد نے مقتدی ہونے کی صورت میں ساری عمر میں ایک ای نماز کی ،ایک ،ی رکعت میں بلندآ وازے آمین کی ہو۔اوراگران ے ثابت شکر سکواور برگز برگز ثابت نەكرسكونۇ كم از كم يېي ثابت كر دوان خلفائ راشدىن، حفرت ايو يكرصد ي<sup>ن ح</sup>فرت عمر فاروق مجھزت عتان غی ،حطرت علی ان بیں ہے کسی ایک ہی خلیفہ راشد کے کسی ایک ہی مقتدی نے ،ایک ہی دن ،ایک ،ی نماز کی ،ایک ہی رکعت میں بلندآ واز سے آثین کھی ہو۔

مولانانے فر مایا کہ میرایہ مطالبہ بھی قیامت تک آپ کے ذمہ قرض رہے گا، چنانچہ واقعی اییا کوئی ثبوت چھتوی صاحب اورمجاهد صاحب پیش نه کر سکے۔اگر کسی کوذرہ بھر بھی شک ہوتو وہ نیپ سُن کراس سے جواب تلاش کرے ہرگزند یا سے گا۔

اس کے بعد مولانا نے قرمایا بیں اپنے فاصل مخاطب سے درخواست کروں گا کہ جب قرآن یاک آپ کے سریر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ آنحضرت کاللغیۃ کا کوئی تا کیدی یا تر نیبی تھم ٹابت نہیں کر سکتے۔ بلکہ آخضرت علی کے مقتد یوں خلفائے راشدین اور اُن کے مقتد یوں تک ہے آب كسي صحيح سند سے آمين بالحجمر كاسنت مؤكده جونا ثابت نه كرسكونو پھر برمسجد مين فقنه فساد \_ادر مسلمانوں میں سر پھٹول کرانے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟

مسكدآعان

## الران پاک اور مسئله آمین.

اب خدا خدا کرکے غیر مقلدین کی طرف سے ماسٹر موادی محمد یونس صاحب کومنا ظر کھڑا الکا کیاں کیفیت بیتھی کہ جیسے کسی امام کوقر آن پاک یاد نہ، ہومقتہ یوں کو لقمے دیے پڑتے ہیں الساس ہرلقریر میں چھتوی صاحب کو لقمے دیئے پڑتے تھے کہ ہم نے آج تک کی اناڑی سے امام الساس تنے لقے لیتے نہ دیکھا۔

عا ہے تو بیتھا کہ جواب اُسی ترتیب ہے ہوتا جس ترتیب سے سائل نے سوال کئے تھے، الرافر و شخب میں نا کام ہونے کے بعد اب وقت گز ارنے کا ایک ہی طریق تھا کہ خلط محث کیا مال ادریات الی بے ربطی ہے ہوکہ

\_ یکھ نہ مجھے خدا کے کوئی

كا ال بنده جائے۔

## ارآن پاک سے استدلال،

چتوى صاحب نے بوسله ، مجامد "مورة بنى اسرائيل كى آيت پڑھى۔ لا تَجهر بـصـلواتِكَ ولا تـخـافت بها و ابتع بينَ

ذالك سيلا.

اینی نماز میں جبرتہ کرندا خفاء کراور درمیانی راستداختیار کر۔

دلیل بول بیان فرِ مائی کدآ مین دُ عاہے،اور بیآیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے معلوم ہوا

ل آين درمياني آواز ي كبني عاي-

سفری.

آشين وعا ہے۔

کبریٰ۔

مناظراهل سنت والجماعت نے اپنی تقریر میں ایک منطقی ترتیب قائم کر دی که آپ کی ایک ایک بات دل در ماغ میں اتر تی چلی گئی، دوران تقریم آپ کالہد نہائیت پُر وقارتھا نہایت مُل ادراطمینان سے تقریر فرمائی سب نے آپ کے خل اور طرز استدلال پرداددی۔

## غير مقلدوں كارد عمل

کاش جس یا وقار اور پُرسکون لہجہ میں مناظر احل سُعت و الجماعت نے تقریر فرمائی تقلی۔ای پُرسکون اعداز میں فریق مخالف بھی جواب دیتا،لیکن مولانا کا بیشنا تھا کہ مجہ میں قیامت کی ہلز بازی شُر دع ہوگئ۔ جناب چھتوی صاحب نے اور مجاھد صاحب نے اُٹھ کرشور مجانا شروع کر دیا بعض غیر مقلدائل سنت والجماعت والوں سے دست وگریباں ہوگئے ،گالی گلوچ ہے بھی مجھ کے تقدّس کو بامال کیا گیا۔اور مید دوچار منٹ کی بات نہ تھی پورا ایک گھنٹہ مجد کبڑی کا میدان بنی رہی۔

سامعین میں سے عوام اوران پڑھلو گوں نے بھی جھتو کی صاحب کو بار باریاد ولایا کہ مولا نام بحدے نقذی کا خیال فریا ئیں،اس شور سے سامعین استے بددل ہوئے کہ بعض لوگوں نے چھتو کی صاحب اور مجاھد صاحب سے ہاتھ جوڑ کر کہا جناب میہ آمین کا جھکڑا نماز کے متعلق ہے آپ کے اس شور سے تو ہم نماز سے ہی اُ کیا گئے ہیں۔خداراہمیں معاف رکھیں۔

ایک گھنٹہ کے شور کے بعد پیتہ چلا کہ شور کا مقصد ریتھا کہ ہم آمین پر مناظرہ نہیں کریں گے پہلے دکوئ کی رفع یدین پر مناظرہ ہوگا ،اس پر مناظراهل سنت اور عوام نے بھی انہیں سمجھایا کہ خدا اور خدا کے رسول بھائے نے آمین کو دکوئ سے پہلے رکھ دیا ہے ،مولوی امین نے نہیں رکھا ، کہ آپ اھل سنت والجماعت کی ضد میں خدااور رسول سے کیوں باغی ہورہے ہیں؟ جب سب نے سمجھایا تو ایمی سنت والجماعت کی ضد میں خدااور رسول سے کیوں باغی ہورہے ہیں؟ جب سب نے سمجھایا تو انہیں اپنے شور کی نامعقولیت سمجھ میں آئی ،عوام نے بہاں تک کہا کہ مناظرہ نہیں کرنا تو بھاگ جا دُمجد کے تقدیں کو کیوں یا مال کرتے ہو۔ بلکہ ایک طرف سے تو ان کی شکست کے فعرے بھی جا دُمجد کے تقدیں کو کیوں یا مال کرتے ہو۔ بلکہ ایک طرف سے تو ان کی شکست کے فعرے بھی گئے شروع ہوگئے ۔تو اب مرتاکیا نہ کرتا چھوی صاحب اور ان کے مقلدین ہیں جیٹھے ۔

## ار سری آیت،

الله تعالى فرمات بين

ذكر رحمة ربك عبدة زكريااذ نادئ ربة نداء

خفيا

لیتنی یاد کرداینے پروردگار کی رحت کوجواس نے اپنے بندے ذکریا پر کی ، جب ذکریا نے لدا کی بارگاہ میں آ ہت آ واز سے دعا کی۔

امام نتقی فرماتے میں کہ آ ہت دعااور ذکرریا کاری سے پاک ہوتے میں۔

#### اتیسری آیت.

صحابہ کرام گی ایک جماعت نے آنخضرت کا تھے۔ سوال کیا کہ کیااللہ تعالیٰ نز دیک ہیں کہ ہم آ ہتد آ واز سے مناجات کریں یا دور کہ ہم زور زورے پکاریں ۔ تواللہ تعالیٰ نے فر مایا

> اذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان (البقره)

جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں دعا اول کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب دعا کرے۔

چوتھی آیت۔

واذكر ربك في نفسك تنضوعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالعدو والآصال (الاعراف)

اور یاد کرا پے رب کواپیے نفس میں عاجز می کرتا ہوا، اور ڈرتا ہوا، نہ پکار بلند آواز سے مج اور شام اور عشاء کو۔

غیر مقلدوں کے جداعلی فرماتے میں کدریہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے اس میں کسی

دعادرمیانی آوازے کنی جاہے۔

#### تيجه

آمین درمیانی آواز سے کہنا چاہیے۔ مناظر اهل سنت نے فرمایا آپ کی دلیل کا سندا مجھے بھی مسلم ہے، کہآمین دعا ہے۔لیکن دلیل کا کبری کہ دعا ہمیشہ درمیانی آواز سے کرنا سند مؤکدہ ہے یہ جھے مسلم نہیں،اور پیش کر دہ آیت میں دعا کا کوئی لفظ نہیں ہے۔آسیے قرآن پاک سے لفظ دعا تلاش کرکے اس کا تکم معلوم کریں۔

الله تعالى فرماتے بيں۔

ادعوربكم تصرعاً و خفية انه لا يحب المعتدين(الاعراف)

اپ رب ہے اوال آ ہتہ آ واز سے بے شک وہ صد ہے بڑھے والوں آ پیندنیس کرتا۔

حضرت زیدین اسلم فر ماتے ہیں کہ حد سے زیادہ گز رنے والے وہ ہیں جو جہری آ واز سے دعا کرتے ہیں۔

(این الی حاتم)

متلات

امام صن بن علی اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ آ ہستہ آ واز سے دعا کرنا، بلند آ واز سے دعا کرنے سے ستر گنازیادہ افضل ہے۔

(معالم التويل)

ام مس بقري قرماتے بين ان وقع الصوت بالدعاء لبدعة بلندآوازے دعاكما

قرآن پاک کی اس آیت میں خدا تعالیٰ کا تھم ہے کہ دعا آ ہستہ کرو بلندآ واز سے دعا کرنا عدشری کو تو ژنا ہے۔ السالواس آیت کا آمین ہے کوئی تعلق نہیں۔

المات صفدر (طعددوم)

الغرض قرآن یاک نے دعائے آ ہتہ کہنے کا حکم دیا ہے نہ کہ جبر کا،اس لیےاهل سنت و الماعت كا ہر جماعت ميں آ ہستہ وازے آمين كہنا خدااور رسول كے هم كے موافق ب\_اور غير مثلدین خداور سول الله کے یاغی اور حدشر می توڑنے والے ہیں۔

اس کے بعدمولانا نے ہو چھا کہا گرتمہاراعقیدہ بھی ہے کہ ہردعا بلندآ وازے کرنا سنت ﴿ كره بِ تُوبَا وَ جب تم بيت الخلاء جاتے ہويا آتے ہوتو دعا بلندآ واز سے كرتے ہوكہ بيت الله ، كونج جائ - جبتم معجد مين واخل ہوتے ہويا جاتے ہوتو كياسب اتنى بلندآ وازے دعا لرتے ہوکہ مجد گوئے جائے ۔ تماز شروع کرتے وقت انسی و جھٹ ۲۰۰۰ النج پڑھتے الو تمازك اندر اللهم باعد بيني • • • • • • النح يزهة بوركوع كودت اللهم الور وجلسه كى دعاكيس تشهد كى دعاكي ، دعائے قنوت سياتن بلند آوازے پاھتے ہوكم سجد كونج

مواا ناايك ايك دعا كم متعلق لو چھتے تھے كديد دعا بلندا واز سے برا ھتے ہو۔ وہ لوگ ہاتھ بلندكرين جوبلندآ وازسے پڑھتے ہيں، ہرطرف سناٹاطاري تھا۔ كوئي ہاتھ كھڑان ہوتا تھا۔

پھر مولانانے ہو چھااچھا بیتاؤ کہ کیا آپ کے نزدیکے صرف آمین چھر کعتوں میں بی دعا ے؟ جب اسلے نماز بڑھے ہوتو آئین آبت آوازے کہتے ہو۔ امام اور مقتدی بھی گیارہ رکعتول ين آئن آست كيتم بين - جب آپ خود ي جم اتنا با في بين ، تو دمرول كواس بات يركول

مولانائے آخریں پھرفر مایا كه حضرات ايك بات يرتوفريقين كا اقفاق بكر آمين وعا ب اب جس طرح میں نے خاص دعا کے متعلق احصاء کا حکم قرآن سے دکھلا دیا ،اورا پناعمل بھی اس كے متعلق ثابت كرويااى طرح ميں اپنا فاعنل مخاطب ہے بھى بيرمطالبه كرتا بول كدوہ خاص دعا کے لفظ سے خدا اور رسول کا تھم دکھا کیں ،اور وہ تھم بھی ان آیات اور احادیث کے بعد کا ہواور

كواختلاف نبيس (نيل المرامض ١٤)

اس آیت بیں مجمع ، شام ،عشا ، کی جمری نمازوں کا خاص طور پرذکر آگیا ہے کہ ان ٹی آگیا وبااه ني أواز م فيلبوآ مستدول مي كروم

## احادیث سے ثبوت.

(۵) بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر بعض او گول کے جرائمبير كى توآپ نے فرمايار حموا على انفسكم اين جانوں برترى كروانكم لا تدعو ن احسم ولا غيائها تم كى بهر اورغائب كونيل بكارر بهو، بلكه اس كو پكارر به بوجوس كجه منف والاد يكهف والاسم، قريب ب، اورتهار عما ته ب-

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ دعا کے آہتہ کہنے کا حکم ہے خصوصاً جمری نمازوں میں۔ ای لیے ہم تمام اهل سنت والجماعت نماز کے تمام اذ کاراور دعائیں آ ہستہ کہتے ہیں یک اصل سنت ہے، یہی خدااور سول مطابقہ کا علم ہے۔ آمین بھی چونگ دعا ہے اس لیے بھم خداور سول الماللة العربي آسته كبنائي سات ب-

اس کے بعد مولانا نے اس آیت کی وضاحت فریائی کساس آیت بیس دعا کا تو کوئی الفا نہیں ہے، اور بخاری مسلم کی متنق علیہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے اس آیت کا شان زول بیدوایت کیا گیا ہے کہ مکہ میں آنخ ضرت علیقی صحابہ کو با**جا**عت نماز پڑھاتے تو قرآن پاک بہت بلندآ واز سے پڑھتے ، مکہ کے شرک قرآن من کرقرآن پاک، خداتعالی اورآنخضرت الله کا كاليال ديناشروع كردية بتوالله فالى في فرمايات أي المنظمة لا نجهر بصلواتك الجار أال كوا تااد نياند كروكم شرك من كركاليال دي، ولا ته خسافت بها ادرنداتي آسته قرأة مروك تمهار يجمي مقتدى دين سكيس مو ابنسط بيسن ذالك سيسلاقراءة ورمياني آواذ معين ما

اس معلوم ہوا کہ بیآیت خاص قر اُ ق کے بارے میں نازل ہوئی ہے اورآ مین قر اُت

مستارآ فيلا

## ا المركاديا- جي عن مديث العطرح تحي

حدثنا محمد بن بشارثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن ابى عبد آلله بن عم ابى هريرة عن ابى هريرة قال ترك الناس التامين و كان رسول الله عَلَيْكُ اذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين قال آمين، حتى يسمعها اهل الصف الاول فير تج به المسجد.

مناظراهل سنت نے فر مایا کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی بشیر بن رافع ہے۔ امام بخاری ،تر ندی، نسائی ، احمد ، این معین این حبان چھمحد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے۔امام این حبان تو فرمائے ہیں میروی اشیباء موضوعة کدوہ ہالکل جھوٹی روایتیں بیان کرتا

(ميزان الاعتدال)

علامدابن عبدالبر كتاب انصاف ميس فرمات بيس كديمًا محدثين كا انفاق به كداس كى مديث سي دي مات مديث المات كى مديث كي يك دى جائے۔

مولانانے فرمایا کہ میرے فاضل مخاطب کو زیب ندویتا تھا کہ ایسی منتفقہ جھوٹی روایت کو بیان کرتا۔ مولانانے فرمایا کہ بیرروایت پڑھنے سے ثابت ہوا کہ ان کے پاس جھوٹ کے سوا پچھے مجھیں۔

(م) دوسری بات ہیہ ہے اس سند میں دوسرا را دی الی عبداللہ بن عم الی هریڑہ ہے اس کے متعلق میز ان الاعتدال میں لکھا ہے لا یعو ف کہ شخص مجبول ہے۔افسوس کہ مولوی صاحب نے اصول حدیث محد ثین سے بغادت کر کے جمول کی روایت کاسہارالیا۔

ال روایت کا پہلا جملہ پیتھا قبال اب و هسر یسو ته تسوک الناس التامین کرحفرت ابوهریرة کہتے ہیں کہ تمام لوگ ، صحابہ و تابعین بلند آوازے آمین کہنا چھوڑ چکے ہیں۔ حفزت ابو ٹھراس کےموافق اپناعمل ثابت کریں۔ یعنی سب دعا نمیں بلند آ واز سے شروع کریں ،اورا آر وکھا سکیں (فف (للنم) (لعزبز ہرگز نہ دکھا سکیں گے، تو میں گز ارش کروں گا کہ صرف ضد کی وجہ سے طدا اور رسول کے حکموں سے بعناوت نہ کریں۔ میری چیش کردہ آیات قر آنی کے مطابق آ مین آ ہستہ کہنا شروع کردیں۔

افسوں ہے کداس کے بعد سارے مناظرے میں چھتوی صاحب اور مجاھد صاحب لے بھولے سے بھی قرآن پاک کا نام تک نہ لیا اور نہ ہی مولانا کی پیش کردہ آیات کا کوئی جواب دیا۔قرآن پاک سے انجراف کی اس سے زیادہ شرمناک مثال شاید ہی کوئی اور مل سکے۔

اگر چھتوی صاحب یا ان کے مقلد کوکو ئی شک ہوتو وہ آئے اور شپ سے اس کا جواب نکال دے، ہم تو صرف بید عاکرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی ضدا در تعصب ہے محفوظ رکھیں ، کیونکہ بیا لیک ایبازنگ ہے جودل ود ماغ کے پرزوں سے قبول حق کی صلاحیت تیجین لیتا ہے۔

احادیث میں بد دیانتی کی شرمناک مثال۔

مناظر اهل سنت نے چینے کیا تھا کہ کوئی فحض میں ثابت نہیں کرسکنا کہ آنحضرت اللیہ نے اسے تئیس سالہ دور میں ایک دفعہ بھی مقتر یوں کو آمین بالجبر کی تاکید فرمائی ہو، یا ترغیب دی ہو۔
جھتوی صاحب، مجاهد صاحب کوئی ایسا تھم نہ دکھا سکے۔ بھر مناظر اهل سنت کا چینے تھا کہ دہ کی تھے وہ سے جھتوی صاحب نہیں کر سکتے کہ آنحضرت اللیہ نے مقتر یوں نے پورے ۲۳ سالہ دور نبوت میں کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آنحضرت اللیہ بی رکعت میں، ایک بی دفعہ آمین بالجبر کمی ہو۔ اس کے جواب میں چھتوی صاحب نے پوسیار مجاھد آیک صدیث بیان کی اور ہوئے فخر سے کہا میں مجد کے سائے میں کھڑ ابھو کر میہ صدیث بیان کی اور ہوئے فخر سے کہا میں مجد کے سائے میں کھڑ ابھو کر میہ صدیث ساتا ہوں، حضرت ابو ہر برہ ہے دوایت ہے کہ آنک خضرت الله ہر برہ ہے میں کہا ہے۔ کہا تھی مجد کے سائے میں کھڑ ابھو کر میہ صدیث ساتا ہوں، حضرت ابو ہر برہ ہے موایت ہے کہ آنک خضرت کے بعد بلند آنواز ہے آمین کہی ، فور صحاب ہے نے آمین کہی ، تو معجد گوئے گئی۔ پھراس پر غیر مقلدوں کی طرف سے اپنے مناظر کو توب داودی گئی۔ مناظر اہل سنت نے عدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کا صراح کا کو کو کھڑ کے اسے مناظر اہل سنت نے عدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کا صراح کا کال کرصدر مناظر ہ کے مناظر اہل سنت نے عدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کا صراح کا کو کو کھڑ کی کے حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کا صراح کا کال کرصدر مناظر ہ کے کہا میں مناظر اہل سنت نے عدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کا صراح کا کو کو کہ

مستلدآ يين

ھریرہ کی دفات <u>99 ھیں ہوئی اس تول</u>ے معلوم ہو<u>ا کہ وا</u>ھ تک ددر نبوت ہے <u>وہ ہو</u> تک دور خلافت راشد <u>وو 9 ھ</u> تک یعنی اس ہے بھی انیس سال بعد تک ،حضرت ابوھریرہ گوایک شخص بھی آ مین بالجمر کینے والا نہ ملاتھا، تو صحابہ و تا بعین کا بالا جماع آمین بالجمر کوترک کر دیٹا، زیر دست دلیل ہے کہ صحابہ کرام و تا بعین میں سے ایک شخص بھی آمین بالجبر کوسنت مؤکدہ نہ جانیا تھا۔

مناظر اهل سنت نے بتایا کہ جناب پوٹس صاحب نے حدیث پڑھتے وقت یہ فقرہ ا حدیث شریف سے چھوڑ دیا تھا۔ اور مولوی صاحب نے حدیث بیس تحریف کرتے وقت نہ خدا کا خوف کیا نہ مسجد کے نقدس کا خیال فر مایا۔ مجاہد صاحب کی اس حرکت پر غیر مقلد تو شرم سے سر جھکائے بیٹھے تھے چھتوی صاحب کو بھی بسید آر ہاتھا۔ اور سامعین تو بتو یہ پکارر ہے تھے۔

(سم) مناظراهلسنت نے بیان کیا کداس حدیث میں پیدؤ کر ہے کدآ تخضرت علی ہے۔ ن کہی،

حتىٰ يسمع من يليه من الصف الاول

كريل صف عصرف ايك أوى في كن ، جوبالكن آب حقريب تفار

اتنی آ واز کوعرف عام یاعرف شرع میں جبر نہیں کہتے دیکھو۔اگر امام قر اُت یا تکبیرات انتقالات صرف اتنی آ واز سے کہے کہ صرف ایک آ دمی آ واز سنے اور کسی کوسنا کی نیدد سے قواس کو جبر نہیں کہتے۔

(۵) فیسو تسج بدہ المستجد پیمرمجدگونج گئی۔مولانائے بتایابیصدیث اس جھوٹی سند کے ساتھ ابوداؤد صفحہ ۱۹ اور مشد ابو یعلیٰ میں بھی ہے، نیکن ان دونوں کتا بول میں ند مقتد یوں کا ذکر ہے، نہ آمین کا۔ یہ مجدکی گونج کا جملہ تو پر لے درجہ کا مشکر ہوا۔

پھراہن ماجہ میں بھی مقتد ایوں کا کوئی و کرنہیں صرف آنخضرت عظیمہ کا و کر ہے کہ آپ نے آمین کہی پھر پہلی صف والے نے سی پھر مجد گوئج گئی۔

(٧) چرمولاتان فرمایا كديه حديث عقل ومشاهده كي سي طلاف م كيونكد كو في أبيشه

اور انبدوار تمارت میں پیدا ہوتی ہے اور آنخضرت میالی کے زمانہ میں مجد نبوی نہ پڑتے تھی نہ گنبد ان بلا تھجور کے تئے کھڑے کر کے ان پر مجبور کی شاخیس رکھی ہوئی تھیں جیسے چھپر ہوئے ہیں۔

مولانا نے سامعین سے یو چھا آ کے علاقہ میں تو چھیرعام بیں، دہ آ دی ہاتھ کھڑا کریں الہوں نے چھیر میں آ داز کو گو شجتے سنا ہو، سب کہنے گئے بھی بھی ٹبیں یہ تو مولانا نے فرمایا بیاس اللہ کے جھوٹے ہونے کی زبر دست دلیل ہے۔

(۷) پھر مولانانے فرمایا اگر غیر مقلد خوانخواہ بینہ زوری سے کہیں کہ اس جملہ پستندیوں کی آبین ہی مراد ہے تو پھر بھی یہ جملہ قرآن پاک کے خلاف ہوگا، کیونکہ اسکا مطلب ہوگا کہ حضور میں تھا ہے مقالے بیں ہجا ہے کرام بلند آواز ہے آبین کہتے تھے اور قرآن پاک ہیں سائے علم ہے کہ اے ایمان والوتم نبی پاک تھاتھ کی آواز ہے زیادہ بلند آواز شکرہ، ورزتہ ہمارے المال اکارت ہوجائیں گے۔

مولانانے عوام سے پوچھا کیا آبکا ایمان پر کہنا ہے کہ صابہ کرام صفور تنظیقہ کے مقالجے یں آواز بلند کر کے ساری عمر کی نمازیں ضائع کرتے رہے اور پھر حضوبتاتی کے بعد سرے سے آئین ہی چھوڑ گئے۔

مولانا نے فرمایا دیکھو غیر مقلدول نے قرآن پاک کی صاف وصری آیات کو چھوڑا اصادیث صححہ سے منہ موڑا عقل ہے بھی جنگ مول کی کہ چھپروں میں گون پیدا کرنے گئے، تمام سحاب کی نمازوں کو باطل ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تمام صحابہ و تابعین کو تارک سنت مؤکدہ اٹایا۔اور جھوٹی صدیث پردھونی رمائی ،وہ بھی آدھی پڑھی آدھی چھوڑی ،اس لیسئے بچھے کہنا پڑا ہے ور کفر ہم ٹابت نئی زنار راسوا کمن

جب مولا نانے ان کے جھوٹ اور فریب کا بھانڈ اچورا ہے میں بھوڑ دیا تو غیر مقلد ہول جیٹھے تنے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، چھتو کی صاحب اور مجاحد صاحب آخر دم تک جھوٹ اور فریب کے اس داغ کونہ دھوسکے۔

مسلدة بين

🖊 🕔 اس؟ سب كہنے لگ بالكل نہيں مولانا نے فرمایا اس صدیث میں نہ مقتد ہوں كا ذكر ہے نہ / ۱۸۱۱ صدیث کا پیش کرنااور خیانتی کرنااس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا نامیں اتنا حسد ہے کہ وہ ا ا ا الله المنابين ديتا كدوليل اوردعوى ميسكوكي مطابقت بهي بيانبين-

199

اُس کے بعد مولانا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ، دیکھوہم لوگ آمین آ ہت کہتے ہیں لیکن میا الكم ع كتاحدكرت بي تقريري كرت بي رسال لكحة بي مناظره، فتنفسادكرت ال الدريكي صديل آكرني ياك علية رجود بول رب بين قرآن ياك جوزرب بين-ادراس فرقه كالوخميرى حسد سالها ببغفها عمومأاد سيدناامام اعظم الوحنيفة كي خلاف ان رات حسد کی بھٹی میں جلتے ہیں۔

> الهُمَّ إني اعوذ بك مِن شرِّ حاسدٍ إذا حسد الميرمقلد مناظر اهل متعه كي چوكهث پر

مناظر اهل سنت کے سامنے غیر مقلدین کی بے بھی قابل دیڈتھی وہ مقتد بول کے بلند الاے آمن کہنے کے متعلق،

(١) نه لو آمخضرت الله كاكوئي تاكيدي علم دكها سك تفير

(٢) نه بي كوئي ترغيب اور مزيد ثواب دكھا سكے تھے۔

(٣) نه بی خود آنخضرت مطاقف سے بیٹا بت کر سکے تھے کہ حضور مثلیقہ نے عبدالرخمن بن الله اور حضرت صدیق اکبڑے بیچھے جونمازیں ادا فرمائیں ان نمازوں میں آنخضرت عظالہ نے الله كا مون كرحالت يل بلندآ واز ع آمين كى مور

(٣)نه ي آخضرت عليه كي مقتريول كا آپ الله كي يجيبي بلند آوازے آمين كېن ان کا حدیث سے ثابت کر سکے۔

> (۵)نه ای سی خلیفدراشد است معتدی آمین بالجمر کا ثبوت دکھا سکے۔ (١) نه بن خلفائے راشدین کے کسی مقتدی ہے آمین پالچیر کا جوت دکھا سکے۔

مولا نانے فرمایا کہاں جھوٹ کے علاوہ مقتد بوں کی آمین بالجبر کے متعلق ان کے باس ر جھ کی تیں۔ چھ کی تیں۔

## ایک اور حدیث میں خیانت

غیر مقلد مناظر نے این ماجر ۱۲ سے ایک بی روایت برطی، کد حفرت عائش فرمانی میں کہ حضور افد ک میلی نے فرمایا یبودی تمباری آمین من کرتم پر حمد کرتے ہیں۔اس پر محل غیرمقلدین نے خوب خوشی کے نعرے لگائے، گویا حنی مسلمانوں کو یہودی ثابت کرنا بڑی فتح تھی

> إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا الَّهِ وَ اجْعُونَ. کیکن جب مناظراهل سنت نے بتاما کہ 10 K-

> > توبيوريش فعيف ب-

#### ثانياً.

غيرمقلدمناظرنے جوكها ب كرحضوريك نے فرمايا يبودي آين س كرحسدكرتے بيل بي س کر کا لفظ حدیث کے کسی لفظ کا ترجم نہیں ہے بیمولوی صاحب نے آنخضرت علی پر صاف جھوٹ بولا ہے۔

پھر مناظر احل سنت نے کتاب صدر کے سامنے رکھی اور بتایا کہ اس حدیث میں کوئی جہر مًا لفظ نہیں ہے۔ نیز اسمیں آمین کے ساتھ سلام، کالفظ بھی ہے اور ای روایت میں سنن کبری نے دب لک الحمد بھی روایت کیاہے۔ گویا پوری صدیث ایول ہوئی کر بہورتم ے آئین اسلام، وبند لک الحمد کے بارے میں صدكرتے ہیں، ليكن غير مقلد مناظر نے اس مديث ميں بيانت كى كرة تخضرت كالله كر موده الفاظ ملام اور ربسنا لك الحمد كوشير مادر بجه كرمضم كرك، چرمولانا نے عوام سے اوچھا كريوگ نماز ش ربنا لك المحمد اورسلام بھى بائدآ واز سے ا الله المام او خی پڑھے دہ مقتدی بھی او چی پڑھے۔

لیے سکن مناظرا حل سنت نے ان کے اس شیطانی قیاس کے بھی پر نیچے نصائے آسانی السر دیے ،مولانا نے فرمایا۔امام کا ملندآ واز ہے کہنا تو ایھی ثابت نہیں کر سکے اوراس پر قیاس الدوائیں مکوار جلانے گئے ہو۔

مولانانے بوچھاامام اللہ اکبر بلند آوازے کہتاہے یا آہتد آوازے؟ سب نے کہا بلند اللہ ہے۔ مولانانے بوچھا کیا مقتدی بھی بلند آواز سے کہتا ہے؟ سب نے کہا بالکل مولانانے بوچھاامام مورہ فاتح۔ سورہ ۔ سسمع اللہ لسمن حمدہ اور سلام سب پھھاوٹی استاہے یا مقتدی بھی بیسب پچواوٹی آوازے پڑھتے ہیں؟ سب نے کہا یا اکل نہیں مواانانے المالا بدقیاس شرعی ندہواشیطانی ہوا۔

المنفوض مقدّ يول كي آمين بالجرك مسك من آي بجي دليل ميان در سك بهم فير الله دوستوں سے البيل كرتے ہيں ، كه تمبارے مقدّ يول لي اين كارمسّله انبار في كيلول سے الله اوستوں عامان سے ہمارے موالات كاجواب دلاركين - "

مناظر اهل سنت نے امام کی آئین کے سندی وضاحت کرتے ہوئے فربایا کہ ہم اهل منا والجماعت اور غیر مقلدین کا اس سند پر اٹھاتی ہے کہ سین وجا ہے۔ اور آپ خدا کا تقلم س

(۱) د ما لروا ہے رب سے عاجزی ہے اور تفید (آہت آواز ٹُ نے ) یے شک اللہ تعالٰی سے گزرنے والوں کو پینوئیس فرماتے۔

﴿ الاحراف ٢٠ ﴾ اب غير مقلد مناظر صاحب الشكام قابله مين قرآن پاك سے ای خدا كا كوئى ايسا تھم دكھا الى كەچھ جرى ركعتوں كى آمين دعاسے قارح ہے۔ (۲) آخضرت علي في نے فرمايا، اپن جاتوں پر نرى كرد يتم كى كو تك اور بهر نے ندا كو ( 2 ) بلکدا پنی ثابت کردہ روایت سے بیٹا بت کر بیٹے وہ چی تک ایک شخص بھی بلند آوالہ ہے آمین کہنے والا دیکھنے میں ندآیا۔

تو جاج بن يوسف كزمان كاليك واقعد بيش كيارك

امّن ابن الربيرو امّن من حلفه حتى ان للمسجدللجة (بخارى)

ابن زبیرنے آمین کی اور آپ کے مقتلہ یوں نے بھی، میہاں تک کہ مجد بھی گوئی گئی۔ بخاری نے اسکی کوئی سند بیان نہیں کی ،البنۃ مصنف عبدالرزاق میں اس کی سند ہے جس کا راوگ ابن جرت کے ہے۔مناظر اهل سنت نے بتایا کہ اس شخص نے نوے مورتوں سے منعہ کیا تھا۔

(ميزان الاعتدال س)

W. T. L.

سامعین میں کرتو بہتو بہرائھے کہ تو ہے ہورتوں ہے متعد بیرتو شیعوں ہے بھی ہڑھ گئے۔ خدا کی پتاہ آ ہا! جولوگ خلافت راشدہ کوئیں تر اور گاور آ ڈان جمعہ میں چھوڑ چکے ہیں۔ و دقر آن ا صدیث ، نبوت وخلافت راشدہ کےخلاف ایک متعد کرنے والے کی چوکھٹ چاٹ رہے ہیں۔ آ ہا میرکٹنا بڑاالمیہ تھا کہ قرآن وحدیث کومتعہ خانے کے درواز سے برڈن کرکیا جار ہاہے۔

غیر مقلد مناظرین قرآن وحدیث کے خلاف قیاس پر اتر آئے۔ غیر مقلد مناظرین کی بے بی کی انتہا ہوگئ، جب انہوں نے دیکھا کرقر آن وصدیث ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کوتیار نہیں۔ نبوت وخلافت کی ہارگاد میں ہمیں ہاریا لی نصیب نہیں۔ اور لوگوں نے جب متعدخانے ہے جمیں اپنی اصلی شکل میں وکچھ کرتالیاں پیٹیں، تو ہماری جگ جسائی

میں کیا کسررہی۔

کسیسکسن خدابچائے ضداور تعصب سے اور نقهاء کے بغض سے کرآخر میں قرآن ا حدیث کے خلاف قیاس پرڈٹ گئے رقر آئی حکم من چکے تھے کہ دعا آ ہنتہ کرا۔ بیمان پکئے بخے کہ آمین دعا ہے، لیکن کہنے گئے کہ امام اور نجی آواز سے آمین کہتا ہے۔ مقتدی کو بھی اس کی تفلید کرنا

202

203 .

(לגטשחד)

(۱) حضرت واکل بن جمر فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الشوائی ہے چھیے نمازادا کی استان میں الشوائی کے جھیے نمازادا کی ا ب و الاالصالین کے بعد آمین کے وقت یع خفض بھا صوته اپنی آواز آہت کر لیتے تھے۔ (متدرک حاکم ۲۳۳۲ ج

، امام حاکم اور علامد ذہبی فرماتے ہیں کہ بیعدیث بخاری اور سلم کی شرط برصح ہے۔ (2) طریق سفیان ،

حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمته بن كهيل عن حجو بن عنبس عن وائل بن حجو في قال سمعت رسول الله المناتبية اذا قراء والاالضالين فقال آمين وخفض بها صوته.

(ابن الي شيرس)

حطرت واکل بن تجر" روایت کرتے میں کہ میں نے رسو ل اللہ اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا آپنے واللہ کا اللہ کا کا اللہ ک

سفيان كاندب، غيرمقلدول كمورث اعلى جناب ابن حرم لكمت بير.
ان السفيان الشورى و ابا حنيفة يقو لان ان الامام
يقولها سرادهبو الى تقليد عمر بن الخطاب شو و ابن
مسعود شد.

(محلی این جزم ص ۲۶۳ ج ۳)

بے شک سفیان توری اور امام ابو حذیفے قرمائے تھے امام آ ہتم آمین کیے اور اس مسئلے میں انہوں نے حضرت عمر عضاور حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ کی تقلید کی ہے۔

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ آخضرت مالیہ آثین آبتہ کہا کرتے تھے۔خاص ان رکعتوں میں جن میں قر اُۃ بلندآ واز سے پڑھتے تھے۔ نبیں بکارتے وہ قریب ہے۔اوررسول التعاقیع نے فرمایا

خير الدعاء الخفى رواه ابن حبان فى صحيحه ﴿ بَرَالِرائنَّ ص ٢٦،٢٦ ﴾

اور حفرت الس عدوايت م كم تخفرت الله في المحلانية رواه دعوة في العلانية رواه ابو الشيخ بسند صحيح كمافي العزيزي.

(+2+1.54)

مستليآين

ایک آہندہ عاسر بلندہ عائل کے برابر ہے۔ کیا کوئی شخص سے ثابت کرسکتا ہے، حضور اقد س اللہ نے نے چھ رکعت کی آمین کو ان احکام مستنظیٰ فرمایا ہو۔

(۳) کوئی فیرمقلد آنخضرت الله کااییا تکم نبیں دکھاسکی جس میں حضور الله نے امام کو ایم کی تقدیم کا ایم کا ایم کا چھرکعتوں میں جرکرنے کی تاکید فرمائی ہویا ترغیب دی ہو۔

(٣)عن وائل بن حجر المعضوب عليهم والالضالين قال آمين و اخفى بها صوته.

(دار قطنی ش۱۳۲)

حضرت واکل بن جُرِرُ وایت کرتے ہیں کہ پیس نے رسول اقد سی آگئی کے ساتھ نماز پڑھی پیس نے سنا کہآ ہے غیر المغضوب علیہم و لاالضالین، پڑھااورا سکے بعد آ پئے آ بین کھا اورا پی آواز کو بالکل چھپالیا۔

(۵) حضرت واکل گی روایت میں سیالفاظ بھی آئے ہیں، قال آمین و خفض بھاصوته

مستلية بين

(٤) حفرت عمره بن جندب فرماتے

انه حفظ عن رسول الله عَلَيْكُ سكتين سكته اذا كبرو سكته اذافرغ من قرأة غيرا لمغضوب عليهم و لاالضالين كيش نے صورت کالله كار وقوب دفظ كرايا تھاكة بايك سكته كاك كيرك بعدفرماتے تے ادرور او لاالضالين كے بعد

اس بات کی تصدیق حضرت الی بن کعب نے بھی فرمادی۔ ان سے سورۃ قدد حفظ کہ واقعی سمرہ پھی نے ٹھیک یا در کھا۔

(ابوداؤد يرتدي ابن ماجه)

(٩) عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله عَلَيْكُ كان اذا كبر سكت هنيئة واذاقال غير المغضوب عليهم ولاالتضالين سكت هنيئة واذانهض في الركعة الثانية لم يسكت وقال الحمد لله رب العلمين.

(مصنف ابن الي شيبر)

حضرت عبدالله بن مسعود رق ب روایت بی که تحقیق رسول الله این جس وقت تکیم کیتے تحوز اساسکته کرتے راور جب غیسر السمغضوب علیهم و لاالصالین کیتے پھر بھی تحوز ا ساسکته کرتے تصاور جب دوسری رکعت بی کھڑے ہوتے بھے تو سکته ندکرتے تھے بلکہ کہتے ہے الحمد کللة وب العلمین.

ان دونوں حدیثو یا بین دو کتوں کا ذکر ہے پہلا سکتہ ثنا کے لئے ہے بس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسرا سکتہ و لا المصالین کے بعد آمین کے لیے ہے۔ کہ امام ومقتدی دونوں آ ہستہ آمین گھیں اور دوا می طور پراہیا ہی کریں۔

غیرمقلدایک سکتے پر تو ممل کرتے ہیں، باتی آ دھی حدیث چھوڑ؛ ہے ہیں۔ ہاری دہا

ا الد تعالٰی ان کو پوری حدیث پر مل کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ حدیث میں حفظ کا لفظ ہے اسے دونوں صحابہ میہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیت حقوظ ﷺ کا دائی عمل ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی ماں لرے تو دہ غیر محفوظ ہے، اور اس میں کے ان اور اذا بھی ہے جو جناب چھو کی صاحب کے اسال کے قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور دوام پرنص ہے۔

اور طاہر ہے کہ بوری موافقت آ ہت آ بین کہنے میں ہے، کیونکہ فرشتوں نے بھی بلندآ واز ے آ مین تہیں کی ۔

## خلفائے راشدین۔

آنخضرت القبل نے فر مایا ہے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کولازم پکڑواس لیے آئے ہم دیکھیں کہ خلفائے راشدین کس طریقہ پر کار بندرہے۔

عن ابى وائل قال لم يكن عمر و على يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذو لا بالتامين .

رواه الطهر انی فی الکبیر( مجمع الزوائد ص۱۸۵ج۱)

 الاست صفدر ( طدروم)

و آمين وربنا لک الحمدرواه عبد الرزاق واسناده صحيح (آثار السنن ص ٩٩ ج ١) و رواه ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم. اربع غير الآخر (مسند امام اعظم ص٢٢٣ ج ١)

الام بافي جزي آبت آواز ع كم

(۱)سبحانک اللهم و بحمدک (۲) تعود (۳)شید

(١) آين (۵)رينالك الحمد

حضرت علامہ نے بیفتویٰ دیا دور سحابہ میں بیصا در فر مایا؟ کسی ایک سحابی یا کسی ایک تا بھی نے اس فتویٰ کے خلاف آواز بلندیته فر مالی؟ نہ کسی متجد میں لڑائی ہوئی؟ نہ کوئی متاظرہ کا چیلئے دیا گیا؟اور نہ بی کوئی رسالہ اس کے خلاف کھھا گیا۔ گویا<u> ۹۵ جو</u>تک آمین بالمجمر کے سنت مؤکدہ ہوئے گا ایک منتخص بھی قائل نہ تھا۔

## خير القرون اور اسكى حدود،

مشہور غیر مقلد عالم مولا نامحد ابراہیم صاحب سالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ احل صدیث میں خیرالقرون کی حدود حسب ذیل بیان فرمائی ہیں۔

اله اله يمن زيانه نبوت

٣ والصِّكة ما ناصحابه

٣\_وياهِ كمانا بعين

م معروا والموك في العين-

اب آئے خیرالقرون میں بھی اس مسئلہ کی نوعیت دیکھیں۔

سید نا امام عظیم ابوصنیف <u>۹۰ ه</u>یس پیدا ہوئے اور <u>دھا بھی</u>س وصال فر مایا \_ آپ ساری عمر آہتہ آمین کینے کافقو کی وہے رہے ۔ صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

206

آنخضرت علی این فر مائی ہے۔ مسالغا علیہ وا صحابی لینی صراؤ متقیم وہی ہے جس پر میں اور اسلامت ہی سے بیان فر مائی ہے۔ مسالغا علیہ وا صحابی لینی صراؤ متقیم وہی ہے جس پر میں اور صحابہ بین اسلئے ہم اهل سنت والجماعت کہلاتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت اور صحابہ کے مسائلا کے ہیں کہ ہم نبی کی سنت اور صحابہ کے مسائلا کے ہیں وگار ہیں ہے ہم نبی تحقیق کو صحابہ کے آئینہ میں ویکھتے ہیں۔ اگر چر بعض لوگوں نے پہلے سما اور اهل بیت میں اختلاف کرنے کی کوشش کی ہے ، لیکن فرقہ غیر مقلدین نے صحابہ اور روال پاکھتے ہیں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ، لیکن فرقہ غیر مقلدین نے صحابہ اور روال پاکھتے ہیں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ مثلاً ان کا خیال ہے کہ آنخضر سے ایک میں بنالیس رحضو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس رحضو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس رحضو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس رحضو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس دختو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس دختو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس دختو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی ہیں بنالیس دختو و مثلات ہے ۔ آٹھ کی کوشن کی اند بدعت و صلالت ہے ۔ آٹھ کی دیا ، وغیرہ ۔

ا نکا بیہ اعتقاد ہے کہ صدیق اکبر طاف نے نامزدگی خلیقہ کی بدعت ایجاد کی۔فاروں اعظم طاف کے دور میں ہیں رکعت تر اوس کی گمراہی پیسلی ،حضرت عثمانؓ کے دور میں جعہ کی آ ذان اا اضافہ ہوااور حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے خلاف شورش ختم کرنے کے لیے گاؤں میں نماز جمہ کی فرضیت کے خاتمہ کا تکم جاری کردیا۔

اس کے برعکس اہل سفت والجماعت صحابہؓ یا رسول اللّی بیس کمی خانہ بختگی یا مخالفت ا تصور بھی ٹبیس کرتے ۔اس لیے اس سئلہ پر بھی خلفائے راشدینؓ کے بعد سحابہؓ و تابعین کا مسلک بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت علامدا براهیم تختی صحابہ کرام م کے زمانہ میں ہی پیدا ہوئے اور <u>90 ج</u>یم دور صحاب میں ہی وصال قرمایا۔ آپ نے دور صحابہ عیں فتو کی دیا۔

عن ابراهيم قال خمس يخفيهن الامام سبحانك

المازيج هناي

۲۔ نہ بی ان میں میر ذکر تھا کہ آنخضرت علیقتے ہمیشہ آمین بلند آوازے کہتے تھے۔ ۳۔ ندان احادیث میں میر ذکر تھا کہ میہ آمین بالجمر صرف چھ رکعتوں کے ساتھ خاص ہے اہارہ رکعتوں میں امام آمین آ ہستہ کہے۔

۳ ۔ ان ضعیف روایات میں صرف آئی بات تھی کہ حضور کا لیٹے نے فاتح کے بعد امام ہونے ان سالت میں آمین کہی ، جسے قریبی آ دی نے س لیا۔ آیا یہ حضور کا لیٹے کا دائی عمل تھا اور سنت مؤکدہ المایا گہیں؟ اس سے بیر روایت خاموش تھی۔ البتہ یہی صحابی وائل بن حجر ؓ نے ای طریقے میں اس آئین کی صحیح بوزیشن میں بتائی تھی۔

ما اراه الا ليعلمنا (آثار السنن ص ٩٢ ج ا بحواله

كتاب الكنى لدو لابي ".)

كرية مين صرف بميں تعليم دينے كے ليے كئ كئے ہے۔

۲۔اس حدیث کے مرکزی راوی حضرت سفیانؓ ہیں آپ علامہ این حزم غیر مقلد کے ''والہ سے بڑھا آئے ہیں کہ وہ خود آمین آ ہت کہنے کوسنت نہیں سمجھتے تھے۔ غیر مقلدین ہی بتا کمیں کہ جب اس حدیث کی سند کے راوی ہی اس ہے آمین بالحجر کا سنت مؤکدہ ہونانہیں سمجھے تو آپ نے ان سب کے خلاف بیٹیا معنی کہاں ہے تر اش لیا؟

٣ فير مقلدين اليهي طرح جائة بين كه بخارى نثر لف مين الخضرة الطبيعة كا كعر ب

(موطاامام الم

مكائل

امام مالک عصص بیدا ہوئے اور او <u> اور میں بین میں استراتین کے</u> کے قائل تھے۔

(المدونة الكبري لمالك س٤٤١)

امام شافعی م<u>ھا ج</u>یں پیدا ہوئے اور <u>سوم جے</u> میں وصال قرمایا ، دور تبع تا بعین ختم ہو آیا آپ مقتد یوں توآ ہت ہمین کی تلقین فرماتے تقے۔

(كتاب الامام ص ٩٥ ج١١)

الغرض دور نبوت، دور خلافت راشدہ ،دور سحابہ ما بعد خلافت راشدہ، تا بعین، اور تی تا بعین کے دور میں آہت آمین کو ہی سنت مانا جاتا تھا اسی پرعمل تھا۔ کوئی شخص اس سنت کا متکر نہ تھا نہ کوئی آ ہت آمین کہنے کو سنت کا مخالف کہنا تھا اور نہ ہی کوئی یہودی کے لقب سے یا دکرتا تھا۔اور یہی اصل کتاب وسنت سے ثابت ہوئی ہے۔

ھم غیر مقلد دو عنوں ہے گذارش کرتے ہیں کہ خدا راضد اور تعصب کو دل ہے نکال کر اپنے وکلاء جناب چھتو می صاحب اور مجاھد صاحب ہے مطالبہ کریں وہ بھی کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، خلافت راشدہ اور قرون تلاشہ ہے ہماری طرح سند وارآ مین بالحجر کے تاکیدی ترغیبی احکام اور سنت مؤکدہ ہونا ثابت کریں، اور ثبوت ہمیں بھی لاکر دکھا کیں لیکن میرا خیال ہے کہ جھے بھی کہنا پڑے گا۔

اے ہا آرزو کہ فاک شد ہ

غیر مقلد مناظرین کتاب وسنت کے خلاف مسلک پرڈٹے رہے اور ایک ووضعیف روایات کاسہارالیاان رویات بیس نے تو

ا۔ آخضرتﷺ کا کوئی تا کیدی تقلم تھا، نہ ہی تر نیبی تھم، کہ آبین ہالجبر کہنا سنت مؤکدہ ہے یا کم از کم متحب ہےاور آبین ہالجبر کہنے پراتنا ہی ٹواب نہ کور ہوتا جتنا مسواک کرنے ،اشراق

مستلية يين

لے برعش ماستر محمد یونس صاحب تواپنی بات بھی کسی کونیس سجھا سکتے۔

صدرصاحب کابیزبانی فیصلہ ٹیپ میں موجود ہے۔ جب ان تے تحریری فیصلہ کا کہا گیا تو آپ نے جناب محمد اسلم ایڈوکیٹ صاحب ہے کہا کہ آپ نے بھی سارا مناظرہ سنا ہے آپ فیصلہ اللہ دیں تو جناب ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا اس افت فیصلہ محفوظ ہے۔ سے اکٹھا فیصلہ تھیں گے۔

#### افيصله

دومرے دن جناب ایڈ و کیٹ صاحب نے جو فیصلہ لکھا، اس بیں صاف لکھا غیر مقلد امناظرا ہے آبین ہالجبر کا کوئی ثبوت نہیں دے رکا۔ جناب حاجی ٹورٹکرصاحب نے بھی اپنے فیصلے میں یہی بات تحریفر مائی۔

## جهوث كي بد ترين مثال.

آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آ دی جھوٹ ہو لئے میں بین الاقوامی شہرت کے مالک تھے وہ مد پر جھوٹ ہولوں گا ،اگر میں تمہارے مند پر جھوٹ بولوں گا ،اگر میں تمہارے مند پر جھوٹ بولوں گو کیا انعام دو شے؟ مناظر اہل سنت نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک ، زمانہ نبوت ، زمانہ خلافت راشدہ ،اور دور خیر القرون میں ان کے مرپر ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بدلوگ ان سب کے خلاف ضعیف روایات کا سہارا لیستے ہیں اور ان کو بھی پورا ، بیان نہیں کرتے کیونکہ ان روایات سے آخرے و دلائے تھا ہے کہ وہ بطور سنت نہ تھا بغرض تعلیم تھا۔ آمین بالحجر کہنا ثابت ہوتا ہے تو ان سے بھی بہی ہے چاتا ہے کہ وہ بطور سنت نہ تھا بغرض تعلیم تھا۔

مولوی محد علی آف جندرا کہنے مناظر اہل سنت کی طرف بیر منسوب کر دیا کہ مولوی محمد امین صاحب نے آمین بالجمر کا سنت مؤکدہ ہونا مان لیا ہے۔خدا ایسے سفید جھوٹ سے بچائے۔ جناب محم علی صاحب کا استداال ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی یا دری قرآن یا ک سے بیاتو پڑھ دے ان اللہ ھو المسبح ابن مویم. کھیلی الطابی خدا ہیں،اورا کئی ٹر دید قرآن یا ک سے نہ رئے ھاور شور کرے کہ قرآن نے سے کا خدا ہونا شلیم کر لیا ہے۔

چنانچ محمعلی کے اس سفید جموت پر ڈاکٹر اللہ ، = ( جندرا کہ ) صاحب نے فوری نوٹس کیا

ہو کر پیٹا ب فریانا تا ہت ہے اور اس مدیث کی منداس صدیث کی سند سے نہایت اعلٰی درجہ کی تک ہے، کیا دجہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیٹا ب کرنا سنت مؤ کدہ نہ ہو اور آمین بالجمر سنت مؤ کدہ ہن جائے۔

210

سم\_افسو*س کہ غیر* مقلد مناظرین نے فدکورہ بالا آستہ والی روایات جوسنت ہیں ان ہے زاف کیا۔

الغرض کتاب الله، سنت صحیحه رسول الله، سنت خلفا ۱۰۰ منت صحابه کرام اور خیرالقرون کے تعامل کے خلاف و ومحض ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں اور و و بھی پوری بیان نہیں کرتے۔

غیر مقلد مناظرین، مناظر اهل سنت والجماعت کے سامنے بالکل عاجز اور لا جواب ہو گئے تو چھتوی صاحب اور مجاهد صاحب نے صدرصاحب سے درخواست کی کداب رفع بدین پر مناظر ہ شروع کرائیس مناظر اهل سنت نے کہا پہلے اس مناظر سے کا فیصلہ دیں۔ سامعین نے اٹھ کر غانہ خدامیں کھڑے ہوکر کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک حق ہے اور حق آقاب سے زیادہ روش ہوچکا ہے۔

کین چھتوی صاحب اور مجاھد صاحب اور بعض غیر مقلدین نے بیشور شروع کردیا کہ مناظرہ بغیر فیصلہ کے ہم مناظرہ بغیر کی مناظرہ بغیر فیصلہ کے ہم مناظرہ بغیر فیصلہ کے ہم مناظرہ بغیر مناظرہ بغیر کی بیا کہ جانچہ مناظر اصل سنت نے صدر صاحب سے ورخواست کی کہ میرے تمام مطالبات غیر مقلدین کے سر برقرض ہیں۔ مناظر اہل سنت نے کاغذ اور قلم صدر صاحب کے سامنے رکھا اور افر بایا آپ میر سے تمام سوالات ترتیب وار تکھیں۔ اور ان کا جو جو اب غیر مقلدین حضرات نے ویا ہے وہ اگر آپ کو یا دہوں تو تکھوا کمیں۔ اس طریق فیصلہ برچھتوی صاحب سے تکھوا کمیں۔ اس طریق فیصلہ برچھتوی صاحب ہے تکھوا کمیں۔ اس طریق فیصلہ برچھتوی صاحب سے تکھوا کمیں۔ اس طریق فیصلہ برچھتوی صاحب برچھتوں سے سے دوران کی کھور کمی کمیں۔

صدر مناظر نے اٹھ کر فرمایا کہ مواانا امین صاحب جوائل سنت کے مناظر ہیں وسیع مطالعہ دکھتے ہیں اور تخل مزاجی کے ساتھ اپنامافی الضمیر اور مسلک توام کو سمجھا کتے ہیں۔اور اس

متلآيل

# مهتری صاحب کا آخری حیله

جناب چینوی صاحب کی عجیب عادت ہے کہ میدان مناظرہ میں تو وہ کوئی جواب نہیں
عظم اللہ علیہ میں اوگوں کے کانوں پر کوئی وم در دوشرد ع کردیتے ہیں۔ مسئلہ آمین میں وہ اصل
والجماعت مناظر کے ایک بھی مطالبہ کو پورانہ کرسکے، ہرطرف ہے تو تکار ہور ہی تھی تو جناب
ول نے کھیانی بلی کھم بانو ہے کی مثال کو پورا کرنے کے لیے اپنے حوار یوں کے کانوں میں
ول نے کھیانی بلی کھم بانو ہے کی مثال کو پورا کرنے کے لیے اپنے حوار یوں کے کانوں میں
ولانا شروع کردیا مناظر اہل سنت بھی تو آمین بالمجر کامنع ہونا تا بت نہیں کر سکا۔ حالا تکہ انگا سے
وال فریب تھا۔ اولاً تو مناظر اہل سنت کے ذمہ کوئی دلیل ہی نہ تھی کیونکہ دلیل جمیف مدی کے

چنانچے مناظر اہل سنت نے یہ پرزور چیننج دیاتھا کہ آخضرت کیاتھ نے فرمایا ہے البیسند یہ چنانچے مناظر اہل سنت نے یہ پرزور چیننج دیاتھا کہ کہ ساتھ کے دمہ ہوتی ہے۔اگر چھتوی صاحب حدیث میں یہ الفاظ دکھا الم البیسنت کا عملی المنکو تومیں ہزار روپیانعام بھی دول گااور دلیل بھی بیان کرول گا۔لیکن پہنو کے تھے۔ پہنوی صاحب لاجواب اور مہوت ہیٹھے ہوئے تھے۔

دراصل چھتوی صاحب اپ متعسب یاان پڑھ مواریوں کو دھوکا دینا چاہتے تھے کہ امین ساحب بھی منع خاہت نہیں کر سلے لئیکن چھتوی صاحب کا بیہ موال پورے دین کو داؤ پر لگا دینا اللہ اس دفت چند مثالوں سے وضاحت کرتا ہوں تا کہ چھتوی صاحب کی غلط روی کا تانا بانا آپ کے سائے آجائے۔

### مثال اول-

چورہ موسال ہے مسلمان کلمہ پڑھتے آرہے ہیں۔

پودہ وسال سے ماں حدید الله ، بیکار کی پاکستان نے سکھایا یمی صحابہ کرام الله الله محمد رسول الله ، بیکار نی پاکستان نے بعض اوگوں نے کلمہ یہ بنالیا نے یمی حضرت علی اور دیگر اہل بیت نے پڑھا اور پڑھایا ریکن آج بعض اوگوں نے کلمہ یہ بنالیا ہے لاالمہ الا الله صحمد رسول الله علمی ولی الله وصدی رسول کہ مولوی صاحب آپ فتن فساد کی آگ بھڑ کارہے ہیں ،اس پر مولوی صاحب موصوف نے میں میں بیٹے کر جو جھوٹ بوا تھا مسجد میں بیٹے کر بی اس سے تو بدکی دلیکن بعد میں بھی بعض غیر مقلدین ایک پیٹیل کے بیٹر اور میں مسئوتو گے بیٹلیل کے بیٹر اور کی بیٹلیل میں میں بیٹر اور کی بیٹلیل میں بیٹر مقلدین نے اپنی شکست کو شدت سے محسوس کیا بیٹر مقلدین نے اپنی شکست کو شدت سے محسوس کیا بیٹر کما اسلیم کر لیا۔ یہ بات دو طرح تابت ہوتی ہے۔

ا۔ رات گھر جناب تجھتوی صاحب حانہ خدا میں بیٹھ کر بار باریہ کہتے رہے کہ میں ش الحدیث ہوں میں پرائمری ماسٹر ہے مناظرہ نہیں کروں گا، اس میں میری تو بین ہے اور سارے غیر مقلد بھی یہی چینتے چلاتے رہے کہ ہم چھتوی صاحب کو ماسٹر صاحب کے مقابلہ میں ہر گزنہیں لائمیں گے، اس میں ہمارے ششخ الحدیث کی تو بین ہے۔

لیکن دنیانے روز روثن کی طرح دیکھ لیا کہ غیر مقلدوں نے رفع یدین تے مناظرے میں ماسٹر بونس کا نام تک نہ لیا اگر ماسٹر بونس صاحب رات کے مناظرہ میں فارنج متھے تو ان کو ہٹا کر ان کی بھی تو بین کیوں کی ۔ اور چھتوی صاحب نے ماسٹر صاحب کے مقابلہ میں آ کراپی تو بین کیوں کر ائی اور بوری جماعت کی بھی تو بین کرائی ۔

\_ آخر کھ او ہے جس کی پردہ داری ہے

۳۔ دوسری بات جس سے بیٹیوت ملتا ہے کہ غیر مقلدوں نے رات کے مناظرہ میں اپنی شکست تسلیم کر لی، وہ بیٹنی کہ تمام غیر مقلدین رفع پدین گوسنت مؤکدہ مانے ہیں بہی ان کی تحریر میں انسان کی تحریر میں انسان کی تحریر میں انسان کی تحریر کا سنت مؤکدہ ہونا ٹا بت نہیں کر سکے توضیح میں تھا، کیکن رات جب وہ وکھیے شخصے کے آمین بالمجبر کا سنت مؤکدہ ہوگئے اور دو گھنے شور کر کے سنت مؤکدہ کے کھا ہے نے دعوی میں سنت مؤکدہ تھے کہ پھرا پنے سنے دعوی میں سنت مؤکدہ تو کہ جبرا پنے سنے دعوی میں سنت مؤکدہ تو کہ جبرا پنے سنے دعوی میں سنت مؤکدہ تو کیا سنت کا لفظ بھی نہ کھوایا۔

انالله و انا اليه و اجعون

11/2 7-15-

الله ۔ لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تابت کر و کہ علی پیشدیا نبی بھیلتے یا کسی سنائی نے یہ کلہ ان الفاظ سے پڑھاپڑ ھایا ہوتو وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے ،البند لا جواب ہوکر چھتوی صاحب کی طرن سے کہتے ہیں کہ آپ نبی بھیلتے یا علی سے سے تابت کریں کہ انہوں نے خاص ان الفاظ میں کلمہ پڑھتے سے سے فرمایا ہو۔ اب چھتوی صاحب سے سوال سے ہے کہ لفظ نہ طنے کی وجہ سے وہ یہ کلے۔ اس اضافی

#### مثال دوم.

آ ذان عام فرض نمازوں کے لیے ایک ہےاور نماز جمعہ کے لیے دوآ ذا نیں ہیں، کیکن عمید کی نماز کے لیے کوئی آ ذان نہیں ہے۔صرف عدم ثبوت ہی گی وجہ سے عمید سے قبل آ ذان نہیں دی جاتی اب اگر کوئی مختص عمید کی نماز سے قبل آ ذان دینی شروع کردے اور جناب سے مطالبہ کر سے کہ جناب خاص عمید کی نماز سے پہلے آ ذان کی ممانعت کی تصصیح صریج وکھا کیں ۔ تو آپ ہرگزند دکھا سکیس شے کہ آپ کا مطالبہ ہی فاط ہے ۔

#### مثال سوم

کوئی شخص آ ذان میں اشبہ دان علیا ولی اللہ۔ یااشہ دان ابساب کو خلیفته بلا فسصل کہناشروع کردیے تو کیاخاص آ ذان کے متعلق اس کے منع کی نص آپ دکھا سکیں گے۔ صرف عدم ثبوت کوئی آپ دلیل بنا نمیں گے اور نص منع کا مطالبہ کرنے والا آپ کے زود یک بھی وین کو ہر بادکرنے والا ہوگا۔

#### مثال چهارم

یمی آذان آخر میں لاالے۔ الااللہ برختم ہوتی ہے،ابا گرکوئی گھنس آخر آذان میں مسجد مدد مسول اللہ کہنا بھی شروع کرد ہادر کئے کہ خاص آذان کےاندراس کا منع ہونا کسی حدیث مجمع صرح سے تابت کرد تو چھنوی صاحب بیہ خاص تص کہاں ہے اائیس گے؟ الغرض تجھنوی صاحب نے موال کا خاط انداز ایسے اٹھایا ہے کہ جس سے پورادین ہی مثاثر ہوسکتا ہے یا

دریا کو اپنے موج کی طغیا نیوں سے کام سختی کسی کی بار ہو یا و رسیا ان رہے پاراس مناظرہ کے متعلق قویہ کہنا کہ مناظراہ مل سنت قومنع خابت نیس کر ہے۔ بالکل اید الوٹ تھا۔ کیونا فریقین اس پر متفق تھے کہ آمین دعا ہے اور دعا کے متعلق قرآنی تھم سے اور ہے رہ سے دعاعا ہزی سے کر داور آ ہت، ہے شک اللہ تعالٰی حدے گزر نے والوں لیمنی الے والوں کو لیند ٹیمیں فریائے۔



بسم الله الرحمن الرحيم مختضرر وكدادمنا ظره حاصل بور موضوع تقليد

منڈی حاصل پورشلع بہاولپور میں ایک مجمہ یونس نامی غیر مقلد نے جو گورنمنٹ ملازم ہے،

الما الاست سے ناجائز فائدہ افغا کر غیر مقلدیت کے جراثیم پھیلائے شروع کردئے اور علاقہ بجر

الما الاسموم کرکے امن عامہ کو تباہ کردیا۔ اہل سنت والجہاعت کے علاء نے سمجھایا تو سب کو

الما الاسموم کرکے امن عامہ کو تباہ کردیا۔ اہل سنت والجہاعت کے علاء من اور اہل سنت والجہاعت کے

الما الاسموم کرکے امن عامہ کو تباہ کے کہا، اور مناظرہ کا چینٹے دیا، اور اہل سنت والجہاعت کے

الما الاسموم کرکے اللہ کے گئم خدا، رسول کے منکر ہو۔ نہتمہاری نمازیں ورست ہیں، نہ اللہ عند جعہ، نہ عید۔

ال پر مقامی علماء نے مناظر اسمام، فاتح لاند ببیت، حضرت مولا نامحمد امین صفور صاحب الله فائم کیا، چنانچیة آپ ۳۰ جنوری ۸۱۰ و حاصل پورتشریف لائے اور کماب وسنت کی الله فائم کیا، چنانچیة آپ ۳۰ جنوری ایک واضح فرمائی که سب کے دل باغ باغ ہو الله سنت والجماعت کی حقانیت الی واضح فرمائی که سب کے دل باغ باغ ہو سب دماوس کا فور ہوگئے اور دلوں کو نیا نور اور مرور نصیب ہوا جن دو پہر کے سورج سے





روئيدا دمناظره حاصل بور

مناظر اهل سنت و الجماعت مناور الملك مناطر الملك المناطرة الماعت مناري بولانا الملك المناطقة المناطقة الماكن الماك

> غیر مقلد مناظر روی همهای

> > موضوع مناظره

تقلير





218 زیادہ چیک اٹھاتو جیگا دڑوں کی آئٹھیں چندھیا گئیں، چبرے لنگ گئے۔ان کے مکر وفریب 🛚 📗 حِالَ بُوٹ گیا۔مولا نا کا درس قر آن اورنماز جمعہ کی تقریر وسوسہ ڈالنے والوں پر برق آسائی اللہ

آخر غیر مقلدین کی مردہ لاش کو کندھادیئے کے لئے شمشاد سلفی کو نارنگ ہے ہا ا (یادر ہے کہ رسول یا کے بیالیہ اور صحابہ کرام سلفی نہیں کہلایا کرتے تھے، بلکہ کشاف اسطلایا الفنون میں ذکر ہے کہ شیعوں کے ایک فرقہ کا نام سلفیہ ہے۔ تاریخ مذہب اسلام ١٣٠٣) صاحب لا ہور، و ہاڑی راولپنڈی ، وغیرہ میں اپنی نماز بھی حدیث سے ثابت نہ کر سکے تھے ال تقریر میں بیکہا کہ امام ابوصنیفہ مصرت علی ہے، مصرت امام حسین پھے اور امام مسلم کے قائل 🕒 امام ابو صنیفہ گوفہ میں بیٹھ کر سمازشیں کیا کرتے تھے۔ان کی بہت بڑی سازش یہ ہے کہ نماز کی اللہ بیان کیں ،نماز کے ارکان ،نماز کی منتیں ،نماز کے مستحبات ،مگر وھات ،مفیدات بیان کئے۔

اس پر بنجیدہ حضرات نے اظہار نفرت فرمایا تو جلدی ہے کہنے لگے کہ امام ابوضیفہ ا ا چھے آ دمی نتھے، ہاں ان کوامام اعظم کہنا جائز نہیں۔ قر آ ن حدیث کے خلاف ہے۔ لوگول يو چھاوہ آيت يا حديث سناؤ تو منه ميں گھنگنيال ڈال ليس-

لوگوں نے پوچھا،امام مالک مدینہ منورہ میں ہوئے ،امام شافعی مکہ مکرمہ میں ہوئے ،الما احمدٌ اورحضرت پیران پیرٌ بغداد میں ہیں،نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد،نواب وحیدال صاحب غیرمقلد، میرنورانحن خان غیرمقلد،مولا نادا ؤدغز نوی، حافظ محمرصا حب ککھوی ہندہ 🕦 میں ہوئے۔ان سب نے تماز کی شرائط ،واجبات ہنن ہستحبات ،مکروبات ،مباحات وغیرہ وال کے ہیں۔ سلفی صاحب نے کہاریب ان کی خرافات ہیں۔

ان سے بوچھا گیا کہ جوغیر مقلد سینے پر ہاتھ باند ھنے، بلند آ واز ہے آ مین کہے اللہ ك وقت رفع يدين كرنے، آئے ركعت رّ اور كي جنے كومنت كہتے ہيں؟ ملفى صاحب نے كار سب خرافات ہیں۔ جب کہا گیا کہ بخاری کے بعض ابواب مسلم کے اکثر ابواب، ٹر نہ گیا

الله کی اوی مغنی این قدامه میں بھی فقی احکام مذکور ہیں۔اس نے کہاسب خرافات ہیں۔ان ١١٧ نے كبا سب خرافات ہيں اوگوں نے يوچھا كيا آپ كى حديث سے ان سب كا الات ہونا ثابت کر کتے ہیں؟اس نے کہا کہ مجھ ہے حدیث کا مطالبہ کرنا بھی منجملہ خرافات میں ے بے لوگ اس پر بنسی صنبط ندکر سکے اور سلفی صاحب کی علمی کوتا ہیاں سب پرعیاں ہوگئیں۔ كالح ك سودمش تك اس كے جوابات ير پھيتيال اڑا رے تھ، يروفيسر كد يونس ا اوری کی حالت نہایت تا گفتہ بھی ، وہ بار بارمنہ چھیاتے کہ لوگ بہی سوالات مجھ سے نہ

ے بھے جوابات و سے ملیں۔ سلفی صاحب اور یونس صاحب بھا گئے کے لئے تیار تھے کہ کالج کے چندلڑکوں نے گھیرلیا ا آپ ایک ہفتہ کے بعد بھی جواب ندوے سیس گے، کونکہ ہم نے آپ کے مناظرہ لا ہور، وبازی اور ادکاڑہ کی کیشیں تن ہیں، آپ تو نماز کے بارہ میں بھی سوالات کا جواب نہیں دے ع يعض مناظرول كوتقريباً دوسال موجع بين \_

و سا شروع کر دیں۔ فیر مقلدین کے چیروں پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں لیعض نے کہا کہ سلفی

ا اب اور پروفیسر یونس بهاولپوری صاحب کوایک هفته کی مهلت دی جائے ، تا کدوه ان سوالات

آ ب مناظرہ میں توجواب نددے سکے تقے تکر مناظرہ میں شکست کھانے کے بعد دوسال ل مہلت آپ کول گئی تھی۔ان کیسٹول سے ہم نے چند سوالا ٹ نقل کئے ہیں ،اب دوسال کے الارجى أن كاجواب دير

#### طلعاء

كياتكبيرتح يمةرض بياواجب؟

شمشاد سلفي.

ج تکبیرخ بیدکوفرض ماواجب کے دہ بے دین ہے۔

المستأثن لاسكير

(٤) اس ك ايك طالب علم في إلى تصااكر دوده على مجهمر، بيوني ، بجر ، جكوكر جائي تو ا الان کا حدیث پڑھ کر نکالیں گے؟ توسلفی صاحب نے فورا کہا ہم کہی پر قیاس کرلیس گے اور الماليا كه جم فياس كومانية بين، قياس كومانية بين، قياس كومانية بين -اس يرغير مقلدين صبر خد السكاور بول اشخ كريم قياس كرنے والے كوشيطان بجھتے ميں اور قياس كو ياخاند ميں والے الماري المراكبة جونا كرهى في طريق تدى يس الصاب مهمدى بين ، بم تدى بين -

221

غنية الطالبين مين شيعول كالكفر قد كانام مدريكها بـ

(تاريخ ندب اسلام ص ۲۷۸\_)

روتيداومناظره حاصل بور

ال فرقه كي تقليد مين محمد جونا كزشي غير مقلد نه اسية فرق كانام محمدي ركصاب اب ملفی صاحب بھا گنا جا ہے تھے تگر بیجارے غیر مقلدین ہاتھ جوڑتے کہ غیر مقلدیت الرامنا المره بند كروادي كيدورنه يمل بها كت سد ملك بجريش رسواكي بهوگ أكر جدا ب كويار بار الله الله عالب بها گنے کی کانی مشق ہو چکی ہے۔

چنانچہ احمد پورشر قیہ ہے ملفی صاحب کے فرار کے اشتہار قرید، قریہ بستی بستی ملکے ہوئے ں لیکن بھاگتے ہوئے ہماری ٹاک ند کواجانا سلفی صاحب اصرار کرد ہے تھے کہ ہم جورات اں جہد کی تقلید کو شرک ، تفراور حرام کہتے رہے ہیں۔اگر مناظرہ میں پیسوال ہو گیا کہ قرآن یا ک ل اسرف ایک آیت پیش کرو که مسائل اجتهادیه میں غیر جبتد کے لئے جبتد کی تقلید شرک ، کفراور ام ہے تو میں کیا کروں گا؟ قرآن یاک میں قوالی کوئی آیت موجود نیس ہے۔ اور اگر اہل منت والماعت مناظر نے بیاوال كرديا كه بورے ذخرو مديث عصرف ايك سيح، مرتح، غير وارش، حدیث ہی اس مضمون کی پیش کردوتو میں کیا کروں گا؟ بائے! قر آن،حدیث میرے سر

جناب علی صاحب امام بخاریؒ نے توضیح بخاری شریف میں تکبیر تحریمہ کو واجب لکسا کیامعاذ اللہ وہ بھی ہے۔ بن ہں؟

سلقى-

بال امام ما لک نے ایسے تھی کوزندین کہاہے۔اس پرسب توبیقوبہ پکارا تھے۔ پھرمندرجہ ذیل مسائل کی احادیث پوچھی گئیں۔

(٢) آخضرت الصفح تمازيش بميشة تعوذ ،ركوع ، تحده كي تسبيحات ، ربيا ل الحمد، تجدول كردميان كي دعاء آخرى قعده ش درودشريف آستديز هاكرتے تھے بكر الله صاحب اور پروفیسر پونس صاحب بهاولپوری ان مسائل پر ایک ایک صحیح، صریح، غیر معارض العديث بھي پيش نه کر سکے۔

(٣) كيار سول اقدى كاللغة بميشه امام بن كر تكبير تحريمه، ركوع اور تحد ، كي تكبيرات ان سلام بلندآ واز بین کها کرتے تھے؟ اور سحاب مقتدی بن کر بیرسب ہمیشد آ سند کہا کرتے تھے؟ م ملقى صاحب اوريروفيسريونس صاحب بالكل خاموش رب، حديث ندسنا سكي\_

(٣)كيارمول ياك عظية جب الكيفماز يرصة تو بميث آمين آبت كباكرت تي

آواز ہے اور گیار ورکعتوں میں آمین آہتہ آوازے کہا کرتے تھے؟

(٢) كيارسول اقد س مطالقة بميشدوتركي نمازيس ركوع كے بعد دُعا كى طرح باتحد أشاكم قنوت پڑھا کرتے تھاور پھرمنہ یہ ہاتھ پھیر کر بجدہ میں جایا کرتے تھے؟

جنابه سلقي صاحب اوريروفيسريونس صاحب الن مسائل مين ايك بهي حديث پيش بذكر سکے،لوگ، بوام غیر مقلدین سے پوچھتے تیج کہ کیا آپ ال کواٹل مدیث کہتے ہیں، جن کوان مسائل کی ایک بھی صدیث نہیں آتی۔اور دوسال سے بیاحادیث پوٹھی جاری ہیں آلم ایک بھی ا الوَكَفر بشرك ،حرام كے كہتے ہيں۔اگر تهبيں تعریف معلوم نہيں تو لیجئے ميں بنا تا ہوں۔ (اس پرسلفی نے شورمچاناشروع کردیا میں تمہیں تعریف ٹبیس کرنے دوں گا ہو الم المناس المن المرى بلرى يسلى تو رون كالم من سائل مون مين سوالي مون عين سائل ہوں)۔

مناظراهل سنت نے کہاسائل کی تعریف بیان کرو، نتہہیں سائل کی تعریف آتی ہے نہم ں بانتے ہو کہ پہلے مدعی اپنا دعویٰ بیش کیا کرتاہے، پھر سائل سوال کیا کرتا ہے ہم کیسے منگتے ہو الله از وقت بی سائل بن گلے؟ سنو پہلے میں تقلید کی تعریف بیان کرتا ہوں ، پھراسکی قشمیں اور ملم ۔اور ساتھ ہیں میں بتا وَ ل گا کہ مواہ نا داؤہ خر نویؒ مولوی صادق سیا لکوٹی نے تقلید کے بارہ میں

#### شمشاد سلقى ـ

الاعادر (جلددوم)

میں تمہیں نہ تقلید کی تعریف کرنے دوں گا نہ دعویٰ بیان کرنے دوں گا ساری دنیا جانتی ے کتم قرآن وحدیث کے مسائل کے خلاف تقلید کرتے ہو۔

# مولانا محمد امين صفدر او كاثوي.

تم بالكل جموت اور بہتان با تدھ رہے ہو جومنافق كى علامت ہے۔ آؤ تمارى اصول فقد کی کئی کتاب میں دکھادو کہ مقلد مجتہد کی تقلیر قرآن وصدیث کے خلاف مسائل میں کرتا ہے۔اب پیجھوٹ بول کر بھاگ نہ جانا۔ اولا مذہب! تو نے سب مقلدین پرجھوٹ بول کر سب مقلدین کو پیگالی دی ہے کہ دہ قرآن وحدیث کے خالف ہیں۔مناظر اهل سنت والجماعت میں مطالبہ کرر ہاتھا کہ پیقلید کی تعریف ہماری کتاب میں دکھاؤور نہ جنوٹ اور گالی ہے معانی مانگواور غیرمقلدین ہے کہدرہے تھے ہم مناظرہ نہیں کرتے۔ہم مناظرہ بند کرتے ہیں۔ سلفی کی زبان گنگ ہو چکی تھی پرو فیسر محمد یونس ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہ رہاتھا ہم ہے حوالہ نہ مانگو ۔ غیر مقلدوں نے جب دیکھا کہ ملفی اور یونس نے ہماری رسوائی کرائی ہے توالک غیر مقلدنے کہا کہ ہم مناظرہ تہیں کرتے مباہلہ کرتے ہیں ر باتھ رکنے کو تیار نبیل ہے۔ حارا فرق ایسا يتم ہے كه نداس منله برآيت پيش كرمانا

سب نے کہا تھیرا یے نہیں، حدیث یا آیت کا مطالبہ تو بہت دور ہوگا۔ہم تو گلا تو ایف ہے بھی پہلے ہی مناظ وختم کرادیں گے۔ پیکاروائی بھی شپر سے دوررات کی تاریل کی ہو کی ۔ آخر بزی مشکل ہے سلنی کو ، ناظر اہل سنت والجماعت کے سامنے بٹھایا گیا اور بات

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب .

على صاحب جس مجتهد كى تقليد كو ، پ دن رات كفر و نثرك اور حرام كينتے ہيں ، اس ا تعریف بیان کریں مگر وہ تعریف امتیوں کی اصول فقہ سے چوری کی ہوئی نہ ہو،صرف قران

## شمشاد سلفي.

فتؤهات صفدر ( خلدووم )

ين تقليد كو مانيا بي نبيل بول مِن تحريف كيول كرول؟

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب -

آپ ارک کرتے ہیں؟

# شمشاد سلفي.

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپ جب شرک کی خامت کرتے میں تو یا قامتا ہے میں کہ شرک کیا ہے؟ آپ كفرز كر ال مگر جب کفر کی ندمت کریں گے تو بیاتو بتا کمیں گے کہ گفر نمس کو کہتے ہیں؟ آپ بدعت کی ندمت ریں گاتا یہ بنا کی گاکہ بدعث کے کہتے ہیں؟ بب آپ کو یہ بی پیانہیں کہ تقلید کیا ہے۔





مناظر اهل سنت والجماعت مفرن مولانا كما كالمحافظة مفرن مولانا

غير مقلد مناظر

مولوی طالحالی

موضوع مناظره

رفع يدين



مناظر اهل سنت نے کڑک کر کہا میرے نبی تعطیق نے کا فروں سے مبابلہ کیا تھا۔تم اپ الم ہونے کا اعلان کرومیں مباہلہ کے لیئے تیار ہوں۔ بس چھرموت کی می خاموثی غیر مقلدوں پر طاراں ہوگئی۔ حق کا بول بالا ہوا۔





# بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد.

زر بحث مسلكوعام فهم كرنے كے لئے چند تميدى باتيں۔

تكبير تحريمه كے وقت رفعيدين.

یہان پانچ صحابہ کی اعادیث لیک دوسرے کی تقویت کا باعث ہیں ۔گویار نع بدین ج<mark>ار</mark>

ارسری اور چوتھی رکعت کے ابتداء میں رفع یدین۔

ر میں) دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع یدین ان پانچ احادیث ہے بھی ثابت ان کا حوالہ نمبر ۲ میں گزرا، اور حضرت علی ہے بھی اذا قیام میس السبحد تین سے کیونکہ دو ان کے بعد آ دی یا دوسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے یا چوتھی رکعت میں ۔ ان چھا حادیث کے اللہ غیر مقلدین ایک بھی صرح کے حدیث پیش نہیں کر سکتے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع اللہ غیر مقلدین ایک بھی صرح کے حدیث پیش نہیں کر سکتے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع

ر کوع کے وقت رفع یدین۔

(اليشاص ١٥١٥٣)

(۵) غیرمقلدین کے بانی مبانی میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں'' علائے حقانی پر پوشیدہ اور ہمالت سے خالی نہیں کیونکہ مختلف او قات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں۔اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں (فآوئی علائے جدیث ص ۱۲۱ج ۳) تارک رفع یدین کا لائق ملامت اور عمّاب نہیں اگر چہ عمر بھر نہ کرے۔

> اور رفع یدین نه کرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا (ایساً ص ۱۵ جس) ان تمہیدی گذارشات کے بعداب مناظرہ کی روئداد پختھریڑھ کیں۔

ركعت مين ٢ ٢ مرتبد ٢

رفعيدين سجود ميں۔

(۳) مجدوں کے وقت رفع یدین کرنے کی احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ (۱) حصرت مالک بن الحویرث نبائی ص ۱۶۵ج، مند احمد ص ۴۳۶، ۲۳۷ج، ۳۳۷

ابوقواندس ٩٥ ج٠ مقاوي علمائے صديث ص ١٠٣٠ ٢٠٠ ج٧

(٢) حضرت وأكل بن تجر (ابودا وص ٣ كرج ا، دارقطني ص ٢٩١ ج ١)

(۳) حضرت الس بن مالك (مصنف ابن الي شيبه س٢٣٥ج، مسند الي يعلى ص٨٨ج٢، دا قطني ص٠٤٩ج، ا، ابوعوانه ص٩٥ج٢، المجلى ابن حزم م ٢٩٧ج٦

(٣) حفرت ابو ہریرہ (این ماجہ ١٣)

(۵) حضرت عبدالله ين عرر (اوسططراني ص ٣٩ ج١)

(١) حضرت عبدالله بن زبير (ابوداؤدش ۵ مرج ا،منداحيرص ٢٥٥ م ٢٨ ج ١)

(٤) حضرت عبدالله بن عياسٌ (ابوداؤوس ٧٥٥ جا، نسائي ص ١٣٥ ج ١)

ان سات احادیث کے مقابلہ میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی روایت پیش کی جاتی

بكرة ب جدول كدرميان رفع يدين نبيل كرتے تقطيعني چوز دي تھي۔

آ پ نے دیکھ لیا محدہ کی رفع یدین کے بارہ احادیث رفع یدین کرنے کی زیادہ ہیں اور چھوڑنے کی کم مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبدالتو اب ملتانی فرماتے ہیں

'' حبدوں کی رفع یدین کرنے کے بارے میں تعارض ہے بعض میں کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں چھوڑنے کا اور اصل نہ کرنا ہے اس کو غالب علماء نے اختیا رکیا ہے''( حاشیداین الی شیبہ ص ۱۸۴ج اصطبوعہ ملتان ) کیا اس انصاف کی رکوع کے بارہ میں بھی تو تع کی جا سکتی ہے۔

Weth

انا واجد علی نے کہا کہ سند سے صدیث کی کتابوں سے ایک ایک بات دکھانا ہوگ۔ ۱۱۱۱ نے فرمایا اگر ستواتر ات بھی سند کے مختاج ہیں تو آپ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو ان کتابوں سے سندمتواتر سے دکھادیں پھر ہم بھی دکھائیں گے۔

لیکن رانا واجد علی تو ایک مغالطه باز آ دمی قفاده هر آیت کی متواتر سندتو کجا هر آیت کی سند ا اسد کے طریق ہے بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ ہاں حدیث ، صدیث کا شور مچار ہاتھا۔

مولانا نے بھرفر مایا رانا صاحب آپ مقندی بن کرنگیسر تحریمہ آہتہ کہتے ہیں یا بلند آواز

ا اس نے کہا آ ہت آ وازے ،اورس آ ہت آ وازے ہی کہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا اس کا

ا ان نے کہا آ ہت میں عملاً مثوا تر ہے ،گر اس کا ثبوت کی حدیث میں نہیں ہے۔اگر

مرف یمی ووحدیثیں وکھا دیں تو میں فی حدیث دی ہزار روپے آپ کوانعام دول گا۔

اور آپ بوری امت کے عمل کے خلاف جو صرف آیک ، دائیں ہاتھ ہے مصافی کرتے

اس کی کوئی صریح حدیث جس میں میمین (وائیں ہاتھ) کا لفظ ہود کھا دیں۔ مثلاً جیسے آپ نے

ایا کیل ہیسمینک وائیں ہاتھ ہے کھانا کھاؤ۔ای طرح صاف طور پر فر مایا ہوکہ دائیں ہاتھ

اب سب حاضرین نے جواب دیارانا صاحب آپ کی ادھرادھر کی ہاتیں ہم نے بہت اُن اِس،اب صرف آپ میڈین حدیثیں سنادیں ۔ تو رانا صاحب اٹھے اور بھاگ گئے۔ حاضرین ان مٹھے کہا تناشر مناک اور ذلت آمیر فرار تو ہم نے زندگی بھرنہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حاضرین کا تو یہی نقاضا تھا کہ جب اس فرقہ کو تکبیر تحریمہ کے مسائل کی سیٹ ٹیس آتی تو اب مناظرہ کا کیافائدہ ، لیکن بعض نوجوانوں کوشوق تھا کہ شایدان کے لیے مجھ

آ خران کے مناظر طالب الرحنٰ نے بھی پوری نماز ثابت کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ جو یں مدیثیں رانا صاحب ہے اچھی کئیں تھیں وہ طالب صاحب بھی نہ دکھا سکے۔اس طرح ان

#### انعقاد مناظره كاسبب

کوٹلی نجابت میں صرف دو تین غیر مقلدین ہیں ہاتی سارا شہراور پورا علاقہ اہل سند والجماعت کی آبادی ہے۔ رانا واجد علی غیر مقلد نے ہر سجداور گلی بازار میں صاف الفاظ میں بھل بکنا شروع کردیا کہ ابو حذیفہ ہے ہڑا کا فرکوئی نہیں ہوا۔اور تی جونماز بغیررفع یدین کے پڑھتے ہاں سے نبی پاکھیں والی نماز نہیں مرتد وں والی نماز ہے۔اوراس پر مناظرہ کے لئے جیلتے بازی شرور کردی۔ اور فضا کوا تنا مکدر کردیا کہا چھا تی تھے بجیدہ اوگ بھی ضرورت محسوس کرنے گئے کہا پی نما ا

چنا نچے رئیس المناظرین وکیل احناف حضرت اقدس مولا نا تحد امین صفدرصا حب ُلیات پور آئے ہوئے تھے ،ان کودعوت دی گئی ،انہوں نے جمعہ میں تقریر فرمائی بہت اجتماع تھا جس میں اہل سنت کی حقانیت اور غیر مقلدین کی فتنہ پر دازی کی خوب وضاحت کی۔

جمعہ کی نقر پر کے آخر میں آپ نے اعلان فرمایا کہ نماز جمعہ کے بعد جن احباب کومسلک اہل سنت والجماعت کے بارے میں شبہات ہوں وہ سوال کریں ان کو انشاء ملڈ تسلی بخش جواب و نے جائیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعدا حباب بیٹھ گئے ، رانا وا جدعلی بھی تقریر میں شامل تھا۔ اس نے پچرکہا منفیوں کی نماز نبی والی نہیں۔

مولانا محمد امین صفدر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح قرآن پاک کے بارہ میں ہمیں یعتین سے دوئات ہو جگہ متواقر ہمیں بھیں بھیں بھیں بھیں بھی ہمیں یعتین ہے کہ بیدوئل ہے جو ہمارے نبی پاک کھیتے ہم نازل ہوا کیونکہ بیہ تلاوتا ہر جگہ متواقر ہے۔ نبی پاک تھیتے والی نماز قرآن روزانہ ہر گھر میں مہیں پڑھا جا تا لیکن تماز پوری روزانہ پانچ مرتبہ ہر مجد ، ہر مسلمان کے گھر ، بلکہ ہر مسلمان کے گھرت میں بچی بڑھی برائی برائی برائی ہو تھی ہے۔

رفع يدين

11.00

الانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى امابعد

(place)

سب حضرات کو پتا چل چکا ہے کداس علاقے میں مولوی واجد علی جواسیے آپ کو اہل 🕟 کتے ہیں انہوں نے بیہ باتیں کہیں کہ امام عظم ابوصیفہ 🗀 بڑھ کرکوئی کافرنہیں اور حنی جو اللا ﷺ على وہ کو فیوں کی ثماز ہے اور یہ جونماز رفع بدین کے بغیر پڑھتے ہیں پنہیں ہوتی ،اور الرول اورمرمدول كي نماز ب\_

اب اسكے بعد وہ اس بات ير تيار ہور بے ہيں كہ ش اس بارے ش اس علاقے كے الله على الكامول ال كالعدائل بديات كريم كيا كت ين-

ہمیں جیسے مولوی وا جدعلی صاحب سے شکایت ہے و یے بی ان حضرات ہے بھی شکایت ا آلی برمجد میں جموئے اشتہار گئے ہیں، جو بیلوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول ك وعوى الل حديث مون كابعا غذا جوراب بيل بعوث كيا-

فتؤ حات صفدر (جلدورم)

طالب الرحمٰن اپنے مکمل رفع یدین پرتو دنیا پور کے مناظرہ میں بھی کوئی حدیث ہیں ال كرسكا تحارت بى آتخضرت ينافي يدمواضع ثلا شدكوع جاتے ، ركوع يدم الحماتے ، اور رکعت کے شروع میں آ ہے اللہ کا کوئی حکم یا آپ کا ہمیشہ کرنا ثابت کر سکا تھا، اور تہ ای مواس ار بعد دوسری اور چوتھی رکھت کے نثر وع اور بجدول کے اول ، آخر میں رفع پدین کے منع ہو کے ا کوئی حدیث دکھا سکا تھا۔ نہ ہی ہیٹا بت کر سکا تھا کہ آئنخضرت علیقتہ یا کسی خلیفہ داشد یا کسی علی مبشره یا کسی ادرا کا برصحابہ نے بیفر مایا ہو کہ جواس طرح رفع بدین نہکرےاس کی نماز نہیں ہو گی 🖟 آج كهال سے ثبوت لے آتا۔ چنانچداب آپ كے سامنے مناظرہ من وعن پیش كياجا تا ہے۔

U 200 الدراجلدروم) 235

السال ہے بدروایت تقل کی ہے۔

الداشره بشره پر بھی جموت بولتے ہیں پھر ہے کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اس طریقہ سے نماز 

آ ت کے مناظرہ میں بیانے جھوٹ یہاں نہیں آنے ویں گے، کیونکہ جب مناظرہ متم ہ ہما ہے ہاں چلے جا کیں گے ایکے میں مولوی پھرلوگوں کو بھی کہنا شروع کرویں گے کہ و عرفع يدين ثابت ہے، رسول اُقدّى على اُلكَ في الكِ مُمَازَ بَكِي بغير وفع يدين كے نبيل

اليا الى جيوت م جيكوكي مير كم كدرسول اقدى الله في أيك نماز بهي نواى كو الفرنيس براهي \_ يكبنا كررفع بدين كي بغير نماز نبيس موتى ،الله ك في الله يراب جهوث ا کی شن پہ کیے کہ جونوای کواٹھا گرنماز نہیں پڑھتااس کی نماز نہیں ہوتی۔

يهال كان يصلى و هو حامل امامة بنت العاص ميل يحى ماضى الترارى كاصيف ادر كان يوفع بحى ماضى التمرادي كاصيف ب-اگرطالب الرغمي صاحب جود يا يورش اتا ا اسٹ بول کر گئے تھے اور جھوٹے کومناظرہ کرنے کا قطعا کوئی حق نبیں ہوتا، کہ اس نے کہا تھا الله الله الحق الخراعي كي توثيق تاريخ بغداد من موجود يه أن يبلي بداينا حا مونا ظامت ا ل كے يا چركك كرويں كے كديس نے ونيالور مل جموت بولا تفاء اور يس اس جموت سے معافی ا ا) اول اس كے بعد پير بم انشاء الله اس سے مناظره كريں گے:

توان کے دے یہ ہوگا کہ بیعدیث یاک سے دکھائیں کے کہ بی الدر بات نے فرمانا الماليشەرىغ يدېن كريااور جويغيرر فع يدين كے تمازيز هنا ہے ووغلط ہے باطل ہے۔ وہ نمازنہيں

اگر صرف ا تابیان کریں گے جتنا نی کواٹھا کرنمازیز سے کا ذکر ہے، تو اس کوبیان کرنے لیان کوخرورت نہیں ، جسطرح کھڑ ہے ہوکر بیشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے ثابت ہے

القرار البيانية نے بہلی رکعت اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع پدین کی اور ایک العام نژ کے نہیں کی ، دوسری اور چوقتی رکھت کے شروع میں جمعی بھی رفعید بن نہیں کی ، رائے یا 🔐 رکوع ہے سراٹھاتے وقت نبی اقد س ملطقہ ہمیشہ رفع پدین کرتے تھے اور مخدول ہیں 💮 تحدول سے سراغاتے وقت نی اکر مرابط وقع پدین تہیں کرتے تھے۔

اب ان کابار بار به کها که حضرت الله بمیشد رفع بدین کرتے تھے لیکن ا طالب الرحمٰن بمیشه کالفظ بھی بھی زبان پر لانے کے لئے تیار نہیں کیوں بات ایے بخارى شريف بلى آتا ہے كہ كسان يتصلى وهو حسامل امامه بنت العام الَّذِينَ عَلَيْكُ أَيْ أَوْايَ المامه بنت العاص كواهُما كرنما زيرُ ها كرتے تھے۔ ليكن اس كوكو كي ا کہتاای کوکوئی مستحب بھی نہیں کہتا، نہ نماز کی سنقوں میں شاد کرتے میں اور نہ بھی یہ کتے اس طرح نمازنہیں پڑھتاا تکی نماز کا فرول، مرتدول والی ہے، نہ بیہ کہتے ہیں کہ جو بیگی کوا نہیں پڑھتااس کی نمازخلاف سنت ہے، نہ بیلوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اقدس ﷺ کی طرن آگراہ كوندا كليا جائے تو نماز باطل ادر بے كار ہے۔

ہمارے نز دیک حدیث کی کتابوں میں جتنا بچی کواٹھا کرتماز پڑھنے کا ذکر ہے، اس زیادہ رفع پدین کا اس بیں کوئی ڈکرنہیں ،اس لئے اگر بداس کا اثنا ہی مطلب بیان کر 🕒 🔐 حدیث کا مطلب ہے، کدرمول اقدی ﷺ نوای کواٹھا کرٹماز پڑھا کرتے تھے اوراس کے اس نہ کہتے کہ بچی کواٹھا کرنماز پڑھنا سنت ہے یااس کے خلاف نماز پڑھنے والا خلاف سنت ہے۔ ال نماز کافروں مربقہ وں کی نماز ہے۔

اب جواتی بات کیے گا وہ عدیث کی ہے اور لیکن اگر ای بات کو یوں بیان کر سالا رسول اقد س البينة بميشه آخرى نمازتك نواى كو ہرنمازين الحا كرنماز بر هاكرتے تھے۔اور جوانوں کوئییں اٹھا تاائکی نماز خلاف سنت ہے بیچھوٹ ہوگا۔ یہی جھوٹ پیلوگ روزانہ رفع پیرین من پراللہ کے نی پاک پر اولتے ہیں، پھریہ کہتے ہیں کہ تمام عشرہ نے ، دی صحابہ نے اُن نہیں آئیں گے،اور میں خسر الآخرہ تو پہلے ہی مناظرہ میں جھوٹ بول کر ہو چکا ہوں اوراب خسر الدینا بھی ہوجاؤں گا)۔

#### طالب الرحمن

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما انزل اليكم مين ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء.

ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہیروی کرتے ہیں گھنگانگ کی ، جو چیز ہم اللہ کے رسول میں اللہ ے دیکھتے ہیں ہم اس پڑھل کرتے ہی۔اللہ کے رسول رفع بدین سے نماز پڑھتے تھے ، بیر حدیث ماری شریف میں موجود ہے۔

حدثنا عبدالله عن مسلمة عن مالک عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبى الله كان يرفع يديه حذومنكبيه اذا افتح الصلوة و اذا كبر للركوع فاذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذالك ايضاً و قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذالك في السحه د.

کہ اللہ کے بی تعلیقے جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع سے اٹھنے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور مسمع اللہ لسمین حمد کہتے اور مجدوں بیں بیروفع یدین تہیں کرتے تھے۔

بدرسول النظام كاست ب، مم اسست يرمل كرت إس-اس كاب من حديث

پڑھتے ہوئے رسول پاک عظیقہ کا دروازہ کھول دینا ثابت ہے، اور ماضی استراری ہے۔اتنی بات سے جھگزانہیں ہوتا۔ جھگزا تب ہوتا ہے جب کوئی ہے کے کہ حضرت ہوتا تماز تک ہرتماز میں دروازہ کھولتے رہے، ہمیشہ نواس کواٹھا کرتماز پڑھتے رہے، جوثماز میں، نہیں کھولتا اس کی تماز باطل ہے، بے کار ہے، کافروں مرتدوں والی ہے، کوفے کی مدینے والی نہیں ہے۔ بیٹیوت اصل میں ہم ان سے لیس گے۔

یددین کامعاملہ ہے دین کے معاملے میں یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں ،اب اگر چہ وہ م علی کو جھوٹا کسر ہے ہیں کہاس نے جو بات کمی ہے وہ جھوٹوں والی بات ہے،المحدیثوں والی ہ نہیں۔

( حضرت او کاڑوی نے جب بیریات فرمائی اس پرغیر شقلدین نے شور مجانا شرول ال اس پر حضرت نے اپنی تحریر سنائی )۔

'' طالب الرحمٰن نے تاریخ بغداد جلد ۱۳ کانام کے کر سیجھوٹ بولا ہے کہ اس میں جز رفتے یدین کے رادی محمود بن آخق کو محدثین نے ثقہ کہا ہے ، اور ضد کی ہے اگر میں اس جلد سے بینہ دکھا سکول تو میری شکست ہے میں (مصفرت اوکاڑوی) نے اس جھوٹے کواس کے گھر تک پہنچانے کے لئے لکھ دیا ہے اس لئے بیروہ حوالہ دکھائے''۔

#### محمد امين صفد

(حضرت نے جب بیتر پر پر بھی تو طالب الرحمٰن نے اس بات سے صاف انکار کردیا کہ بیس نے دنیا پور کے مناظر ہے بیس بیات نیس کی کو بھر بن المحق کو تاریخ بغداد میں محدثین نے تقد کہا ہے، اگر بید بات تابت ہوجائے تو بیس پیچاس ہزار روپ انعام دوں گا، اسپر حضرت نے فر مایا یہ پیچاس ہزار روپ ابھی نکال کر رکھے تا کہ بعد میں مکر مذہائے لیکن طالب الرحمٰن زہر کا پیالہ تو پی سکتا تھا لیکن پیچاس ہزار نہیں نکال سکتا تھا اسکے کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر پیسے ایک مرتبہ ہاتھ سے فکل گئے تو پھر کھی ہاتھ سلتا تھا اسکے کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر پیسے ایک مرتبہ ہاتھ سے فکل گئے تو پھر کھی ہاتھ

1320

پڑھ لی تو نماز ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھی جائے۔ بلکہ ہے مسلہ پیش آسکتا تھا، جب پیش آگیا تو اب اس کا تھم کیا ہے، تو فقہانے بتا دیا کہ جائز ہے۔ اب اس کا مطلب بیقطعا نہیں تھا کہ کتاا تھا کرنماز پڑھی جائے، جو طالب الرحمٰن نے اپی کم فہمی یا کج فہمی کے باعث سمجھا۔

ے بین ہاں یہ سی ہے۔ بیا ہے کہ اعتراض کرتے وقت طالب الرشن کو بیات یاد ندر ہی کہ ان کی بیات بیاد ندر ہی کہ ان کی سی بیان کی سی کی کھا ہے۔ گئے ہے دروغ گوراحا فظر نہ ہاشد کی کی کھا اب الرشن کو جوٹ بولڈ کی عادت ہے ، جیسا کہ دنیا پورٹس ہزاروں انسانوں کے سامنے جھوٹ بولڈ کی محود بن المحقق تاریخ بغداد میں ہے لیکن آج تک ثابت نہ کر سکا اور نہ قیا مت تک کر سکتا ہے ۔ باقی رہی ہے کو اٹھانے ہے۔ باقی رہی ہے کو اٹھانے ہے۔ باقی رہی ہے کو اٹھانے ہے۔ باقی رہی ہوتی ہے کو اٹھانے ہے۔ باقی رہی ہوتی ہے (مزل الا برارش ۳۰)

را) ۔ طالب الرحمٰن و کیے تو دن رات تقلید کی خالفت کرتے ہیں کیکن بہال ایک صدیث کی صحت یا ضعف بیان کرنے کے لئے حدیث کی تقلید کر تقلید کر رہے ہیں ، اور مشرک بن رہے ہیں اور خود کررہے ہیں کہ حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا محد ثین بتاتے مشرک بن رہے ہیں اور خود کررہے ہیں کہ حدیث کا صحیح اور شعیف ہونا محد ثین بتاتے ہیں۔ طالب الرحمٰن اور غیر مقلدین کو ہر وقت تقلید کا پٹا (بقول ان کے ) گلے میں اور جنایا جا کہ میں خطیب بغدادی کی تقلید کا ، اور بھی ایا م

موجود ہے کہ اللہ کے ٹی کافیا فی ماتے میں صلوا کما رأیتمونی اصلی کرنمازتم اس طریق سے پرھوجس طرح تمنے مجھے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

اب چونکہ ہمیں بخاری ہے رفع یہ ین کی حدیث لگی جوسجے حدیث ہے۔ تہ کرنے کی کہ آ پ نے چھوڑ دی تھی ترک کردی تھی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اب اگر مولوی صاحب ہمیں کوئی حدیث نہیں ملی۔ اب اگر مولوی صاحب ہمیں کوئی حدیث دکھادیں جو تھی ہواور ہماری روایت جو بخاری بیس موجود ہے اس پر جرح کریں۔ اگریگی حدیث بیش کردیں کہ اللہ کے نوبی تھی نے بعد میں چھوڑ دی تھی۔ بعد کا لفظ ہو، آخری عمل کے بارے بیس ہو، صاحب یہ بتال رہے ہوں کہ بیآ خری عمل ہے، یا حدیث بیس واضح ہو گیا ہو کہ یہ بعد کا اللہ کے رسول تھی تھی فردی تھی۔ اور ہمارا کوئی جھڑا ہی نہیں۔

باتی جواعتراض انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی تعلیقہ نوای کواشا کرنماز پڑھتے تھے۔ام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بیٹابت ہے اگر کوئی اٹھا کر پڑھے تو بیسنت ہے۔

اللہ کے تی نے ایک مرتبہ نماز میں نوای کو اٹھایا اور نماز پڑھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ایک صحابی اگر بیان کرتا ہے تو کوئی شخص بھی اگر پڑگ کواٹھا کرنماز پڑھے تو کوئی حرج شہیں،ہم اس کوسنت مجھتے ہیں۔

لیکن کیا آپ نے رفع یدین ترک کر کے بھی بھی نماز پڑھی ہے، جیسے توای کی حدیث وکھادی ہے ای طرح ترک رفع یدین کی بھی کوئی حدیث وکھادیں۔

ہم پرتواعتراض کردیا کہ صدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے نوای کواٹھا کر تماز پڑھی ہے، ان کے ہاں اور مسئلے چلتے ہیں، کہ اگر کوئی آ دمی کتے کواٹھا کر نماز پڑھ لے تواس کی نماز ہو جاتی ہے۔ (۱)

(۱) حطالب الرحمٰن نے جو بیاعتر اص کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ طالب الرحمٰن میں فقہ بچھے کی صلاحیت ہی نہیں ۔ اس لئے کہ فقہ میں جو یہ ہے کہ اگر کتے کواشا کر نماز

J. 4. 20

بیمتفق بات ہے کہ تحدثین حدیث پر جو تھم لگادیں گے اس حدیث پر دہی تھم لگایا ہا۔ گا،اس لئے ہماراد توی واضح طور پر ہیہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پیلنے ہے بیہ سنتے ہیں صحابی بیر حدیث نیان کرتا ہے، بخاری میں حدیث مو بؤد ہے کہ اللہ کے رسول پیلنے کو گا کو جاتے ہوئے رفع پر این کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع پدین کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔

اگریہ ثابت ہو جائے کہ بعد میں چھوڑ دی، جھڑا اتو یہی ہے۔ کیونکہ بیاتو یہ بھی مانتے ہیں کہ کی۔ جھٹڑا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں چھوڑ دی۔ چھوڑ نے کی ایک حدیث دکھا دیں جو گ ہو۔ ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ ہم نے تقلید کرنی ہے ٹکدرسول اللہ کی۔ جیسے اللہ کے رسول تالیا پہلے بہت المحقد س کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بعد میں قرآن نے کہ دیا کہ بہت اللہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھو۔

آپ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے تم کردیا تھالیکن اب میں جہیں اجازت دیتا ہوں۔ فسنزوروہ ساقبروں کی زیارت کرور پہلے گدھے کا گوشت کھایا کرتے تھے، حدیث میں آگیا ہے میں نے تم پر حرام کردیا ہے گدھے کا گوشت آئندہ نہ کھاؤ، ہم نہ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں ، نہ بیت المقدی کی طرف منہ کرئے تماز پڑھتے ہیں۔

بخاری کی تقلید کا۔ اور اگر کوئی نہ ملے تو اپنے آئمہ مساجد کی تقلید سے تو انکی جان ٹہیں چھوٹت ۔

انکی صحت بشعف حدیث میں محدثین کی تقلید کرنا اس بارے میں میمی کہا جاسکتا ہے۔

> آنچه شیرال را کند روباه مزاج اهتیاج است واهتیاج است واهتیاج

ہروہ کام جواللہ کے رمول ﷺ ے ثابت ہے پھرآپ نے منع کر دیا، ہم رک گئے اس طریقے سے اگر رفع یدین نہ کرنے کی حدیث موجود ہے جو بحد کی ہوہمیں یہ بٹلا دیں۔ ہم ابھی چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ ہماراعقیدہ ہے اوراس عقید کے ہم بالکل واضح کر دیتے ہیں۔

یاتی ہے بھی جودعویٰ کریں کوئی دعویٰ بھی کریں ، انکی کتاب مسلم النبوت میرے پاس سوجود ہوتا ہے۔ وہ لے کرآئے کہ امام نے واقتی کہا ہے کہ پیشنوٹ ہے، ترک کر دی ہے رسول التُعَاقِظَةُ ا ہوتا ہے۔ وہ لے کرآئے کہا ام نے کہا ہے کہ پیشنوٹ ہے، ترک کر دی ہے رسول التُعاقِظةُ ا نے ، کیاان کے امام نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول پیشن تہیں کریں گے، اور اگر یہ مانے ہیں کہ ہماری کتاب کا اصول غلط ہے، ہم وہ کتاب دوبارہ بیش تہیں کریں گے، اور اگر یہ مانے ہیں کہ ہماری کتاب تھے ہے، اصول تھے ہے، تو اس اصول کو تھے تاہت بھی کریں۔

اورساتھ ساتھ ایک حدیث رفع یدین نہ کرنے کی سیج کر کوئ جاتے وقت اور رکوئے ہے المحقدس کی طرف منے المحقد اللہ کے رسول کی اللہ کے رفع یدین بعد بیس ترک کردیا، جیسے بیت المحقدس کی طرف منے کرکے نماز پڑھنے کی احادیث بیس کیکن پھر شع کردیا گیا۔ اس طریقے ہے یہ بھی دکھاوی کہ پہلے رفع یدین تھی بعد بیس چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول کی لیے ہے کہ دیا کہ نہ کرو نہیں دکھا سکتے تو اپنے امام سحانی نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول کی لیے کہا ہو کہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی لیے کہا ہو کہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی اللہ کے اللہ کے رسول کی کہا ہو کہ اللہ کے رسول کی لیے کہا ہو کہ اللہ کے لئے تیاں ہوں۔

سمی طریقے ہے آ جا کیں اپنادعویٰ پیش کریں، دعویٰ پیش کرنے بعد جس طرح میں نے دلائل دیے ہیں اس طریقے ہے یہ بھی دلائل دیں لیکن دلائل صحیح ہوں اپنے دعویٰ کوا پتے امام اپنی کتاب ہے ثابت کریں صحیح سند کے ساتھ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں دکھا کیں، صحیح سند کے ساتھ نجی تقلیقہ ہے دکھا دیں کہ منسوخ ہوگئی۔ صحابی ہے دکھا دیں کہ منسوخ ہوگئی ہے، اگر دونوں ہے نہیں ملتا تو اپنے امام سے ہی دکھا دیں، کہوہ کہتے ہوں کہ دفع یدین پہلے تھی بعد میں منسوخ ہو

رفع يدين

رفع يدين

الله تي گے كه يہ بخارى كوغلط كہيں كے ياامام بخارى كے دادااستادامام مالك كوغلط كہيں گے ، جب ب حدیث غلط کل روی ہے تو وواس سے استدلال کیے کررہے ہیں۔

تيسرى بات يہ ہے كه اس بخارى شريف ميں اس صفحہ برتين باتيں تيس ركوع كرنا بحبير کہنا، رفع یدین کرناای بخاری شریف کے سفیدااپر بیردایت موجود سے کان بصلی بھم فيكبر كلما خفض ورفع كدرول بإك الشيخ ركوع مين بَكَتْ وقت تكبير كتب تنعي يهال رفع یدین کاذ کرنہیں ہے۔

ادرآ گےصاف الفاظ میں موجود ہے انسی لاشبھکم صلوة برسول الله الله الله عدا كافتم يالله ك ني ياك والى نماز ب كب تك كرت رب حتى فارق الدنيا بال تك كد ونيات تشريف لے گئے جسطرح ركوع اور تكبير تحريم اسك ماتھ فارق الله نياكا لفظ من في سیجے بخاری ہے دکھادیا ہے۔ بخاری شریف کاصفحہ واانوٹ کرلیں اگران کویا زہیں ہے۔

ہم بھی یمی مطالبہ کرتے ہیں کدر عی ایک ہوتا ہدوسر الوانکار کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علیقہ آخری عمر تک رفع یدین کرتے رہے بخاری شریف میں جس رفع یدین کا ذکر ہے اس میں آخری عمر تک کالفظ قطعا نہیں اور جہاں صرف رکوع کے ساتھ تکبیر کا ذکر إلى حتى فارق الدنيا يهال تك كرا بدنيا كوچور كئد

آپ كى آخرى نمازيشى يىسى جارى شريف مى موجود ، يەكىتى تى جىس كوئى بعد والى حديث اليكي دكھائے بصفحة ١٠ اوالى حديث انہوں نے يڑھى اورصفحه ١٠ اتك انجى بير ينجي نبيل-ای بخاری میں صفی ۱۱۲ پر حضرت الوحمید ساعدی ﷺ نے جماعت تابعین سے فر مایا انسا كنت احفظكم لصلوة رسول الله عليه مينسب عزياده بإدر كلف والابول أي ا كرم الله كى نماز كور يدكب انهول نے فر مايا حصرت پاك الله كا كے وصال كے بعد، جب نامخ منسوخ کی ہاتیں ختم ہو چکی تھیں۔اب وہ حضرت علیق کی محفوظ نماز جو بیان فرمار ہے ہیں اس <del>میں</del> سمائی بھیر کی رفع یدین کا ذکر فر مایا اور رکوع تجدے کے وفت صرف تکبیر کا ذکر فر مارہے ہیں ۔اور

ملی ہے الیکن اس کی سندھیج ہو ،اگرضعیف ہوئی تو ہم اس کو مانے کے لئے تیار نہیں کیونک یہ محدثین كالكمسلمانول ب-

## مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفيي. اما بعد.

مولوی طالب الرحمٰن نے بخاری شریف ص ۱۰۱ سے ایک حدیث پڑھی ہے،جس میں کان برفع ماضی استمراری کاصیفہ ہے، میں نے میلی تقریر میں پیوخش کیا تھا کہ کان مصلی جو ہے کہ نوائی کواٹھا کرنماز پڑھنا جو ہے،اس میں بھی یہی ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ طالب الرحمٰن صاحب نے فرق پر کیا ہے کہ یہ کہا ہے کہ نوای کواٹھا کرا یک مرتبہ نماز پڑھی تھی، جب یہ ہے ق انصاف کا نقاضا بی ہے کہ وہ رفع پدین کی حدیث کا ترجمہ بھی یکی کریں کہ رسول اقد س اللہ ہے ا کیک مرتبه رفع پدین کی۔ کیونکہ دونوں جگہ ماضی استمراری ہےا در دونوں بخاری شریف میں موجود

جعطر ح انہوں مدمطالبہ کیا کدایک حدیث وکھا دیں۔انہوں نے بیفر مایا کدر فع بدین يدين كى حديث يل بقول ان كايك د فعد رفع يدين تابت موكى ع،اب جب تك يسموخ كا لفظ نہ دکھا کیں گےان کوسنت ماننا پڑے گا، میں بھی یمی کہتا ہوں کہ انصاف کا تفاضا یمی ہے کہ یہ بخاری سے میددکھا ئیں کہ نوای کواٹھا کرنماز پڑھنے کی اعادیث منسوخ ہیں یا متر دک ہیں۔ کیونکہ كوئى غيرمقلد بحى نواى كواثها كرنما زنبيس يؤهستا

اور پاکھودی کدوونوں ایک بی طرح کی سنت ہیں، اور آج مک عقفے المحد يول نے انوای کراٹھا کرنمازنہیں پڑھی ان کی نماز خلاف سنت ہے۔

موطا امام ما لک میں رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کا قطعا کو کی ذکر خمیں ، اب امام ما لک کی اصل کتاب موطالهام ما لک اور محیج بخاری میں جواختیاف ہے پیرطالب الرحمٰی صاحب

رفع يدين

رايت رسول الله عليه اذا افتح الصلوة رفع يديه

حتىٰ يحاذيهما.

کے میں نے جب نبی اکر میں ہے کو دیکھا کہ آپ ٹماز کوشروع فرمائے تو آپ دونوں ہاتھ

اذا اراد ان يركع وبعد ان يرفع رأسه من الركوع لا

ير فعهما.

یر میں جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے اور رکوع سے سراٹھاتے تو اس وقت آپ رفع ال ایس کرتے تھے۔

وقال بعضهم فلا يرفع بين السجدتين.

کدآپ مجدوں کے درمیان بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، والے معنی واحلہ معنی جو مداں میں رفع یدین نہ کرنے کا ہے، وہی رکوخ میں نہ کرنے کا ہے۔ دونوں کا ایک ہی معنی

اورالوقواند بي عديث عيدي بجي نقل كرد بي بيل-

حدثنا سائب بن مكه قال حدثنا حميدى قال حدثنا سفيان عن زهرى قال احبر نبى سالم عن ابيه قال رايت رسول الله مثله.

ر سوں استعمال کے بھی مید عدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اقدی تالیف رکوع میں اس طرح حمیدی نے بھی مید عدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اقدی تالیف رکوع میں ماتے اور دکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع میدین نہیں کیا کرتے تھے۔

ا در دوں سے موسی موسی کی حدیث بیان کی ہے، میں نے بھی ابن تعریف کی حدیث انہوں نے عبداللہ بن تعریکا اپنا عمل دیکھیں، کہامام بخاری کے دادااستادامام تحد بن ایان کی ہے۔اب حضرت عبداللہ بن تعریف نے قبل فرمارہے ہیں۔ سن شیبانی ، حضرت عبداللہ بن تعریف نے قبل فرمارہے ہیں۔ کسی نے اٹھ کراس وقت نہیں کہا۔

مولوی طالب الرحمٰن اگر تا بت کرد ہے۔ اگر یجی طریقہ میں طالب الرحمٰن کے سائے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ میہ ہے کہ انہوں نے پہلی تکبیر کے وقت رفع بدین ک اور رکوع میں رفع بدین کا ذکر نہ کرتا تو ہی بھی خاموش نہ بیٹھتے ، یہ کہتے کہ یہ اللہ کے نبی پاک والی نماز نہیں ہے۔ لیکن ایک صحابی نے بھی حطرت ابوح ید ساعدی ﷺ کو بینہیں فر مایا کہ حضرت آپ نے سنت چھوڑ دی ہے۔ رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں فر مایا۔

یہ دونوں حدیثیں میں نے بخاری شریف سے بڑھی ہیں۔امام بخاری کے استاد امام حمیہ ، جلد مصفیے ۲۷۷ پر حدیث نقل فر مارہے ہیں،عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں۔

قال رايت رسول الله عليه اذا افتدح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه.

میں نے رسول اقد س کا اللہ کا کہ کھا جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ رفع یدین کرتے تھے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے،

واذا اراد ان يركع

جبآپ نے رکوع جانے کا ارادہ کیا۔

وبعد ما يرفع من الركوع فلا ير فع.

رکوع جاتے وقت بھی اللہ کے نی پیکھیٹے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ادر رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے،

ولا بين السجد تين.

اور ندآپ مجدول کے درمیان ہاتھ اٹھا تے تھے۔ بیا ابو توانہ چلد ۲ صفحہ ۱۹۰ اور ۱۹۱ پر حدیث موجود ہے کہ سفیان بن عید نہ نہری ہے وہ سالم سے وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

فتوحات صفدر ( جلد دوم )

1 + C)

رفع يدين

ا ولوى طالب الرحمن.

المات سفدر( جلد دوم)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

انہوں نے حدیث پڑھی تھی بڑی کواٹھا کرتماز پڑھنے کی ہم نے کہ دیا تھا کہ بڑی کواٹھا کر ا الربع صناسنت ہے، انہوں نے بھی سنت کو مان لیا۔ اسی طرح یہ بھی کہ دیں کہ رفع یدین بھی سنت ے یہ ہم بعد میں طے کرلیں سے کہ ایک دفعہ کی دود قعہ کی یادس دفعہ کی۔

(معلوم موتا ب كدطالب الرحن كوسنت كي تعريف بهي آتى)

معلوم بوگیا کداللہ کے رسول اللہ نے کی ہے، پینلحدہ یات ہے کدایک دفعد کی یادو السكى يادى د نعد بيتوبات طے موجانى جائے كاللہ كرسول الله على سربات ثابت جوكن اب جس طریقے سے انہوں نے بیرحدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول رکوع جاتے ، ر کوع سراٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے، جارا کونسا انکارے کٹبیں کہتے تھے۔ اس سے بیلو الابت نہیں ہوتا کدر فع یدین نہیں کرتے تھے۔

(طالب الرحمٰن كي بيه بات غلط ہے اسلئے كه اگر حضور اقد س فلف آخرى وقت تك رفع ﴾ بن كى ہوتى اور رفع يدين منسوخ نه ہوتى تو حضرت ابو حميد ساعدى اس بات كو ضرور ذكر کرتے ، وہ فرمارہے ہیں کہ بیس تم میں ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں ، اور رفع یہ بن ذکر نہیں کررہے اور صحابہ میں ہے کوئی اعتراض بھی نہیں کررہا،اس سے تو واضح طور پر بیرمعلوم اوتا ہے کدر فع بدین ترک ہوگئ ،اور طالب الرحمٰن بدیکر ماہے کداس سے تابت میں ہوتا)

پوری نماز آس میں بھی تہیں ہے، کہ ہم بیاکہ ہیں کہ اللہ اکبر کیے جاؤ، نہ رقع یدین کرو، نہ فاتح بڑھو، نہ تشہد پڑھو، نہ تجدہ کرو۔ میٹن پوری نماز اس حدیث میں نہیں ہے، انہوں نے صرف الله اكبركا اثبات كياب، وه جم بحى مان يني ، جم اس كاكونى ا تكارتيس كررب\_

ووسری حدیث انہوں نے پڑھی ہے صیمااے جس پرامام بخاری نے باب یہ باندھا

قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبدالعزيز بن حكيم قال رايت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبير ة افتتاح الصلوة ولم يرفعهما في ما سواى ذالك.

كرعبدالله بن عمر رفي جنبول في رفع يدين كي حديث روايت كى ب، وه خودتمازي الله تكبير كے علاد وكسى جگەر فع يدين نہيں كيا كرتے تھے۔

جس طرح جس صحافی نے بیت المقدس والی حدیث بیان کی وہ بعد میں خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا،جس نے متعہ والی روابیت بیان کی دوخود بعد میں متعد نہیں كرتا فغا، يى دليل تقى كديه چيزمنسوخ جو چكى إدرمتر وك بو چكى ہے۔

جب خودعبدالله بن عمر عظيمه فغيد ين نبيل كرت شيء جواس حديث كوبيان كرت بيل کیار کہیں گے کہ عبداللہ بن مرکز کی نماز بھی خلاف سنت ہے، نبی اکر مربیطی کے خلاف ہے۔ ای طرح امام محر محصرت علی سے فقل فرماتے ہیں۔

> ان عملى كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى اللذي يفتتح بها الصلوة ثم لا يرفعهما في شيءٍ من

جو حضرت علی یا فی مرتبہ نبی الدر سی اللہ کے بیجے نماز پڑھا کرتے تھے کیا آئیس نبی اقدى الله كالمريد يادنين تفا؟ \_ بيرواله وطالهم ما لكس و ويرموجود برمغرت على كرم الله و جہہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو کہلی تکہیر کے علاوہ نماز میں کئی جگہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عربی بھی دوسری روایت یہی ہے۔

الله الله المرنكال ليتے تھے،اورا ہے كوليم كے بل میٹھتے۔جس حدیث پر بیٹل نہیں كرتے اس ال ال الله الله

(ام نے اس حدیث کورفع یدین کے مسئلے میں پیش کیا نہ کہ تنہد میں بیٹھنے کے طریقے

اللہ یہ کہ بیروریٹ یوری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بی کی صحیح حدیث جہاں سے ملے لے لو المناسس جہاں اپنا مطلب تکا و ہیں قابو کرلو، اس میں ان کا مطلب ریہ ہے کہ اس میں رقع ا ا رئیس ہے، جب ذکرنہیں کیا تو جان ہی چھوٹ گئی۔ ذکرتو قرات کا بھی نہیں کیا، رکوع کی ا و کا بھی نہیں کیا، بجدے کا بھی نہیں کیا، رکوع کے تشہد کا بھی نہیں کیا، سلام کا بھی نہیں کیا، ابت ہوا کہ بینماز مکمل نہیں۔ کیوں مخضراس لئے کہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ الله الله الله المركزة بين اجيع عديث

انما الاعمال بالنيات.

الماء المفدر (جلددوم)

كۇ جگەد كركرتے بين امام بخارى نے يہاں جوحديث بيان كى ب، انبول نے يہال الالكاكة تشهدين بيشف كاطريقه بسيمتم كوبتلار بابهون اصل مين تشهد كابات انهون في تفصيلي ا دومولوي صاحب به كه كيّ كهاس مين شوت رفع يدين بين -

ر بھی صدیث نبی کی، وہ بھی صدیث نبی کی۔ پہلے تو بیر ثابت کریں کہ بید بعد کی روایت المربات حلي كدييمنسورخ بوگئ تحي ده پيلي كتفي يه بعدك \_

( طالب الرطن صاحب كي ضد بھي بري ہے۔جب صحابي حضو و الله كي و فات كے بعديہ ا الله كدرسول الله كي نماز حهين بتا تا ہول تو كياوہ پہلے زمانے كى بات بتائے گايا آپ كا الالال تائے گاجومنسوخ ندہواہو)

الله في مديث پيش كي هي ، ميري مديث ير مولوي صاحب كوجرات نهيس موسكي تقي كه الاال لرسكير

ب سنت المجلوس في التشهد. ابامام بخاري الل حديث كو لحكرا رب إلى ال اس مدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نماز انہوں نے سحابہ کے بارے میں بیان کی وہ نماز ب ے زیادہ سیح نماز ہے، نبی کی وفات کے بعد اگرانہوں نے رفع یدین نہیں کی تو دوسرے كت كروفع يدين جمور كيول دي-

اب پہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رفع یدین تبیل کی تو اس کامعنی ہے کہ وہ منسوخ ہوگی تھی۔جوجوکام اس صحالی نے نہیں کئے اس کامطلب ہوہ وہ کام منسوخ ہو گئے تھے۔

( پیرطالب الرحمٰن اپنی طرف ہے بڑھار ہاہے جبکہ حضرت اد کا ڑوی نے پہفر مایا کہ رکوٹ جاتے اٹھتے وقت تکبیر کا ذکر کیا،اگر رفع پدین ہوتی تو ضرور ذکر کرتے ، کیونکہ رکوع کی بات چل ر دی تھی۔ ندانہوں نے ذکر کی ، نصحابہ نے تنقید کی کہ آ ہے رفع یدین کیوں چھوڑ دی )

اب سنیں وہ حدیث کیا ہے ابوحمید ساعدیؓ فریاتے ہیں کہ میں تم میں سے رسول اللہ کی نماز سب ے زیادہ جانے والا ہول اذا کبر جعل یدیہ حذو مُنکبیہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہاتھ کو کندھوں تک اٹھالیا و اذا رکعے رکوع کرلیا، ندہاتھ باندھنے کاذکہ کس نے بیاعتراض نہ كيا كمة نے باتھ كيون بيس باند ھے، جس طرح رفع يدين انبول نے بيس كى \_ يہ كہتے ہيں كدر فع یدین ہوتی تو وہ کرتا ،اگر میں یہ کہ دوں کہ ہاتھ باندھے ہوتے تو وہ کرتا ، جب تھے ہی نہیں تو اس لئے نہیں باند ھے،رکوع کرلیا اور گھٹنول کو پکڑا، نہ سبحان ر کی انعظیم کہا،اس کے بعد سرکوا ٹھایا اور کھڑے ہو گئے اس کے بعد سیدھا مجدے میں چلے گئے ،اینے ہاتھوں کو بچالیا اورانگلیوں کو قبلہ رخ کرلیا، پھر دورکعتوں میں بیٹھ گئے دورکعتوں میں بیٹھنے کے بعدا پنادایاں یاؤں کھڑا کرلیا اور بائیں پر بیٹے گئے اور جب آخری مرتبہ بیٹنے گئے تو اپنا یاؤں با ہر تکال لیا اور سرین کے بل بیٹے

ا یک تو اس حدیث پر بھی ممل نہیں کرتے حدیث میں ہے کہ میں اللہ کے رسول اللہ کے نماز کوزیادہ بہتر جانتا ہوں۔اس میں ہے کہ جب اللہ کے رسول کاللے آخری رکعت میں بیٹھتے تھے ا

MACO

امام باب بائد سے تیں بہاب رضع السادین فسی افتشاح الصلوۃ قبطیہ التحبیر د اللہ عوع رکوئ میں رفع یدین کرنے کاباب۔ باب توبیہ بائد ھا ہا اور حدیث مولوی صاحب میں رفع یدین شکرنے کی الائے تیں۔ گویاوہ کوئی پاگل تھا کہ باب کوئی بائد ھے اور حدیث الحالائے۔

اب و بی عدیث میں پڑھتا ہوں۔

حدثنا عبدالله بن ايوب المخرمي و سعدبن نصر شعيب بن عمرووفي آخرين قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه.

موطاامام مالک نگال کرکہا کہ دوحدیث اس طریقے ہے آئی ہے۔ میں نے دوجہ اللہ میں ہے ۔ میں نے دوجہ اللہ میں ہوائی ا چیش ہی نہیں کی۔ جومیں نے چیش کی ہے اس پر ذرابات کریں، دوروایت امام بخاری ابدائند مسلمة ہے روایت کررہے ہیں دوامام مالک ہے روایت کردہے ہیں

سلمتہ ہے روایت سرر ہے ہیں وہ ہو ہوں کہ است کہ امام بخاری ایک واسط سے بیروا ہے ہیں۔

(بس اتنا تو طالب الرحمٰن نے بھی مان لیا کہ امام بخاری ایک واسط سے بیروا ہے ہیں۔

مالک ہے ہی نقل کر رہے ہیں ،بس اب اتنا بتا ویں کہ امام مالک اپنی کتاب ہیں جو حد ہے ہیں۔

مرہے ہیں وہ زیادہ بیجے ہے باامام بخاری جوایک واسطے ہامام مالک نے قش کر رہے ہیں۔ اللہ ہے کہ امام مالک نے قرار ہیں اسے کہ امام مالک کی اپنی کتاب کی روایت زیادہ بھے جوگی لیکن نے قرتہ مانے تو بہائے ہزار ہیں اس ہیں عبداللہ بن مسلمہ کا ذکر تہیں ، اس پر جرح کریں کہ بھے ہے باغلط۔ جو بھی بیش نہیں کی وہ میرے سرکیوں تھوپ رہے ہو۔ جس طرح میں جرح کر رہا ہوں ان کو بھی ہیش نہیں کی وہ میرے سرکیوں تھوپ رہے ہو۔ جس طرح میں جرح کر رہا ہوں ان کو بھی ہیں۔

ر کے ہو دوں مند جمیدی کی ستر بیہ ہے حد دنسا حصیدی حد ثنا زھوی جمیدی کی ملا قات است سے ثابت نہیں۔ اگریہ پیش کردیں تو میں اپنی شکست لکھ دول گا۔

(اس کا جواب آ کے حضرت کی تقریر میں آ رہا ہے۔ جمیدی کے حاشیہ پراس کا جواب ا فضا کہ اس کی سند میں جمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بن نفینیہ کا واسطہ ہے اور ابوعوانہ حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی جمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بن عیبیہ کا واسطہ ذکر کیا اب اگر ان میں یہ جرائت ہے تو کہیں کہ جمیدی اور سفیان کی ملاقات ثابت نہیں۔ اگر ثاب میں اپنی شکست لکھتا ہوں جیسے اس کی عادت ہے، اس طرح سے چیلٹی کرنے کی )

دوسری بات مسندالی عوانہ انہوں نے پیش کی ادر کہا کہ اس میں رفع یدین نہ گر حدیث موجود ہے۔ انہوں نے لوگوں کی آبھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً و کیھتے میں کہ اگر دوکان آئے کی ہے تو آٹا طبے گاءاگر کپڑے کی ہے تو کپڑا ملے گا۔ اب پہر ایا تو یہ کہیں کہ پاگل تھا،اگر بیچٹل مندٹھا پاگل نہیں تھا، ثقہ تھا تو اس نے مکان کے باہر بورا اللہ

101

ات وایک قدم اگر گھیت میں لگ جائے قواس کوسنت نہیں کہتے۔ اس لئے نہ ہم اسکوسنت کہتے ۔ اس لئے نہ ہم اسکوسنت کہتے ا اس ہم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ کدا گر کوئی ٹواس کواٹھا کر نماز نہ پڑھاس کی نماز خلاف سنت ہے۔
میں نے اس سے بھی بات عرض کی تھی۔ یہ بات بہر حال اس نے بھی مان لی کہ جتنا اسٹوا کی کواٹھا کر نماز پڑھنے کا ہے اتنا ہی رفع یدین کرنے کا ہے۔ اس سے زیاد و کوئی جبوت اس کی نماز اس کے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز اس کے بارے میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں ترک یا منسوخ کی اس دکھائی جائے۔

يس في حجماتها كواكرآب الكوست كتيم بي سنت وراسة كو كتيم بي جوجارى بو السنة الطويقة المسلوكة في باب الدين.

دین میں جوطریقہ جاری ہوجائے جوطریقہ پیل پڑے اس کوسنت کتے ہیں۔ یہ طالب
السما حب نے مان لیا کہ ایک دفعہ نے کی کواٹھا کرنماز پڑھی ہے، ایک دفع ہی رفع یدین کی ہے۔
السما حب نے مان لیا کہ ایک دفعہ نے کی کواٹھا کرنماز پڑھی ہے، اتنامذات تو ایک مسلمان ہرواشت
الس کرسکتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں جوزیادتی انہوں نے کی ہے۔ میں نے فرق کتناواضح
الما تھا کہ بخاری میں دوحد پٹیس ہیں۔ ایک میں بخمیر، رکوع سے پہلے رفع یدین، اور رکوع کے بعد
الما تھا کہ بخاری میں دوحد پٹیس ہیں۔ ایک میں بخمیر، رکوع سے پہلے رفع یدین، اور رکوع کے بعد
الما تھا کہ بخاری میں دوحد پٹیس ہیں۔ ایک میں باتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں حسیٰ فارق اللہ نیا کالفظ
الرے، وہاں بخاری شریف کی حدیث میں حسیٰ فارق اللہ نیا کالفظ ہے۔ میں نے ان سے
الرے، وہاں بخاری شریف کی حدیث میں حسیٰ فارق اللہ نیا کالفظ ہے۔ میں نے ان سے
الرے، وہاں بخاری شریف کی حدیث میں حسیٰ فارق اللہ نیا کالفظ ہے۔ میں نے ان سے
الرہ کی ایک بی دفعہ کی تھی۔ لیکن جونماز حضرت کی جاری رہی آئی ہے۔ وہائی کوایک بی دفعہ کی ان کے نماز ایک
الریک می نماز حضرت نے بغیر رفع یدین کے خبر کی ہی جس طرح تو ای کوایک بی دفعہ اٹھا
الدائی جھی نماز حضرت نے بغیر رفع یدین کی ہے جس طرح تو ای کوایک بی دفعہ اٹھا
الرفع یدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ ایک بی رفع یدین کی ہے جس طرح تو ای کوایک بی دفعہ اٹھا

كتي بين والمعنى واحد ان كامعنى ايك ب-

# مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى. اما بعد.

طالب الرحمٰن صاحب آخری بات جو کدر ہے تھے انہوں نے بیرتر جمہ کیا ہے کہ ا رسول پاک بھٹے رکوع میں جاتے اور رکوع ہے ہم اٹھاتے تو ایک ساتھی کہ رہا ہے کہ دفع م کرتے ،طالب الرحمٰن نے لایو فعصما کا تر جمہ کیا ہے کہ دفع یدین کرتے حالا فکداس کا تر جمہ ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔وہ اپنی کتاب میں بیددکھادے کہ دکوع کے بعد رفع یدیہ کا ا جو،ورندآ پ اسکوچھوٹا کہیں کہ نبی پاک پرچھوٹ بولا ہے۔

جس طرح میں نے پڑھاتھا بلایس فعھا کہ آپ رکوع سے اٹھ کر دفع یدین اس کرتے تھے ای طرح یہ بھی دکھا دے کہ رکوع کے بعد کا لفظ ہو۔

اس نے میرجموٹ بولا ہے سب کے سامنے شیب ہو گیا ہے۔اس کے بعد ایک ساتھی آیا ہے کہ دفع یدین کرتے تھے میر بھی بہال تیس ہے،اس نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی پاک مالات پرجموٹ بولا ہے۔

اور اللہ کے نبی پاک پیالیہ پر جموٹ بولنے کی آپ ایسے لوگوں کو اجازت دے رہے میں۔ رہامیر کی ہاتوں کا جواب اس نے نہیں دیا۔ میں نے جو بات کھی تھی وہ میتھی کہ دونوں مگ کسان بیصلی ہے ماضی استمراری کاصیفہ ہے۔انہوں نے میتو مانا کہ ہم نے میکہا کہ نوائ کوا کی۔ مرتبہا ٹھا کرتم از پڑھی اور دفع یدین بھی ایک ہی دفعہ کی۔

اب طالب الرحمٰن نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ بنگی کو اٹھا کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ ای طرح آپ بھی کہیں کر رفع یدین سنت ہے۔

جمیں چونکہ سنت کامعنی آتا ہے۔ سنت کہتے ہیں راستے کوسٹرک کوجس پر عام چلتے کی

W. C.

كرفازياهي-

ر ہا یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کر مختصر حدیث ہے، اس میں پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین آگئے۔ نہیں ؟۔ یا توسر سے سے دفع یدین کو بیان ہی نہ کرتے ،اگر بیان کرتے تو انہیں اپورا مسئلہ بیان اسا چا ہے تھا۔

مند تمیدی کی حدیث کے بارے میں بیرصدیث کو چھوڈ کر بھی آئے کی دکان پر جارے میں اور وہ اورڈ لوگوں کو دکھارہے میں کہ دہاں کیا لورڈ لگا ہوا ہے۔ آئ تک بیرکہا کرتے تھے کہ اس کسی امتی کی ہائے تمیس مانے اللہ کے نبی کی ہائے میں۔

اب یرمحدثین کے ابواب کی طرف بھاگ دہے ہیں امتیاں کی باتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی صاف اور صرت کے حدیث کا انکار کردہے ہیں۔ آج پتا چلا کہ یہ دورالہ جھوٹ اولتے تھے کہ ہم اللہ یا اللہ کے دسول تالیقے کی بات مانتے ہیں۔

باقی رہی ہیہ بات کہ تمیدی کی ملاقات زہری ہے نابت نہیں ، تو اس کا جواب حمیدی ہے اشہہ پر خدکور ہے، کہ اس کی سند میں تمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بن عیمیند کا داسطہ ہے۔
ادرا اوعوائہ نے بھی جوصدیث نقل کی ہے اس میں بھی حمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بن عیمینہ کا واسطہ ذکر کیا ہے۔ اب اگر این میں بیے جوات ہے تو کہیں کہ تمیدی اور سفیان بن عیمینہ کی طاقات نا ہے۔ اب اگر این میں بی جوات ہے تو کہیں کہ تمیدی اور سفیان بن عیمینہ کی طاقات نا ہوں۔ جیمے اس (طالب الرحمٰن ) کی عادت نا ہوں۔ جیمے اس (طالب الرحمٰن ) کی عادت

بات سے ہے کہ اس حدیث میں سفیان بن عیمینہ کا ذکر تحقیق کرنے والے نے ذکر کیا ہے اور میں سفیان بن عیمینہ کا واسطہ ہے اور اس کے حاشیہ میں اس کا ذکر ہے۔ پھر تمیدی والی سندابو اور نے ذکر کی ہے اس میں سفیان بن عیمینہ کا واسطہ موجود ہے۔ اور سفیان بن عیمینہ البسست المان کھی الذھری ہے۔

میں پھر عرض کروں گا کہ اس نے ابوعوانہ کی حدیث کا جو غلط ترجمہ کیا ہے ادر کہا ہے کہ د کر ع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے، رکوع کے بعد رفع کا لفظ ابوعوانہ میں کے دکیا دے ۔اللہ کے بی کی حدیثوں کا افکاراس طرح ہم نے بھی نہیں دیکھا۔

پہلے کہتا تھا کہ ایک حدیث ہی جمیں دکھا دو، جب دکھا دی تو اب کئی بہانے ہنارہے ہیں۔ اس نے چار حدیثیں بڑھی ہیں مگر کھی بھی بیاللہ کے نبی کی حدیثوں کوٹیس مانیں گے، بیٹوام کے سامنے جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کومانتے ہیں۔

پھر میں نے جو کہا تھا کہ حضرت ابن عمر عظامتو در فع بدین نہیں کرتے تھے، اور نہ حضرت اس کرم اللہ وجہہ جوخلیفہ راشد ہیں۔اس بات کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

میں نے موطا کی جوروایت پیش کی تھی وہ میٹیں کھی تھی کہاس نے بیروایت پیش کی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بخاری نے بھی امام مالک کے حوالے سے سیھدیٹ نقش کی ہے، لیکن امام مالک کی اصل کتاب موجود ہے اس میں بیل نظافیل تیں۔

ابدیکھیں کہ موطااہام مالک یا بخاری کی روایت ٹیں ہے ایک یقیناً غلط ہے۔اب میں فیصل کے اس کی اور طرح لفل فیصل کے ان سے پوچھاتھا کہ ایک حدیث ہیں آپ نے پڑھی ہے، امام بخاری اس کو اور طرح لفل کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے اس کو اور طرح سے فقل کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے فیصل کر با ہے یا بخارے کا رہنے والا اس کو چھے فقل کر رہا ہے یا بخارے کا رہنے والا اس کو چھے فقل کر رہا ہے ۔ اس لئے ایک کو شعین کریں۔

آپ نے جوروایت پیش کی ہے،وہ دومری کتابوں میں اس طرح نہیں ہے جس طرح

1860

نے رفع یدین چھوڑ دی تھی۔

عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ کا و یکھا کہا فتتاح نماز میں اللہ اکبر کہ رہے میں۔ جب رکوع کرتے رفع یدین کرتے ، اللہ کے رسول اللہ نے ساری زندگی رکوع نہیں میسوڑا، رفع یدین کہاں جھوٹ گئی۔ رکوع کے ساتھ رفع یدین ملی ہوئی ہے، چٹی ہوئی ہے۔

جب رکوع ہے سراٹھا کیں گے دفع یدین کریں گے۔اورٹوائی والی حدیث میں جھے اذا کالفظ دکھادیں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے پٹی کواٹھا کر کندھے پر بٹھا لیتے ۔اگراس میں دکھادیں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو پٹی کواٹھا لیتے تو ہم بھی مان لیس گے۔ پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ہرنماز میں پٹی کواٹھا یا کریں گے لیکن اس میں مولوی صاحب بھی نہیں دکھا سکتے۔

(طالب الرحمٰن حطرت کی بات سمجھا ہی نہیں حضرت نے بیجی والی حدیث اس لئے پیش فرمائی تھی کر جب طالب الرحمٰن نے سے ان یسو فسع ماضی استمراری کا شور ڈالٹا تھا کہ پہال ماضی استمراری ہے، جو ہمیشہ کے لئے ہے۔ حضرت تو ان کے دھوکول کو ہمجھتے تھے حضرت نے ان کا شروع ہی ہے راستہ بند کرنے کے لئے حضرت امامہ بنت عاص والی حدیث پیش کر دی۔ تا کہ بید کان کامعنی اگر دوام کا کریں گے تو حضرت امامہ والی حدیث بیش خودی کھنسیں گے )

پھرہم کیا کریں گے ہم ہرنماز میں پنی کواٹھایا کریں گے، لیکن اس میں مولوی صاحب
کبھی نہیں دکھا سکتے ۔ مولوی صاحب یہ بھی ثابت کریں کدز ہری کونے طبقے کا مدلس ہے، اور کتنے
طبقوں کی تدلیس قائل قبول ہے، اور کتنوں کی نہیں، پھرانہوں نے کہا ہے کہ حمیدی کے حاشیہ میں
ہے کہ سفیان بن عیمینہ کا واسطہ ہے۔ حاشیہ کس نے چڑھایا ہے۔ خودان کے مولوی حبیب الرحمٰن
اعظمی نے ۔ ان کے مولوی نے آئی ہے ایمانی کی اتنی غلط بیائی کی کہ حدیث پھر تھی حاشیہ کچھ چڑھا
دیا کہ اس میں رہ گیا۔

اس نے تو صرف کہا تھاانہوں نے کر کے دکھا دیا اس کے اندرنہیں لکھا ہوا اور جوایک نیا

انہوں نے پیش کی ہے۔ پھرانہوں نے بیکہا کہ ہماری روایت پر بھی جرح کریں۔ بیطالب الس بھی جانتا ہے کہان کی حدیث کی سند سے۔

عبدالله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه الخ.

میں ان ۔ لوچھتا ہوں کہ آپ کی سند میں جوابن شہاب زہری ہے وہ مدلس شہیں؟۔این شہاب مدلس ہے اور تن سے روایت کر رہا ہے۔

(اس پرطالب الرحمٰن نے کہااس کا مدلس ہونا تا ہت کریں تو حضرت نے فرمایا ) آپ بیدکھودیں کہ مدلس نہیں ہے، میں اس کو ابھی مدلس تابت کروں گا۔اس کا مطلب ہے کہ جن ہاتوں کوآ دمی جانتا بھی ہوو ہاں بھی بات کوخواہ مخواہ کو اور المباکرنا چاہتا ہے۔ (حضرت نے اس کا مدلس ہونا ثابت کردیا )

# مولوى طالب الرحمن.

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم.

مولوی صاحب زیادہ زوراس بات پردے رہے تھے کہ انہوں نے کہ دیا ہے کہ ایک ق دفعہ ہے۔ جیسے بچی کو اٹھا کرنماز پڑھنا ایک دفعہ ہے۔ میں نے کہا تھا مولوی صاحب آ ہت آ ہت میڑھیوں پر چڑھتے آئیں، جب ایک مرتبہ کی مان لیس گے دوسری مرتبہ کی ہم خود منوالیس گے۔

اب بین ساری دفعه دکھا تا ہوں۔اس صدیث جوانہوں نے پڑھی ہے بین بیدیات ثابت ہے کان بسوفع بدید حلو منکبید کہ وہ کندھول تک ہاتھا تھاتے تنے اذا افسے الصلوۃ جب نماز شروع کرتے تنے آپ جب بھی نماز شروع فرماتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے اللہ اکبر کہتے تو رفع یدین کرتے۔ بیٹا بت کردین کہ اللہ کے نبی نے ابتداء میں نماز چھوڑ دی تھی ،رکوع کرتا چھوڑ دیا تھا،رکوع ہے سرا تھا تا چھوڑ دیا تھا۔ پھر بیٹا بت ہوسکا ہے کہ آپ

وخيين

259 الی یدین کرنے والی ہے۔ امام شافعی جو حدیث بیان کررہے ہیں وہ بھی رفع یدین کرنے والی ب، ركوع كرنے والى ، اللي بھي رفع يدين كى ركوع كرنے والى حدثنا الموبيع عن شافعى وه المام الك عدد و فرمات بين اذا افتتح الصلوة جب نماز شروع كرت رفع يدين كرت -ب ركوع كرتے رفع يدين كرتے - مجدول ميں رفع يدين نبيں كرتے تھے ۔ اگلى صديث بھى - بك

اس اللي صديث بھي يکي كہ جب شروع كرتے رفع يدين كرتے ،ركوع كرتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے۔اس سے آگلی، پھراس سے آگلی بھی یمی

اس کے بعد باب باندھا ہے رفع یدین نہ کرنے کا باب\_مولوی صاحب کو حدیثیں یہاں سے بڑھنا چاہمیں تھیں کین دہ یہاں سے بڑھ رہے ہیں۔منداحد میں بھی بھی میں عدیث جس میں كرنے كاذكر ہے جس كاحوالديدد عدم ہيں۔متلديد ہے كداب آپ نے ويكھنايد ے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار حدیثیں برطی ہیں۔مندحیدی کی صدیث منظع ہے۔ (بیاعتراض جواب دے جانے کے باد جودو ہرار باہے، گویاس کے کانوں پرضد کی مہر

الى دونى ب-)

مندحمدى كى صديث يس كر بوكر لى-

(اسكاجوابآكةربام)

موطاامام مالک کی عدیث کی سند پیش کریں تا کہ ہم اس پرجرح کر سکیں صفحدالا پر سے روهی ہے ہمیں تو وہاں رفع یدین کی حدیث نظر آ رہی ہے۔ جار پرهی ہیں جارول كندم-(نعوذ باالله احادیث کوکنڈ م کہا جارہا ہے۔طالب الرحمٰن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا

بے ادب محروم شد از لطف رب غدا خواتيم لوني ادب ایڈیش شائع ہوا ہے اس میں اپی طرف سے کتابت کر کے اس میں شامل کر دیا۔ اصل کتاب کہ اور مخطوط کھاوراس میں بہے بی نہیں جو بدیمان کردہے ہیں۔

(اس كاجواب مفرت كي تقرير من آرباب)

انہوں نے سفید ۲ سے حدیث پڑھی ہے سفید ۲ پر جو ہے وہ صرف بیہ

قال سمع الله لمن حمد ٥ ربنا لك الحمد المارے پاس جو کتاب ہالا میں بیذ کر آتا ہے۔

مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع من الركوع رفعهما دون ذالك.

(طالب الرحمن دومرى حديث يرده رباتها حضرت في مايا يميلى نظرتيس آئى اس يركن لگا كه آپ نشان لگادين، حضرت نے فرمايا بني كتاب وے تاكه ميس اس پرنشان لگادوں تاكه مجم یت چلے کہ تیری نظر کتنی کمزور ہے، اس طرح حضرت علی والی جوروایت پڑھی اس کی سند بھی بیان

يهل جوبات ين في شروع كى موئى تقى مندا يوعواندوالى اسكو پورى كرلول تا كدوريشهو جائ منداني عواندى مديث بيان كركوه كتب بين والمعنى واحد الكسائلى دوسر كى ، دومرا يبلے كاتشر و كرر با بادر ور در كرر باب والسمعنى واحد يد محى فيس بكر كوع یں بھی نہیں کرتے تھے اور بحدول میں بھی نہیں کرتے تھے۔ بدایک معنی کہال بے گا۔

مجراس كرماته عى حديث للهى ب- كدابودا ودبيريان كرتا بابودا وديس بعظه ب میر حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں بیر حدیث موجود ہے کداللہ کے نبی رکوع جاتے وقت رفع

ابوعواند كبتا ہے كه جوحديث ميں يهال لكھ را مول يهال يكى وى ہے۔ يمال جو ب وہ

الطيدين

پھرانہوں نے مندحمیدی کے حوالے میں الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی سفیان کے واسطے کو اگل ہے جبکہ اصل مخطوط میں نہیں ہے اگر میاثا ہت کرویں تو میں اپنی شکست ککھ کردوں گا۔

مولانا محمد أمين صفدر صاحب. الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفيي. اما بعد.

ا ب) یا شافعی (طبقات شافعیہ ص۳۶، الحط ص۱۲۱)، امام مسلم شافعی (طبقات شافعیہ الحکمہ ص۱۲)، امام مسلم شافعی (طبقات شافعیہ ص۲۶، الحط ص۱۲۷)، امام تر ندی اور امام ابن ماجہ شافعی (عرف العدی) (خیر الاصول ص۹) حق تو بیر تھا کہ احناف اپنے ولائل اپنی کتب مند امام اعظم، موطا امام الدین طورت جو نکہ غیر مقلدین کو الدین کھا کہ المار الدین طحاوی شریف وغیرہ سے چیش کرتے لیکن حضرت جو نکہ غیر مقلدین کو ان کے گھر تک پہنچانے کا عزم مرکے تشریف لائے اس لئے دوسری کتب سے حوالے دکھائے۔ ان کے گھر تک پہنچانے کا عزم مرکز کے تشریف لائے اس لئے دوسری کتب سے حوالے دکھائے۔ لہذا طالب الرحمٰن کا میر مطالبہ کرنا کہ احتاف بخاری مسلم سے ولائل چیش کریں جانبداری ہے۔ جب محم ہے بغرور محق ہے۔ اس پر فقط بھی کہا جاسکتا ہے۔

ناطقہ سر مگریباں ہے اسے کیا کہے
ہاں البنۃ طالب الرحمٰن کوتو خودان کی کتب ہا احادیث پیش کرنے کاحق نہیں پہنچہا، اس
لئے کہ بیہ سارے آئمہ معدیث مقلد ہیں اور تقلید طالب الرحمٰن کے نزدیک شرک ہے، تو بیآ تمہ
عدیث ان کے نزدیک مشرک ہوئے کیکن ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ طالب الرحمٰن کو حاجت ہا س

اب چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از ول بسوئے دیدہ شد

(فقط محمود عالم صفدر)

یہ ہماری احادیث پراعتراض کر کے دکھا کیں ، زہری پر کیا تھا کہ مدلس ہے۔لیکن ٹابت تہیں کر سکے۔

(اس کا جواب بھی گزرگیا حضرت نے فرمایا تھا اگرتم ککھ دو کہ مدلس نہیں ہے میں ابھی ثابت کروں گا اگرتم بھی مانتے ہو پھروفت ضائع نہ کیا جائے )

پھر یہ بتا کیں کہ کس طبقے کا مدلس ہے، میں بتاؤں گا کہ ذہری عن سے روایت نہیں کر رہا بلکہ وہ تو تحدیث کر رہا ہے۔ اس طرح اپنی حدیثوں پر رفع کرتے چلے جا کیں ہے بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اصبح الکتب بعد کتا ب اللہ اس کوشیح بخاری کہا گیا۔ صحیحین مسلم بخاری دونوں کو سیحین کہا جاتا ہے۔ ان میں ہے کوئی ان کو روایت نہیں ملے گی۔ (۱)

(۱) -طالب الرحن كواس بات كے جواب ميں حضرت كا ايك ملفوظ گرا مى نقل كر كے ديتا بول جس سے اس بات كا جواب بھى سامنے آجائے گا كما حناف كے دلائل بخارى مسلم ميں كيوں نہيں فرمايا

''غیرمقلدین کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر چلتے ہیں حالانکدان حدیث کی کتابوں کو لیتے ہیں ہوشوافع نے جمع کی ہیں اور شوافع نے اپنی کتب ہیں اپنے دلائل انحفے کئے ہیں۔ جو انگی کتابیں پڑھے گا وہ بھینا یہ سمجھے گا کہ شافعی ند ہب حدیث کے مطابق ہے ، اس کے پالتھا مل احتاف نے جو کتب جمع کی ہیں ان کو پڑھ کے یہ سمجھے گا کہ حنفی فد ہب حدیث کے مطابق ہے ۔ تو شافعیوں کی تقلید میں کہنا کہ ہمارا ہی خدہب اس کے مطابق ہے تھن جانبداری ہے ، تحکم ہے ، غرور محض ہے''۔ حضرت کا ملفوظ ختم ہوا۔

چنانچیطالب الرحمٰن کا مطالبہ کرنا کہ احناف اپنے دلاکل بخاری مسلم ہے دکھا ئیں ، حالا نک بخاری ، مسلم بلکہ ساری صحاح ستہ احناف کی نہیں ہے۔امام بخاری مجتبد (نافع کبیر ، کشف

WED

طالب الرحمٰن کے آخری اعتراض کے بارے میں عرض کرتا ہوں کدا گر کتابت کی منطق ا درست کردیا جائے تو یہ ہے ایمانی نہیں ہوتا۔ یہ ابوعوانہ ہے،اس نے بھی حمیدی کی بہی حدیث الل کی ہے۔

طالب الرحمٰن نے کہاہے کہ سفیان زائد ہے، بیدد یکھیں گدابوعوانہ نے بھی سفیان ہی گی سند نے قبل کی ہے،

حدثنا سائب بن مکہ قال حدثنا حمیدی آگے یہاں حدثنا سفیان ہےآگ بیرز ہری ہے۔ یہال بھی زہری ہے۔ یہال مستدحمیدی میں سالم بن عبداللہ اور ایوعواند میں بھی سالم بن عبداللہ ہے۔

اب طالب الرحن ہے پوچیس کہ اس میں (مندا بی عوانہ) میں بھی ہے ایمانی ہوئی ہے یا نہیں۔طالب الرحمٰن کہتا ہے کہ مند حمیدی میں سفیان کو جو حمیدی اور زہری کے درمیان لایا گیا ہے سے بے ایمانی ہے، جبکہ مندا بی عوانہ کوئی حفیوں کی کما بنہیں ہے اوہ نہ ہی حفیوں نے جمیوائی ہے، اس میں ابوعوانہ ای کما ب سے حدیث نقل کررہے ہیں۔ جس طرح مند حمیدی میں جو ہم نے زائد کیا ہے سفیان کا واسط حمیدی اور زہری کے درمیان ، ابوعوانہ میں بھی ہے۔

(چنانچه طالب الرحمٰن كوماننا برا)

طالب الرحمٰن نے جو بخاری کے ص۱۰ اے حدیث پڑھی تھی اس میں یہ دیکھیں کہ یہ مالک ہے۔ بات یہ ہے کہ امام مالک پہلے ہوئے ہیں اور امام بخاری بعد میں آئے ہیں۔ موطالمام مالک میں امام مالک میں امام مالک گانام ہے کہا مام الگ سے پہلے عبداللہ بن مسلمہ ذائد ہے۔ کہاں موطالمام مالک میں نہیں ہے کیوں؟۔ اس لئے کہ جب یہ بعد میں آئے ہیں تو انہوں ( بخاری ) نے ایک راوی کا اضافہ کیا ہے تو کیا عبداللہ بن مسلمہ کو زائد کرنے ہے بیات کرنے کے لئے کرنے سے بخاری کو خلط کہا جائے گا۔ یہ جواس نے بات خراب کرنے کے لئے بات کی کہ یہاں جمیدی میں سائب نہیں ہے ، حد شنا صائب بن مکہ ، یہاں جمیدی میں سائب نہیں ہے ، حد شنا صائب بن مکہ ، یہاں جمیدی میں سائب نہیں ہے ، حد شنا صائب بن مکہ ، یہاں جمیدی شروع ہو

ا بالکل ایسے بی ہے کہ پہاں (موطاامام مالک میں )مالک سے شروع ہور بی ہے اور اسلام مالک میں )مالک سے شروع ہور بی ہے اور اسلام بخاری نے ایک رادی اور بیان کر کے و بی سند بیان کی ہے۔ اس میں بے ایمانی تو اسلام کی اور سند بیان کی ہے۔ سیکتنا اس نے اسلام کی اور سند میں آنے والے نے اگر واسط ذائکہ اسلام کی ہے۔ بیکتنا اس نے اسلام کا ہوگ واسط ذائکہ اسلام کی ہوئے ہے بیار اللہ بن مسلمہ کا۔ اگر ایک نام کم زیادہ ہونے سے بیار اللہ بن مسلمہ کا۔ اگر ایک نام کم زیادہ ہونے سے بیار اللہ بن مسلمہ ذائکہ ہے جو اللہ بن مسلمہ خوالی کی حدیث غلط ہونی چا ہے تھی کیونکہ عبداللہ بن مسلمہ ذائکہ ہے جو اللہ بن میں ہے۔

یہ بات کرنے کی نہیں تھی صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے آپ یا تو اس سے معافی ملکوا کے بات ہے آپ یا تو اس سے معافی ملکوا تھیں یا کلصوا تھیں کہ اس طرح کی فضول ہاتیں کرکے ہماراو وقت ضائع نے کرے، اگر اس کتاب مشد تھیدی کی حدیث کو اس لئے غلط کہ دہا ہے کہ اس میں ایک راوی زائد ہے، تو پھر اس کو اس مدیث کو بھی جو اس نے بخاری سے پڑھی ہے اس کو بھی غلط کہنا جا ہے۔

اس نے بار بار بیرکہا ہے کہ اس نے بے ایمانی کی ہے کہ اس میں سفیان زائد کیا ہے، حالانکہ پیسفیان یہاں مشدانی عوانہ میں موجود ہے، اگر کتابت کی خلطی ہے ایک ایڈیشن میں کوئی نام رہ گیا تھا تو دوسرے ایڈیشن میں اگر خلطی کو درست کر دیا جائے تو اس کو بے ایمانی کہا جا تا ہے یا ایمانداری؟۔ اور حمیدی کے حاشہ میں بھی اس کا ذکر موجود تھا

اما روايت سفيان عنه فاخرجها احمد في مسنده وابو داؤد عن احمد في سننه لكن روايت احمد عن سفيان تخالف روايت المصنف عنه.

اس نے ذکر کیا ہے کہ اس میں بھی سفیان کا داسط موجود ہے۔ دوسری کتاب جو بالکل اس سے الگ ہے بینی مندا فی عوانہ اس میں بھی پوری سند ہے، ادر سفیان کا داسط موجود ہے۔ پھر جب ان کوجنیوں نے بیآ ڈٹ کیا تھا خط لکھا گیا نو رالصباح میں وہ خط موجود ہے کہ آپ کے پاس

WAR

ا الله المراد وليكن ستياناس بوضد كاكه طالب الرحمٰن كوبيد و ونظر آر ربي بين بر اين عقل و دانش بيايد گريت

امام مالک کاشا گرد عبدالله بن مسلمة جوامام مالک کی روایت بیان کرد ہا ہے اور امام

المام مالک کا شاگر دعبدالله بن مسلمة سے بیان کردہے ہیں۔امام مالک کا جوشا گردہے وہ اپنے

المام استاد عبدالله بن مسلمة سے بیان کردہے ہیں۔امام مالک کا جوشا گردہے وہ اپنے

المام استاد کردہا ہے، وہ کچھاور ہے اور جوامام بخاری کا استاد ہو وہ اپنے استاد کی بات

المام استاد کردہا ہے کہ ایک آ دی بہال سے بڑھ گیا ہے، ایک آ دی بہال سے بیان کر

المام سائب بن مکت بیر بیان کیا ہے کہ ایک آ دی فالتو ہو گیا ہے۔ ایک آ دی فالتو ہو جانے کی

اب یہاں مثلہ کا لفظ ہے چھیے حدیث کیا گز ری ہے، امام ابوعوا نہ حدیث کا باب باندھ کر سال کرتے ہیں میں ترجمہ کرر ہاہوں۔

-2.7

جب نمازیر سے تواہی ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اللہ تے ۔ اللہ تے ۔ تین موقعے انہوں نے ذکر کئے ہیں۔

تمير ا.

جب نمازشروع كرتے۔

تمير ٢.

جب ركوع جات\_

نمير ال

جب ركوع صراتفات\_

جو للمی گندہ جس سے بیا ڈٹ کیا ہے انہوں نے جواب میں لکھا جو کہ چھپ چکا ہے، حدالدا حسمیدی قبال حدثنا صفیان کرمیرے پاس جو آلمی نند ہے اس میں سفیان موجود ہے، اار چھا ہے میں غلطی سے رہ گیا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اب کتابت کی غلطی ورست کرنا گیا ہے ایمانی جوتی ہے؟۔ کہ بیرسب کو باربار ہے ایمان کہ رہا ہے۔

پھر دوسری جو بالکل الگ کتاب ہے اس نے بیسندنقل کی ہے اس بیس بھی سفیان موجود ہے۔اصل بات میہ کے میدلوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث مانتے ہیں،لیکن حدیث چونکہ ان کے خلاف ہے اس لئے میساری دنیا کو ہے ایمان کہیں گے۔لیکن اللہ کے نبی کی حدیث اللہ نہیں مانیں گے۔

اب یں نے آپ کوم ش کیا تھا کہ اتنا تو آپ بھی جانے ہیں کہ یہاں لا یسو فعھ ما ہے جس کامعتی ہے کہ رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین ٹیمیں کرتے تھے۔اس نے ترجمہ میں ہے گیا تھا کہ رکوع سے سراٹھا کر رفع یدین کرتے تھے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا جب اس نے ہے کہا۔اب اس نے اللہ کے نبی کی صدیث میں جواضافہ کیا ہے وہ آپ اس سے کہیں کہ کہاں ہے۔اب جب یو چھاتو کہتا ہے کہ المعنی و احد کامعنی رفع یدین کرنا ہے۔

# مولوى طالب الرحمن.

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ

بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اب انہوں نے زورلگا کریدواضح کیا ہے کرایک رادی جو فالتو آیا ہے کیونکہ دہ بعد میں آیا تھااس لئے نیا آ گیا ہے۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جورادی آیا ہے دہ حدیث ہی دوسری بیان کررہا ہو۔

(طالب الرحلن كى مج فنجى ملاحظه وحالا فكه دونوں حدیثیں مالک سے مروى ہیں ایک امام مالک كى اپنی كتاب ميں اور ایک امام بخارى ایک واسط سے امام مالک سے فقل كررہے ہیں، توبيہ

266

WAR

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

بیر جماط با بلداس کامعنی بیا کردوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے ہے

مولوى طالب الرحسن.

اگریدد کھادیں کہاس کا پر معنی ہے کہ رکوع میں رفع یدین جیس کرتے تھے میں اپلی اللہ لکھ دول گا۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یہاں ہاذا اواد ان یو کع جب رکوع کا ارادہ کرتے ، و بعد حا یو فع واست اللہ کو ع اور بعداس کے کدر کو ع سے مراضاتے لا یو فعهما ہے ۔ کدر فع یدین نہیں کرتے تھے یایو فع ہے کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے یایو فع ہے کہ رفع یہ کرتے تھے ؟۔

(اس پرایک تیسرا آدی بولتا ہے کہ اس میں تو کوئی سجھ نیس آری البنتہ اتی بات یہ گل رہی ہے کہ مولنا قرماتے میں کہ لا میر فعص کا تعلق چیچے سے ہے اور ان کے نزد میک آ گے مجمد ال سے ہے )۔

رحضرت نے مثال دی اگریہ بات ہو اب بیتو جو ہے اس کا تعلق پیچے سے ہوگا نا ا آگے ہے، جس طرح لا بسر فعے یدید لگا ہے اس شرط لینی اذا افت سے المصلوة کے ساتھ بیت

المائے،ای طرح اذا اراد ان بسر کع و بعد ما یرفع راسه من الر کوع سے لا المائے، کہ جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے ہاتھ اٹھاتے تو رفع یدین ٹبیس کرتے '' تو'' پیچھے گلے گایا آگے گلے گا۔

ایک راوی نے تو صرف اتنا کہا کہ ہاتھ اٹھاتے تنے اس نے میٹیس کہا کہ کندھوں تک لا تقد

دوسرے نے بیدکہ دیا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک رادی
گراہا کہ و الا یسر فسع بیس السسجد تین کہ دونوں مجدول کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے
سے یہا یک زائد بات پہلے کس بنسیت کی جارہی ہاور بیاس سے الگ ہے۔ اس طرح بیا
الد بات بعد میں کہی گئ تو وہ مجدول کی رفع بدین کا ذکر ہوگیا اور بید کوع کی۔
(اب طالب الرحمٰن نے لوگول کو مجھانا شروع کیا)

## مرلوى طالب الرحس

کرتین شاگردایک سے روایت کردہ ہیں ایک ایک سے کہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ یدین کرنے یہاں تک کہ برابر کر لیتے بعض نے کہا کدھوں کے برابر کر لیتے ۔ یہ بعض جو کہ رہے ہیں بیاس کے خلاف ہے یااس کی تشرق ہے؟۔

یے تین آ دی ہیں ایک نے کہا برابر کرتے تھے دوسرے نے کہا کہاں تک برابر کرتے تھے، سرے نے کہا کندھوں تک برابر کرتے تھے۔ یہ پہلے کی تشریح ہے کہ تیس ؟۔ پہلے ہی کی تشریح

اگر بیر حدیث رفع بدین نہ کرنے کی ہے تو کیا محدث اندھااور پاگل فقا کہ اس کو رفع یدین کے باب میں لاتا ہے۔ بیر میراایک پوائنٹ ۔ دوسرا پوائنٹ یاب والا ہے، رکوع کا تعلق دفع

1460

المستحدثين كركها و لا يسر فع بيس السجدتين كركيرول يمن أيس الستحدد عند أركي في المعنى واحد.

جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دوشاگر دآپی میں اختلاف کررہ ہیں ا ال کے کہ دہا ہے اور دوسرا کچھ کہ رہا ہے تحدث نے کہاو السمعنی واحد دونوں کے جگڑے کا الک ہے ، لیخی کیا و لا یسو فع بین السبحد تین تجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ والسمعنی واحد کامطلب یہ ہے کہ دونوں شاگر دجو چھڑ رہے ہیں ان دونوں کے کہنے کامطلب یہ ہے لا ہر فع بین السبحد تین کہ تجدول کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ یہا یک دوسرے کی تشریح ارتا ہے جسے پہلے کی تشریح کی ہے۔

اصل بات رہے کہ مولوی صاحب اپنے امام سے بی نہیں دکھا سکتے ، کہ ان کا امام یہ کہے ارفع یدین منسوخ ہوگئ ہے، یہ تو اپنے امام کے مقلد میں اور اپنے امام کے پیچھے چلتے ہیں امام اسلم ابو حنیقہ کے مقلد میں ۔ یہ دکھاتے کیوں نہیں کہ امام صاحب یوں فرمار ہے ہیں، یا یہ امام ساخب سے دکھا دیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ ترک ہوگئی ہے۔ اس لئے کہ امام صاحب سے یہ ات ٹابت نہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مقلد کے لئے امام کا قول ہونا ضرور رہی ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے۔

ان میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہان کا ایک مولوی کہتا ہے کدرفع یدین منسوخ ،انور شاہ کہتا ہے ایک حرف بھی منسوخ نہیں، امام طحادی کہتا ہے منسوخ ،انورشاہ کہتا ہے کہ امام طحادی الماہ کہتا ہے ، ایک حرف بھی منسوخ نہیں ۔ ایک کہتا ہے کرنا اولی ہے اور دوسرا کہتا ہے نہ کرنا اولی ہے ،ان کے سترہ فد بہب ہیں رفع یدین کے بارے میں ۔ مختلف گردپ انہوں نے بنا کے ہیں۔ ایک کہتا ہے کرنی چاہیے ، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے ،ایک کہتا ہے آک بوگی ، ایک کہتا ہے منسوخ بوگئی۔ دوسرا کہتا ہے کہیں بوئی۔

جب ان میں آپی میں اتنا جھڑا ہے تو ہمیں کس کا قول دکھا ئیں گے۔الکا مولوی

یسدیدہ کے ساتھ ہے،اس پردلیل کیا ہے؟۔میری دلیل سے کدریہ باب جو بائد ھا ہے۔ کرنے کا ہے، نہ کہ نہ کرنے کا، تو حدیث بھی رفع یدین کرنے کی ہونی چاہے۔اگر ا یدین نہ کرنے کا ہوتا تو حدیث بھی رفع یدین نہ کرنے کی ہوتی۔

دوسری دلیل میرے کرمیر کردہا ہے حدثنا الربیع عن الشافعی عن ابن علی اس اللہ میں اللہ اللہ علی عن ابن علی اس طرح حدیث آرہی ہے دور اللہ اللہ علی اس کرنے کی آرہی ہے دور اللہ کرنے کی آرہی ہے اور اللہ کرنے کی آرہی ہے اور اللہ کا آرہی ہے یا شکرنے کی ۔

تیسری دلیل ابوداؤد بھی ای طرح نقل کررہے ہیں ابوداؤد صفیان ہے ، وہ زہری سالم عن ابیدے ۔ اس کی شم نقل کرتے ہیں افتاح الصلوۃ جب نمازشروع کرتے ہیں افا افتاح الصلوۃ جب نمازشروع کرتے ہارکوع ہے ۔ اور جب رکوع کرتے ہارکوع ہے ۔ اس وقت بھی رفع برین کرتے بہاں بھی لا بسو فعصہ صافییں ہے بلکہ و لا بسو فعم سالم بھی الم بسو فعم سالم بھی دیں کرتے بہاں بھی لا بسو فعصہ صافییں ہے بلکہ و لا بسو فعم سالم بھی الم بسو فعم سالم بھی دیں کرتے تھے۔ السب جد تین ہے کہ بحدول میں نہیں کرتے تھے۔

یہ باب بھی رفتے یدین کا ہے اور حدیث بھی رفتے یدین کی ہے، مندا بی موانہ کے ہار ش گفتگو کر دہا تھا اس میں محدث باب یا ندھ کر سی بیان کر دہاہے کہ میں رفتے یدین کی حدیثیں اور بھول۔ پہلی حدیث بھی رفتے یدین کی لایا ہے دوسری بھی تیسری بھی چوتھی بھی ، آخر کار ہاہ تھے ، گیا۔

پہلی بات سے کردہ میں کررہا ہے دفع یدین کرنے کا باب ہے، نماز شروع کرتے وقت اور دکوع کرتے اور دکوع سے سمرا ٹھاتے وقت اور مجدوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلا بھا تعد میرا ہے۔

دوسری بات یہ کہ بین آ دمی جوروایت کررہے ہیں، بیا یک دوسرے کی تشریح کررہے میں ایک کہتا ہے کہ ہاتھ برابر کرتے تھے ساتھ اسکی تشریح کرنے والا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے حسار منگبیم کہ کندھوں تک کرتے تھے۔ای طرح ایک نے کہا لا یسو فعھما کردفع بدین فیل ان رسول الله قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس

اذا کامعتی طالب الرحمٰن صاحب چیٹا کررہے ہیں کہ جب بھی سنجد میں جاؤ تو دورکعت اُماز پڑھو۔اس کا مطلب ہے ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنی نفل ہےسنت ہے یا فرض ہے،ساری امت کا اِنْفَاق ہے کہ بیفرض نہیں ہے اور چیٹی ہوئی نہیں ہے۔ کہ جب بھی مجد میں قدم رکھو دورکعت تماز اُنْفَل پڑھو۔ وہی اذا جس کامعتی طالب الرحمٰن صاحب چیٹٹا کررہے ہیں وہ یہاں موجود ہے۔ ہمارا مسلک پٹیس کہ کمی صبح حدیث کا اٹکار کیا جائے۔ان کے کہنے کے مطابق بھی ثابت ہوا کہ ایک دفعہ رفع ید بین ہوئی اب وہ باتی رہی یا نہ رہی ۔اس سے بیرتدیث خاموش ہے۔

عقل ہرائیک کی کہتی ہے کہ اگر کی تو کرتے رہے ہوں گے الین اس قیاس کے خلاف ہے حدیث مل گئی کو نہیں کرتے تھے لا یو فعھما، بیساراز دراس پرلگارے ہیں کہ احادیث میں ظراؤ پیدا کریں ، نگراؤ جب پیدا ہوگا جب ایک طرف کلیے ہو کہ ساری محر حضرت کرتے رہے ، پھر نہ کرنے والی حدیثیں نگراتی ہیں۔اوراگرایک مرتبہ کی اور پھر نہیں کی تو اس میں فکراؤ نہیں۔

جسے حضرت اللہ کی عرصہ مکہ مکر مہیں ہے کی عوصہ مدید منورہ میں رہے۔ یہ جو باربار آپ کو کدر ہاہے کہ زیشتر کے ہے۔آپ غورفر مائیس کہ حتیٰ بحاذی بھما و فال بعضھم حذ و منگبیہ بیاس کی تشریح نہیں بکہ ایک زائد ہات ہے۔

کہاں تک ہاتھ اٹھائے یہ پہلے راوی نے بیان ٹیس کیا دوسرے نے ایک ڈاکد بات بیان کی۔اس طرح لا یو فعصا الگ ہے۔

اگلی بات ایک راوی نے زائد بیان کی تشریح اور زائد بات میں فرق ہوتا ہے۔اب میں مراز بات میں فرق ہوتا ہے۔اب میں سارا باب آپ کے سامنے ہے۔ بیصرف اللہ کے نبی کی دوسیح حدیثوں کو آپس میں مکرانا چاہے۔
اس کہ جومیراعمل ہے اس میں ساری عمر کالفظ نہیں اس لئے اس نے اذا کے لفظ ہے استدلال کیا۔اذا کے بارے میں میں نے بتایا کہ اذا کی روایت بھی بخاری میں موجود ہے۔

عبدالحی لکھنوئی لکھتا ہے کہ کرنانہ کرنے ہے بہتر ہے۔وہ کہتے ہیں کہ رفع پدین کے رواں ا ہیں ،صحابہ کے بہت زیادہ افرادر فع پدین فرمایا کرتے تتھاور جوترک کے ہیں وہ قلیلڈ اللہا مع عدم صحة طرق اورا کلی روایات بھی ضعیف ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمد لله و كفلى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

آپ حضرات غور فرمائیں بیرز ہری اس کا شاگر دسفیان بن عیبیۃ ہے۔ سفیان بن ایس ایک شاگر دعبد اللہ بن ابوب ہے دوسرا سعدان بن نسر ہے تیسرا شعیب بن تمر ہے چوتھا علی ہے ال یا نچوال تعییدی ہے۔

یہ لایو فعھ ما والی روایت بیان کررہے ہیں ،مولوی طالب الرحمٰن اس سے اگلی عد کواس کے خلاف بنا کر غلط کر رہا ہے۔ اس میں زہری کا شاگر دسفیان بن عید نہیں ہے بلکہ مالک ہے، وہ الگ روایت ہے، بیرالگ روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان دولوں میں کوئی اختلاف الا نہیں یا تیا ہے۔ جسے ہوتا جے ایک میں ساری عمر کا لفظ ہوتا اور دوسری میں فنی ہوتی۔

ایک آ دی ہے کہ نی اگر میں گئے نہوت کے بعد مکہ کر مدیش رہے ، دوسرا کہتا ہے ہے ۔ منورہ میں رہے ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔ اختلاف تب پیدا ہو گا جب کوئی آ دی ہے کہ کہ حضرت کیا تھے ساری عمر وعوی نہوت کے بعد مکہ مکر مدیش رہے ۔ اب مدینہ والی بات کو غلا کی پڑے گا ، جب تک کی ظرف ساری عمر کا لفظ نہیں ہوگا اس وقت تک احادیث میں ظراؤ پیدائیش الا گا۔ اب پہلے انہوں نے ماتا کہ جیسے ایک دفعہ نہی کو اٹھا کر نماز پڑھی تھی ، ایسے ہی ایک دفعہ رہی پرین بھی کی تھی۔

اب انہوں نے اوّا کی بات کہی ہے، کہ اوّا اس کے ساتھ چٹا ہوا ہے۔ دیکھیں اس بخاری شریف میں اوّا کی مثال ہے۔

دفع يدين

اسی الرف کی بات کوغلط کہنا پڑتا ، پھر حقیقی نکراؤ پیدا ہوتا۔ اور جب ساری عمر کالفظ اس میں نہیں وہ خود مانے بیس کہ جتنا شوت نبگ کواشا کرنماز پڑھنے کا ہے اس سے زیادہ رفع یدین کا سے اللہ کے نبی یاک کی دوحد پڑس میں غلط ترجمہ کرکے فکراؤ پیدا کرنا بے خود ایک گناہ کیبرہ

اب یہ جوحدیث ہے اس حدیث کے خلاف تہیں یہ جوغلط تر جمہ کررہے ہیں ساری عمر والا ال کے خلاف ہے۔اب اگر بیا پٹاغلط تر جمہ چھوڑ ویں ساری عمر والا ، تو جس طرح جمیں ان میں الگارٹ نظر نہیں آر ہادی طرح انہیں بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔

کیکن بیاللہ کے نبی پاک کی صدیث کوچھوڑیں گے جمیں ہے ایمان کہیں گے لیکن اپنا فاط

ایس چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہیں جو ساری عمر کا ترجمہ کر رہا ہے بید بتائے کہ کس لفظ کا ترجمہ

اری عمر کر رہا ہے۔ اور جمادے ہاں بیر بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی کی صدیثوں کوآ ہس میں خواہ

اری عمر کا لفظ شہو صدیث اسکے خلاف ہے ہی نہیں کی میں لیافت پور میں تھا آج میں یہاں

اری عمر کا لفظ شہو صدیث اسکے خلاف ہے ہی نہیں کی میں لیافت پور میں تھا آج میں یہاں

اری عمر کا انظ شہو کہ میں اختلاف کی بات ہے۔ اب آگریہ ہوکہ میں بمیث لیافت پور میں ہی بمول تو

اب میں بھی محدث کو پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بات اس میں کچھ بھی اس کے باخ شاگر دہیں۔
اللہ کے طریق سے ہے اس میں دفع بدین کرنے کا ذکر ہے ایک آدہ مرتبہ اس کے بعدری یا الگ کے طریق سے ہے اس میں دفع بدین کرنے کا ذکر ہے ایک آدہ مرتبہ اس کے بعدری یا الگ کے طریق سے ہاں میں دفود ای کہتے اللہ میں دبی اس میں کوئی کراؤنہیں جیسے وہ خود ای کہتے سے کہ ایک وقت بند ہو گئیں۔ ایک وقت بیت المقدس کی طرف مزد کر کے نماز میں ہاتھی ہوتی تھیں ایک وقت بند ہو گئیں۔ ایک وقت بیت المقدس کی طرف مزد کر کے نماز میں جاتھی ہوتی متع ہوگئی۔

اب میلاط ترجمه کر کے میں احادیث میں مگرا و بیدا کررہے میں اور بم ان کا نظار جمد تیں

اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين.

272

آئ تک آپ نے تیس سناہوگا کہ معجد میں داخل ہوئے والے برشخص پر دور کعتیں اوڑی اور طروری ہیں۔ تحیة المسجداور تحیة الوضو کو آپ بھتے ہیں ناں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہور نہ ضروری ٹبیں اور وہی اوّ ایہاں موجود ہے۔ تو اس لئے یہ نگراؤ تب پیدا ہوگا جب غلط معنی ہوگا۔ ایک حدیث کا راب یہ جو حدیث کا غلط معنی کر رہے ہیں مید میث ان کے اس غلط معنی کے خلاف ہے صدیث کے خلاف نہیں۔

صدیث کے خلاف تو تب ہوتی جب اس میں ساری عمر کالفظ ہوتا تو بھروا تعثاجی میں نہ کرنے کا ذکر تھاوہ اس کے خلاف ہوتی ، وہ سفیان بن عیمینہ کی روایت ہے یہ مالک کی روایت ہے۔ یہ جو یار بار کدر ہے ہیں کہ مشلکا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ شکراس کے ساتھ ہے ، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مالک کے ساتھ ہے۔ مالک کا طریق کے ساتھ ہے۔ مالک کا طریق الگ ہے اوراس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مالک کا طریق الگ ہے اوراس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ مالک انہوں نے دونوں معنوں کو بیان کردیا کہ حضرت نے کی بھر چھوڑ دی۔

اب بات واضح تھی اس میں کوئی اختاا ف نہیں، اختاا ف تب ہوتا جب ایک دن ایک
آ دمی لا ہور ہواور دوسرے دن کراچی ہواس میں کوئی اختان ف نہیں، اگر ایک وقت میں دوجگہ ہو
اس میں اختاا ف ہے، اس میں ایک تو وقت کا ذکر بی نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کہ دو وقتوں کا
الگ الگ ذکر ہے۔ اب میاللہ کے نبی کی دوحدیثوں کوآٹیں میں نگرا کے ایک کو غلط اور ایک کو بھی بنا
د ہاہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگر بھی ہیں۔ اور ان میں کوئی ظرا و نہیں۔ اس میں
د فع یدین کرنے کا ذکر ہے اور اس میں پھر چھوڑ وینے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی اختاا ف نہیں ہے
الگ الگ وقتوں کی بات ہے۔

ين بار بارعرض كرر بابول كما نتلاف تب بهوتا كما يك طرف سارى عمر كالفظام إنا تاتو يم

رفع پدين

الله ن يهال ہول و المعنى و احد. و ہال بيہور باہے كتين راوى بيٹھے ہوئے ہيں۔ يهال ہے ا ایک آدمی ہے ہاں سے ہوتا کہ میہ جاتے رحیم یارخال تین آ دمیوں نے ان کودیکھا ہوتا۔ ایک ان كبتاكيس فرجم بإرخان ديكماصدريس بيررب تقيد ٢٥ تاريخ كو-

میں نے ۴۵ کو دیکھا سکول میں بھرر ہے تھے تیسرا کیے میں نے مولوی صاحب کو دیکھا المتعدين نمازيز هارے تھے۔والمعنى واحد كمعنى ايك بے تين آدى اختلاف كرر ب ے، ایک کہتا ہے صدر میں چررے تھے، دوسرا کہتا ہے کہ نماز پڑھارہے تھے، تیسرا کہتا ہے کہ ا الول میں تھے۔معنی مینوں کا ایک ہے رہیم یار خان میں تھے۔

يبان ايك آ دى كى بات نيين مورى كدوه كروباب ميس في وبال ويكها ب چروبال ریکها، کداختلاف ہو، بلکہ ٹین آ دمیوں کا جھڑا ہے۔ پھریہ کہتے ہیں کہ ساری عمر کا جوٹیس توایک افعہ کا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ رکوع کریں گے قور فع یدین کریں گے۔ جب رکوع ے سراٹھا کمیں گے مبجد والا حکم بیفرض ہے یا سنت بین تھم پر بحث ہے، کیکن اللہ کے رسول الله سريات ابت و ٢٠٠

انہوں نے پھر یہ پیش کی مفیان بن عید بین الز ہری۔اب میں ان کے مولوی کی کتاب المعامواد كها تا مول كريد فع يدين كريف كى حديث ميس بهلي توسيكين كرآب اس حديث كو بیش بی نبیس کر محت کیونکهاس میں زہری ہے جومد کس ہے۔

دوسری بات سے کہ بیخود نکراؤ بیدا کر رہے ہیں۔مفیان بن عیبینہ کی علیحدہ جوحدیثیں ہیں ان کے مولوی کی کتب میں بھی ذکل آئی۔ یہ ساری صدیثیں رفع یدین کرنے کی آر بی میں۔ ابودا وُدین اورامام شافعی والی بھی نکل آئی ہیرساری حدیثیں رفع یدین کرنے کی آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کے صرف میں گر بو کررہی ہے۔

ان مديون ين ولا يسرفعهمانيس براس يربات تابت بولى بكريديو محدث كدربائ والسمعنى واحديقين كالختلاف أنبين نظرآ ربائ كمتين اختلاف كرري ما نے نا کدا حادیث میں مکراؤی ندر ہے۔اب بیا پناغلار ترجمہ چھوڑنے کو تیار نمیں اوراللہ کے ا پاک کی احادیث کو یاد بارغاظ کررے ہیں۔ اور لایو فعهما کا ترجمہ رفع یدیه کرز ہائے۔ اوال بھی ابیاا نسانے کرنے کے لئے تیارٹیس جس کولا کامعنی آتا ہے۔اب کل کو یہ لا الدالا الشرکام 👊 كري كے كماللہ كے سوااور بھى معبود ب يوان كاتر جمه كوئي نبيس سے گار

### مولوى طالب الرحمن.

فتوحات صفدر (جلدهوم)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم.

النبخ میں آپ کو ایک ہے کی بات بتلاتا ہوں۔جو حدیث مولوی صاحب فے وہ ہے۔مولوی صاحب ید کرد ہے تھے کرز ہری تن ہے روایت کرد ہاہے۔ زہری مدلس ہال ل روایت فابل قبول نیس اس روایت مل جمی زجری عن سے روایت کرد باہے اس لئے بدروایت ا قابل قبول ہے ہی نہیں بھڑا ایمی چل رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے جوروایت پڑھی ہے وہاں اخیر نبی ہے،اس میں زہری عن سے دوایت تہیں کردہا۔

دوسرى بات انبول نے يركى اذا دخىل احدكم المسجد فليو كع و كعتبى جب تم میں ہے کوئی آ دمی محد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔اب یہ کہتے ہیں کہ دور کعتیں پڑھنا تواب ہے نفل ہے فرض تو نہیں۔ ہی کہاہے انہوں نے ہم کہتے ہیں سنت تو ہے۔ دور کعیس يزهنا سنت تو ثابت ہوگيا،اس طرح رفع پدين كاكرنا بھي ثابت ہوگيا۔

ایک اورفرق بتا تا مول و بال ب اذا دخل احد کم بهال ب کان يسر فع بديد اخا افنت المصلوة. اي طرح مولوي صاحب وبال بهي كان بهي دكهادي أورادًا أبهي دكهادي

اور رکھر جب وہاں دو چیزیں ہیں جس طرح معجد میں جاتے ہوئے دور کعت را مصی ہم انتے ہیں کے منت ہے۔ یا تو یکمیں کہ سنت نہیں ہے۔ پھرانبوں نے کہا کیکل میں لیافت پور میں كامصداق بواس كى جماعت كاكيا حال بوگا۔

جس کی بہار یہ ہے اس کی قرال نہ پوچھ

(محمده عالم)

قول اورعمل میں مطابقت ہوئی چاہے۔اس کے پہلی بات یہ ہے کہ آر حدیث دفع یدین ندکرنے کی ہے تواس کا ہے کوائی۔ طرف رکھ دیں ، کہ یہ آب کچھے ہے اور کرنا کچھے سے الم تعقبولیون مسالا تبضعیلون ووہات کیوں کئے ، ویوارتے ٹیس قول اورعمل میں مطابقت ہوئی عاسے۔

جب محدث کہ رہا ہے کہ میں رفع یدین کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو اسے رفع یدین کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو اسے رفع یدین کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو اسے رفع یدین کی حدیث بین ہی بیان کر فی ہے ہمیں ۔ آگر وہ بیدنہ کر ہے تو وہ تو پاگل ہے، کہتا کچھ ہے کو اور عمل میں مطابقت نہیں تیری کتاب ہی قابل قبول نہیں ۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے قول اور عمل میں مطابقت ہے کہ باب بھی رفع یدین کا اور حدیث بھی رفع یدین کی اور عمل میں مطابقت ہے کہ باب بھی رفع یدین کا اور حدیث بھی رفع یدین کی جب بدین کی ہے جو بیروا لے دے دہا ہے وہ کتا ہیں جب ایم نے دیکھیں سب رفع یدین کی ہیں ۔ اس ایم نے دیکھیں سب رفع یدین کی ہیں ۔ اس

آ گاس نے رفع یدین شکرنے کا باب باندھا ہے، اگر پیرھدیث رفع یدین شکرنے کی ہوتی تو اس نے رفع یدین شکرنے کی ہوتی تو اس بابد ہوا ہے کہ یہاں سے حدیث پڑھیں اور پھر سے کہیں کہ درفع یدین شکرنے کا باب ہے۔ یہاں سے حدیث پڑھ کے بھی کو منائے پھر میں اس کو جواب دوں گا۔ کیکن اس کو رفع یدین کرنے والے باب میں بین شکرنے والی حدیثیں ال رہی ہیں۔ ہوا ب دوں گا۔ کیکن اس کو رفع یدین کرنے والے باب میں بین شرنے والی حدیثیں ال رہی ہیں۔ میں نے والے باب میں بین شرنے والی حدیثیں ال رہی کہا ہو کہا ہو کہا ہوا کے دیا ہوں نے کہا ہوا کے رفع یدین منسوخ کر دی ہے۔ میں نے وہاں ایک لاکھا نعام کا کہا تھا آئ ڈیڑھال کھور کھتا ہوں

ہیں ہے کہتے ہیں کہ نیا متی بیان کیا۔ حالا تکہ اس نے کہا حتی بسحہ ادی بھیمیا و دیرا پر کر ہے۔
دوسرے نے کہا گذر ہوں کے برابر کرتے تھے۔ یہ جو نیالفظ بیان کر دہا ہے بیداس کی تشری اس کے تشریح ہورہی ہے۔ وہ کہتا ہے گذر ہوں کے برابر کے لیکن کہا تشریح کرتے ہوئے۔ بیداس کے ساتھ مطابقت ہے اس کے خلاف نہیں۔ اس طرل ہمال ایک کہا تشریح کرتے ہوئے۔ بیداس کے ساتھ مطابقت ہوئی گئیا لایسو فعے بین المسجلات کہتا ہوں گئی کہتا ہوں کہ سے دول بیس نہیں کرتے تھے۔ یہ بھض اس کے خلاف نہیں کہ سکتا کیونکہ بعض نے پہلے بھی تشریح کی گئیا ہوں کے مطابق ہوگی مخالف نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ مستدانی عوانہ کے اگراسی صفحے پراگر بات کرلیں اور کسی طرف ندد کیھیں۔

پہلی بات تو یہ کہ مولوی صاحب کہ آپ صدیث ہی چیش ٹیس کر کتے کیونکہ آپ خود جر ل کر چکے میں۔

دوسری بات ہیر کہ باب پڑھیں۔اگر محدث اتنا پاگل تھا کہ باب کچھ دے رہا ہے اور صدیت کچھ۔ تو اس کی کتاب اٹھانے کے لائق ہی نہیں اس کی کتاب بھینک دو۔اگر محدث نے عنوان کچھ یا تدھا ہے اورا تدرصدیث کوئی اور بیان کی ہے، بورڈ کمی چیز کا لگایا ہوا ہے اندرسامان اور کھا ہوا ہے۔ تو ایسے محدث کی کتاب ہم اٹھانہیں سکتے ۔اس کا حافظ ہی ٹیس تھا اس کوا تنا بھی علم نہیں تھا کہ باب کیا با تدھا ہے؟۔ حدیث کیا کھی ؟

اس لئے پہلی بات تو یکی ہے کدا گر سے صدیث رفع بدین ندکرنے کی ہے تو اس کتاب کو ایک طرف رکھدہ کد تحدث کہتا کچھ ہے اور لکھتا کچھ ہے لم مقولون ما لا تفعلون.

( کاش طالب الرحمٰن کوبیر آیت اس وقت یاد آتی جب و و دنیا پورے جھوٹا حوالہ دے کر بھا گا اور آج تک نہ دکھا سکا جس فرتے کے نامور مناظر کا بیصال ہو کہ محدثین کی بات آئے تو قر آن کی آیات ان پرفٹ کرنے کے لئے یاد آجا کمیں اورا پے نفوس کو بھول جا کمیں اور۔ ﴿ اتا مرون النامس بالمبر و تنسون انفسسکے۔ ﴾

رفع يدين

دوسراجواس نے میدکہا ہے کہان کے مولوی طحاویؓ نے بیکھا ہے ابوعوانہ کے خلاف۔ ابو الديس بركوع كے بعد لايسر فعهما يهي بده جوآ پكودكهار باتھا تو شبت لفظ ہوتا ا يرفع يديه. إيو فعهما وودكهاياس في وقطعانيس دكهايا-

اس فے طحاوی پر جھوٹ بولا ہے آپ نے دیکھا کے کیاد ہاں رکوع کے بعد یسر فعھماکا اللاب؟ - قاطاتو تب بخ كاكريهال لايسوفعهما جواس كم مقا بلي يسوفعهما كالفظ اله المال قطعام لفظمو جودتيل ب-

اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا۔ اب میں اپنے دلاکل بیان کرتا ہو آ۔ اخبرنا مالك عن ابي نعيم حدثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله الانصارى انه يعلمهم التكبيرة في الصلو ققال فكان يامرنا ان نكبر كلما خفضنا ورفعنا.

امام ما لكٌ فرمات بين كه جابر بن عبدالله انصاري ان كو جب نماز سكھاتے تقیقو الكو بھكنے الوت تكبيريادكراياكرتے تھے،

حدثنا مالک عن ابن شهاب عن على بن حسين بن على بن ابى طالب انه قال كان رسول الله عُلِيْكُ يكبر في الصلوة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلوته حتى لقي

نی اکر مرابط جب بھی نماز میں جھکتے اور کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور بیآپ کی وہ نماز ی جوآخروت تک رہی۔

ين باربار يدوض كرر ما مول كركوع اورتكبير كما تحدة خرى عمر كالفظ أرباب اليكن دفع ان كے ساتھ ميرا مطالبة قائم ہے، كدية خرى عمر كالفظ وكھائيں۔

حدثنا مالک عن ابن شهاب عن ابی سلمه بن

اپنے امام کا قول دکھادیں۔ بدالفاظائے امام سے بیدد کھادیں کدر فع بدین منسوخ کردی ہے، بی نے ترک کردی ہے، سحابے نے ترک کردی ہے۔ بیالفاظ اپنے امام سے دکھادیں۔ میں ڈیڑھ ال کھ رویےانعام دول گا۔

میں نے دنیا پوریش بھی اا کارو پیانعام رکھاتھا، آج پھر رکھتا ہوں۔(١)

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى امابعد.

یہ بات تو آئ صاف ہوگئی کہ جو کہا کرتے تھے کہ حضرت علیقتے ہیشہ رفع یدین کرتے تھے، پہلے بگی کواٹھانے کے برابر رفع یدین کو مانا، ابتحیۃ المسجد کی طرح مانا، اور ممیں کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے، چلوآ پافل ہی مان لیں۔ جیسے تحیۃ المسجد کوففل مانے بیں، میں کہتا ہوں کہ ہم رفع يدين كوففل مان ليت ماكراس كيعد لاير فعهماوالى عديث جموتى-

بم تحية المجدكوان لينفل كدرب بيل كدابعديل الاير كع وكعتين نبيل بروبال تفی موجود ہے اس لئے ہم اس کوفل نہیں مانے اور تحیة المسجد میں نفی نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس کو انفل مانتے ہیں۔

(۱)۔ جب طالب الرحمٰن صاحب نے بیکہاتو وہیں ایک آ دی نے پکڑلیا کہ وہاں ہم نے كتاب بيش كردى تقى اورة بكوكها تحاكها كارو بي زكال كردكه بم حواله بيش كرت بين ليكن أب كة وفي في انكوشا وكها ويارو اليه ين طالب الرحمن صاحب كومشوره وينابهون كديا تو أب اتى او پٹی چھلانگیں ندلگایا کریں یا پھر جب اپنے جھو نے چیلنجول کی وجہ ہے پھنس جا کیں تو رقم دینے ے ڈرکرآ نسونہ بہایا کریں۔

آ کے تیل ۔

من الصلومة بعد ذالك وهذا كله قول ابو حنيفة وفي ذالك آثار كثيرة.

ر فلے بیز این کا مندریہ ہے اصرف کالی تبہر نے مات رفع میں کی جائے واس کے بعد نہ اور کا اور کی قول ایام البعد یا گیا ہے۔

اس نے دنیا پوریس نھے ای کا مطالبہ ایا تھا الم آپ ایٹے امام سے لگے پرین کا نہار نہا اے کریں۔اس نے لا لھروپ کا پہنٹنج جی دیا تھا تیمن جب میں نے یہ حالہ دیھایا اور واکسز ما مب نے فوراً کہالا کھروپے دو۔اوراس وقت اس نے جوسب لوگوں کے سامنے جو آگا سے لیا گیال وقت جولوگ موجود تھے سارے گواہ ہیں۔

وقال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صائح عن عاصم بن كليب الجرمى عن ابيه قال رايت على ابن ابى طالب رفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلوة المكتوبة ولم يد فعهما في ماسوئ ذالك.

كد حفرت على بيلي تكبير كروقت رفع يدين كرتے تھے چرنيس كرتے تھے۔

قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال لا ترفع يديك في شيءٍ من الصلوة بعد التكبيرة الاولى.

ام ابرائیم خی فرمات بین کریل مجیر کے بعد کی جگدرفع یدین کرنا ثابت نیس، محمد اخبرنا یعقوب بن ابراهیم اخبرنا حصین بن عبدالرحمن قبال دخیلت انا و عمر بن مره علی ابراهیم عبدالرحمن بن عوف ان ابا هريرة كان يصلى بهم فكر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني الشبهكم صلوة برسول الشَّمَلِيِّةِ.

عبدالرحنٰ بن عوف فرماتے ہیں کہ ہمیں ابوھریرہ ﷺ نماز پڑھائی اور ہے۔ تکبیر کبی ،اشھے تو تکبیر کبی اور فرمایا اللہ کی تتم بینما زرسول پاک والی نماز ہے۔ اب دہنماز کس طرح پڑھائی تھی۔

اخبون اصالک اخبونی نعیم المجمروابو جعفر القاری ان ابا هویرة کان یصلی بهم فکبو کلما خفض ورفع قال ابو جعفر و کان یصلی بهم فکبو کلما خفض ورفع قال ابو جعفو و کان یوفع یدیه حین یکبر ویفتنح الصلوة.
انہوں نے جونماز پڑھائی تھی کیلی تکبیر کے وقت رفع یدین کی تھی۔اس کے بعد عجم الکی تھی اوراس نماز کے بارے میں انہوں نے قتم اٹھا کرفر مایا کہ اللہ کی تم یہ نی اقد کی تھی۔

قال محمد السنة ان يكبر الرجل في صلوته كلما خفض وكلما رفع واذا انحط للسجود كبر واذا انحط للسجود الثاني كبر .(1)

الم محمد منك بيان قرمار بين كرب ركوع اور تجد يني بحكة وصرف تجير كري في الصلوة فانه يرفع الميدين حذو الاذبين في الصلوة مرة و احدة ثم لا يرفع في شيء

(۱) رموطاامام محرص ۹۰\_

150

لنجعن

کتے ہیں ہم اہرا ہم خنی پرداخل ہوئے۔

قال عمرو حدثنى علقمة بن وائل الحضرمى عن ابيه انه صلى مع رسول الله الله الله في فراه يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع قال ابراهيم ما ادرى لعله لم ير النبى الله يسلى الإذالك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود واصحابه ما سمعته من احد منهم انما كانو يرفعون ايديهم في بداء الصلوة حين يكبرون.

حضرت عمر وین مرہ نے حدیث سائی کہ حضرت واکل فرماتے ہیں کہ رسول اقد ا اللہ جب رکوع جائے اور رکوع ہے اٹھتے تو رفع پرین کرتے اس پر مصرت ابراہیم تخفی لے الم کہ میں نہیں جانیا کہ حضرت واکل نے ایک ون کہیں حصرت اللہ کو رفع پدین کرتے ویکھا ہوا ف حسفظ ہذا منہ ولیہ یحفظہ ابن مسعود و اصحابہ. انہوں نے ایک دفع کی رفع یہ ال یادر کمی ۔

(كونكديدمافر تصادر بابرع آئے تھ)

اور عبدالله بن مسعوداوران كرساتنى جو بميث نى اقدس الله كريات كرياس رہتے تھا نہوں كيا اور عبدالله بن مسعوداوران كرساتنى جو بميث نى احد منهم بيل نے كى ايك سحالي كر الله بيان كرتے ہوں ۔ بھى نہيں سناكدور فع يدين كا مسئله بيان كرتے ہوں ۔

انما كانو يرفعون ايديهم في بدأالصلوة حين يكبرون.

(اورآ محموں سے کیاد بکھا) کہ وہ صرف پہلی تلبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

آ کے بیں۔

قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حداء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلوة ولم يرفعهما في ما سوى ذالك (موطا امام محمد ص ٩٠)

فرماتے ہیں میں نے ابن عمرﷺ کو دیکھا کہ نمازشر دع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنے کالوں تک اٹھاتے اور اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔

قال محمد احبرنا ابوبكر بن عبدالله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه وكان من اصحاب على ان على بن ابي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى التي يفتتح بها الصلوة ثم لا يرفعهما في

شیءِ من الصلو ۃ . امام محرور ماتے ہیں خبر دی ہمیں ابو بکر بن عبداللہ انتصلی نے عاصم بن کلیب ہے وہ اپنے پاپ سے جو حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے ساتھیوں میں سے جھے کہ حضرت علیؒ ابن الی طالب پہلی تکبیر جس کے ساتھ نماز شروع فر ماتے اس میں رفع یدین کرتے پھر نماز میں کسی جگہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ المار الالعام الك في يكلى فرمايا كديم لي تكبير ك بعدر فع يدين كرف والى حديثين ضعيف

# الراس طالب الرحمن.

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ الله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

واوی صاحب نے احادیث پڑھتی شروع کی ہیں، میں ان احادیث کے بارے میں المال کیلی دو حدیثیں پڑھیں کہ جاہر بن عبداللہ اٹھنے اور جھکنے پر تحبیر یاد کروایا کرتے اب اس میں اختلاف کرتے ہیں۔اختلاف تو تب ہودہاں یہ بھی موجود ہو کہ رفع یدین ال کے تنے۔عدم ذکر سے نفی تو ثابت نہیں ہوتی ۔لہذا یہ دونوں حدیثیں ہمارے خلاف نہیں

يل نے كہا تھا كدائي امام كا قول پيش كردي، ايك لاكھ كى يجائے وير صلاكه دول ا کے کہاتھا کہ بیرحدیث پیش کردیں کدر فع یدین منسوخ ہوگئی، یامتروک، کیا ہوا ہے؟۔ بید الله منظ سے پیش کردیں۔ میں نے بالفاظ شیب کردائے تھے۔ اگر مولوی صاحب اب بھی ب الاداليادي عين انعام دول گار

مولوی صاحب نے تابت کیا کہ امام صاحب نے فرمایاہے کدر فع بدین ند کرو میں تے ا پ سے ما تگا ہے۔ دیا پوریس بھی یہی آپ سے ما نگا تھا کدا ہے امام کا بید و کوئی پیش کرو کہ ن نه کرو، کیول نه کرو، که منسوخ ہوگئ تھی ،متر وک ہوگئ ہے،عدم رفع یدین افضل ہے یا کیا

اب دکھادیں اب دیے کے لئے تیار ہیں۔

(طالب الرحن صاحب مشركين مكه ي طرح وليل عاص كامطالبه كررب بين كه جوالفاظ الله بان نے نکل گئے ہیں ہاہے امام ہے کہلوادولو میں مانوں گاور نتمیں۔)

عن ابن مسعود انه كان يرفع يديه اذاافتتح الصلوة. حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے قتل فر ماتے ہیں کہ وہ پہلی تلبیر کے وقت رفع پدیں ا 一直三人が大き三人

284

Jet.

جوروایت انہوں نے ابن عمرﷺ کی پڑھی تھی اس میں ایک رفع یدین کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے سارے داوی مدینہ منورہ کے ہیں۔ امام مالک بھی مدینہ میں رہے تھے ان کے امام زہر ک بھی مدیندیس، بخ تھے۔ سالم بھی مدیند منورہ میں رہتے تھے، میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلے تو يە بے كەكداس ھەيت يرخود حفرت عبدالله بن عمره نائدي عمر الله بايكار كيونكه وه خودر فع يدي - # Z Sor

ميكتاب مديد كامام المام ما لك كي ہے۔

فال مالك لا اعرف رفع اليدين في شيءٍ من تكبير الصلوة لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح الصلوة يرفع يديه شيأ خفيفاقال ابن قاسم كان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً الافي تكبيرة الاحرام.

امام مالک جو تبع تابعین میں سے بیں اور مدینہ کے امام میں، ساری زندگی مدینہ میں گز اری، دہ فرماتے ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں کسی ایک آ دی کوبھی پہلی تکبیر کے بعدر فع پدین كر كے نماز پڑھتے نہيں ويكھا۔

یے خیرالقرون کا زمانہ ہے ، بہترین زمانہ ہے۔اور مدینہ وہ شہر ہے جہاں ساری و نیا ہے لوگ حاضر ہوتے ہیں ،تو مدینہ منورہ سے اس کی ففی کرنی پورے عالم اسلام سے اس کی ففی ہورہی

اب بیصدیث (حدیث این عمر دیشیجس میں رفع پدین کاذ کر ہے ) مدینه منوره میں میان ی گئی لیکن ساتھ امام مالک نے بیائی بیان کردیا کدائل مدینہ ہے ایک جھی اس پڑمل کرنے والا

11.61

واضح طور پرموجود ہے کہ میدادی ضعیف ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ۔مولوی صاحب نے چارروایات پیش کیں، چاروں ان کے گھر میں واپس آگئیں۔ ابن حبان نے اس کے ہارے میں کلام کیا ہے۔ بیآ دمی وہم کا مریض بن گیا تھا و لا یعلم اس کو کچھے بتا بی نہیں یخطی خطا نمیں كرتاتها لايفهم اس كومم ميس في بطل الاحتياج به اس كى حديث ليناباطل ب-

مولوی صاحب کی چاروں روایتی گئیں،مولوی صاحب ایوعواند پرز در لگارے تھے کہ اس میں لایر فعهما ہے میں نے ثابت کیاتھا کاس میں زہری ہے اور زہری کوآپ بھی مدلس کہتے ہیں۔اس لئے اس کی روایت تو قبول نہیں۔

مولوی صاحب نے کہا ہے کدمدے میں کوئی آ دمی ملتا بی نہیں تھا جور فع بدین کرنے والا ہو۔جبکدان کے اپنے مولوی کہتے ہیں کدر فع یدین کرنے والے جم غفیر تھے۔جبکہ ترک رفع یدین كراوى قليل ميں \_ نيز وہ حديثيں ہى تھے نہيں تھيں، كيونكدا كے طرق ہى تھے نہيں تھے۔

امام محدٌ مقلد تقامام الوحنيفة كاوروكيل بكررب مين امام ما لكّ ب كرمدي مين تو كو كى نظر ہى نہيں آتار فع يدين كرنے والے۔

(معلوم ہوتا ہے طالب الرحمٰن صاحب امام مالک کا قول جو انہوں نے رفع پدین کے

لا اعرف رفع اليدين في شيء مين تكبير الصلوة لا في خفض ولا في رفع الا في افتتاح الصلوة.

كه ميں افتتاح صلوٰ ق كےعلاوہ چھكتے اورا ٹھتے وفت نماز كى تكبيروں ميں رفع يدين كونييں جاناً کا جواب دیے سے عاج آگئے ہیں، اور بجائے اس پر اعتراض کرنے کے اب حضرت پر اعتراض کر دیا کہ اپنے امام کا قول پیش کرو، کیکن طالب الرحمٰن کوشاید بیرمعلوم نہیں کہ اگر دوسروں ے اپنے مسلک کی ٹائمیر پیش کرنازیادہ وزن رکھتا ہے) پہلے انہوں نے ابوعواند کی حدیث پیش کی میں نے اس پرجرح کردی،ابموطاامام محدّ

مولوی صاحب نے اب جار حدیثیں پڑھی ہیں دوالی پڑھی ہیں کہجس میں المال نہیں۔ جو دوسری دو پر بھی ہیں ان میں ہے پہلی حدیث ہیں محمد بن ابان بن صالح ہے۔ ال ال كاب كي م م يركه ابوا ب-

ضعفه ابوداؤدوابن معين وقال البخاري ليس بالقوى وقيل كان مرجياً.

الوداؤد كہتے ہیں كريشعيف ہے، ابن معين كہتے ہیں بيضعيف، امام بخارى كتے ہی ا یہ توی ہی جیس اوراس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مرجی تھا۔ مرجی وہ فرقہ ہے کہ جس کے بارے اللہ پیران پیرشخ عبدالقادر جبیلانی فرماتے ہیں میرگمراہ فرقہ ہے۔مولوی صاحب ان کی حدیث الما ا

دوسرى حديث بيؤهى اس مين بھى محد بين ابان آگياوه بھى گئے۔

اب نبی کوچھوڑ کرصحابہ پرآئے ہیں لیکن انشاءاللہ صحابہ پر بھی ہا تھ نہیں پڑے گا۔ سما عمل بھی نہیں دکھا عیں گے۔ پہلے نبی عمل کا فیصلہ تو کرلیں کیونکہ ہم نے نبی ہی کی اتباع کر ا

( گویا طالب الرحمٰن کے زویک سحابہ المام کی تعلقہ کے عمل کے خلاف اور سمال امتاع نبی کی امتاع نہیں ، بیصرف طالب الرحمٰن کا ہی مذہب نہیں بلکہ سارے غیر مقلدین کا کی عقیدہ بے کر صحابہ معیار حق نہیں ، صحاب کے بارے میں غیر مقلدین روافض سے کم نہیں ہیں ) : نجعافیہ سے بھا کو گے محابہ کے بیچیے آؤ گے وہاں بھی شہیں پکڑیں گے۔کوئی الم روایت ہی دکھادیں۔

قال محمد اخبرنا محمد بن ابان. الم محدير حبيس كرتا حيور ديا بول الم محربن ابان آربا ہے حضرت بیو ہی ہے جوضعیف ہو چکا ہے۔

چوتھی حدیث پڑھی ہے یہ ہے ابو بکرعن عبداللہ انتہ شامی کی۔میزان الاعتدال میں یہ ا

1. 600

رح يدى

اب بدارا بيم تحقى كى بات كرت بين الراجيم تحقى بلا ع كون بين سدوه ع جوكبتا عالو

ان عملي بن ابي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى التي يفتتح بهاالصلوة ثم لا يو فعهما في شيء من الصلوة.

الأمات صقدر (جلددوم)

اب طالب الرحن عمل اور روایت کوایک کرے دھوکہ دے رہا ہے، امام ما لک نے رفع م ان کی جوفقی کی وہ ممل کی کی ہے۔ کہ میں نے کسی کواس پڑھل کر تے نہیں ویکھا۔

جیسے کوئی یہ کیجے کہ میں نے کسی کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے نہیں دیکھا، لا کیااس سے بیلازم آئے گا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کی حدیث کی نے نقل ال نیس کی۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی حدیث نقل تو ہوئی ہے، لیکن اس پڑھل ا ہیں ہوا آفقی عمل کی ہے نہ کدروایت کی ۔ پھر جس طرح بیت المقدیں کی طرف منہ کر کے تمازیز ھے کی روایت مانا اور اس برعمل کا نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے زمانہ میں ہیت المقدس کی الرف منه کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، پھرمنسوخ ہوگئی۔ای طرح رفع پدین کی روایات کا ہونا، لیکن اال مدینه کااس برعمل مذکرنا جتی که امام ما لکّ اس کو بھیائے بی نہیں کہ تکبیرتح بیہ کے علاوہ بھی رفع یہ بن ہوتی ہے۔ بیاس ہات کی دلیل ہے کدر فع ید بن بدین منسوخ ہو چک ہے۔

نیز طالب الرحمٰن نے بیرکہا ہے کہ اس کی روایات زیادہ بیں حالا فکہ عمل کا دارومدار کثر ت روایات پرنیس ہوتا اور ند کش دوات پر ہوتا ہے۔ اگرایے ہے تو روزہ کی حالت میں بوسد لینا آخه محاب سے مروی ہے چنانچ امام ترمذی باب باندھ كرحفرت عائشرضى الله عنهاكى روايت لاكر آ گِرْمات بِي، وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وابي سعيد و ام سلمة وابن عباس وانس وابي هريوة (تريري حاص١٥٨)

اورصلوة في النعلين آخر محابب مروى ب امام ترندي حفرت انس بن ما لك كي حديث َقُلَ كركِفر ماتے إن وفي الباب عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن ابي حبيبة ے حمایہ کے اقوال یادآ گئے۔

مولوی صاحب سحابہ کے باس نبی تلیق کو چیوڑ کر جاؤ گے تو وہ بھی فرما کیں گے در 🗷 جاؤ۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی رفع یدین کوئیس جاننا تھا۔ حالانکہ امام ترندی فرماتے ہیں کہ ال کونٹل کرنے والے علی، واکل بن حجر، مالک بن حویرث،انس،الوحمید،ابواسید وسعد ابن سعہ 🎝 این مسلمة ،ابوقاده ابوموی اشعری، جابر، به کیتے تھے دیکھنے کو ملتا ہی نہیں تھا۔امام تریذی فرما (۱) بین اینے آ دمی تقصیہ

(۱) \_ طالب الرحمٰن صریح وهو که دینے کی کوشش کروہا ہے کیونکہ حضرت امام مالک 🖺 قول کا تعلق عمل ہے ہے۔ کہ کسی کوٹمل کرتے نہیں دیکھا، اورا مام تر ندی روایت کے متعلق فر مارے میں کہ اتنے راو ہوں نے روایت کی۔ روایت کرنا اور ہے اور روایت پڑھل ہونا اور ہے۔ اس با ك ثابت كرنے بركرات آدميوں نے اس صديث كوروايت كيا ہے، يدكهال لازم آتا ہے ك انہوں نے عمل بھی کیا۔اس لئے کہ روایت تو منسوخ احادیث کی بھی کی جاتی ہے، کیکن اس پڑل مبیں کیاجا تا۔ ای طرح شاذ عمل کی روایت بھی کردی جاتی ہے، لیکن اس پھل نہیں ہوتا۔ أله جيسے حصرت امامه بنت عاص كواشا كرنماز برها اسكوامام مالك عامر بن عيدالله بن اله ے وہ عمر و بن سیم زرق سے وہ ابوقادہ انصاری سے روایت کرتے ہیں، کدرسول الشیال الهامه بنت عاص كوا فقا كرنماز يرهى \_

کین ان روات میں سے کی نے بھی اس حدیث پڑھل کرتے ہوئے بچی کواٹھا کر ٹماز نہیں بڑھی۔اب ان کااس حدیث کوروایت کرنا اور ہےاور تمل کرنا اور ،ای طرح ان حضرات <u>۔</u> جس طرح میر فابت کیا ہے کہ انہوں نے رفع پدین والی حدیث روایت کی ای طرح میکھی فابت کریں کہانہوں نے اس بڑھل بھی کیا۔

اب اس حدیث کوحفزت علی ﷺ بھی نقل فر مار ہے جیں انکین خودحضرت علی کرم اللہ وجہ کا عمل اس كفلاف م جيما كدهديث يبلي كزر يكل اب،

2100

ا المنتين تقار واكل بن تجروف الناعظيم سى بير اس سے بارے ميں ابرا جيم مُحقي في بيد بات ك ب اگرأ پنہیں مانے تو میں حوالہ دکھانے کے لئے تیار ہوں۔ جوآ دمی صحابی کو کہے کہ مید بدو ا اعرابی تفااس کواسلام کا پتاہی نہیں تھا ، کیااس کی بات ہم مان لیس؟۔

ایک دریث نی کی دکھاد وقم ابرا آیم مخی کو لے آئے ہو۔

حضرت محار بن باسر" لے طحاوی ص ۲ ۱۸ ج ۱۰ ابن الی شیب ص ۳۱۳ ج ۱۰

حصرت طلق بن عليٌّ سے ابن الي شيب س ٢١١ ج ١، مند احد ص ٢٢ ج ٣ ، ابود اؤد ص ٩٢ ج ١١ الادى س ١٨٥ق،

حضرت عباده بن صامت عيدالرزاق ٣٥٩ ج١٠

حضرت عمرو بن افي سلمة سے بخاري ص ٥٦ جا، مسلم ص ١٩٨، ج، ابو داؤد ص ٩٣ ج،

لبائي ص ٢٢ اج ايابن ماد ص ٢٤٠٠

مزيد تقصيل ك لئه و كمية كشف النقاب ص٢٧٢ ج٥-

اب طالب الرحمٰن اورغير مقلدين كوچاہئے كہ جو تيوں ميں نماز پڑھا كريں ايك كپڑے میں نماز پڑ ھاکریں بھی و دائیہ کپڑ اصرف جراب ہو، بھی صرف ٹو پی بمبھی صرف بنیان ، بھی صرف قیص ۔ اس کئے کہ حدیث میں تو ب واحد کی تعیمین نہیں ۔ ای طرح روز ہے کی حالت میں بیوی ے بوس و کنار بھی کیا کریں تا کہ کشر تروات بِمُل بھی بوجائے اور اسم تقولون ما لا تفعلون

(۱) امام ابراهيمخني في حصرت واكل بن تجر كوبدواوراعراني جوكهااس عمعاذ اللهان کی تنقیص مقصود نہیں ،ایک جلیل القدر تا بعی ہے سے کیسے منصور ہوسکتا ہے کہ وہ سحابی رسول ﷺ کی مشقیص کرے \_ بلکے حصرت امام ابراھیم خفق کی مرادیہ ہے کہ حصرت واکل بن مجبڑ دیبات کے دینے بريره في غير فقيد تن واكل بن تجريف عالل تقاء بدوتها والرالي تفاء لا يعوف الاسلام الماسي

وعبـدالله بـن عـمـرو وعـمر بن حريث وشداد بن اوس واوس ثقفي وابي هر 🖟 🖟 وعط رجل من بنبي شيبة \_ ( ترمذي ص ١٩ ١٥) اي طرح ايك كير \_ مين نمازيا علا

حصرت ابو ہررہ أے مسلم ص ١٩٨ج ١، ابو داؤدص ٩٢ج، نسائی ص ١٣٦ج ١٠ اين ا ش ۲۳، طحاوی ش ۱۸۵جا، سنداحه ص ۲۳۰، ۲۳۹ ۲۹۵،۲۳۹ ج.، واری ش ۱۲۵، وار مطل

ای طرح حضرت جابر سے مصنف این الی شیدس ۱۳۳ جا، مصنف عبدالردال ش و ۲۹ ج المنداحدش ۱۹۲ جس

خصرت سلمہ بن اکوع سے الو داؤ د ص ۹۲ جا، نسائی ص ۱۲۳ جا، مسند احد ص ۵۳ ج متدرك حاكم ص • ۲۵ ج ۱،

حضرت الن عن الله عن ۱۲۸جا، طحاوی، ص ۱۸۱جا، مصنف این الی شید ص ۱۳۲ ج ارمصنف عبد الرزاق ص + ۳۵ ج ا،

حضرت ابوسعيد" سے ابن ماجيه ص٧٠، مطاوي ص١٨ ج١م. يهيق ص ٢٣٨ ج٢، مسلم ص ۱۹۸ ج ۱، ابن انی شیبس ۱۱۳ ج ۱،

حفرت كيمان عصف ابن الي شيم ١٣٣ ج ١، منداحه ص ١٨ ج ١٠

حصرت ابن عباس سے ابن الی شیبرص ۱۱۱ جا، عبدالرزاق ص ۳۵۰ جا، منداحم した。すっているりか

حضرت عائشة سے ابود اؤد ص ٩٢ ج ١٠ مسند الي عواند ١٠ ج٠٠ م

حفرت ام حافی سے ابن ابی شیب س ۳۱۲ جا، مند احد ص ۳۴۳ ج۲، مندحمدی

Water

خلاصه مناظره

ولانا محمدامين صفدر صاحبً.

آپ ایک حدیث صحیح پیش فرمائیں کہ آنخضرت اللہ نے دوسری اور چوتھی رکعت کے اُروع میں رفع یدین کرنے سے منع فرمایا ہو۔ کیونکہ آپ اس جگہ بھی رفع پدین نہیں کرتے۔ طالب الرحمٰن کے پاس میے حدیث نہتھی اور نہ بھی وہ قیامت تک پیش کرسکتا تھا اس لئے

ٹایت کرنے کی ناکام کوشش کررہا ہے۔ لیکن طالب الرحمٰن کواپنے گھر لگی ہوئی ہےآ گ نظر نہیں آتی کہ وحید الزمان جس کے صحاح سنڈ کے ترجیے بیلوگ پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو کیا کہدرہا ہے۔ بیدو حید الزمان کو جھوڑ کرجلیل القدر تا بعی امام ابراھیم تخفی کے کپڑے اتا رنے پر تلاہ ہوا ہے۔

مولوی طالب الرحمٰن کا یہ اعتراض بھی بے جا ہے کہ امام ابرا ہیم نختی نے حضرت ابو ہر رہ ہوں کو غیر فقیہ کہا ہے، اس کا جواب سیجھنے ہے قبل میہ جھیں کہ یہاں فقیہ ہے مراد جمہتد ہے۔ صحابہ پیلیں چند صحابہ فقیہ تھے، باقی غیر مجہد تھے کل صحابہ جو جمہتد تھے ان کی کل تعداد ا 10 ہے، ان میں سے سات کثیر الفتاد کی تھے اور بیس متوسطین تھے اور باقی ۲۴ اقلیل الفتاد کی تھے۔ چنا چے علامہ ابن تیم اعلام الموقعین میں اس کواس تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

المكثرون من الفتيا.

 والے تھانہوں نے ہی اقد سین کے کہ صحبت کو اس قد رخیس پایا جس قدرہ وسرے صحابہ اللہ معرفت عبداللہ بن معود نے پایا ہے تو تعارض روایات کے دفت اس کی روایت کو زیادہ تر آج اللہ جس نے آپ کے اللہ معود نے پایا ہے تو تعارض روایات کے دفت اس کی روایت کو زیادہ تر آج اللہ جس نے آپ کے اللہ صحابی کی نمی اقد سی آج اللہ اللہ علامت میں مقدمت میں کفرت ہے کہ ان کے سامنے نمی اقد تر آج کی کا دو ممل ہو جو سام خدمت میں حاضری ہی دو مرتبہ ہو ممکن ہو جو سام خدمت میں اقد تر آج کی اس عمل کو لیا جا سے زیادہ کی اس عمل کو لیا جا کہ اور کا اور کا ہم ہو کہ کئرت صحبت حاصل ہو۔

گاجو آخری تر مانے کا ہوگا۔ امام بخاری نے بھی سے بات فرمائی ہے۔ (بخاری ص ۹۶) اور کا ہم کہ آخری عمل ای کے سامنے زیادہ ہوگا جے کئرت صحبت حاصل ہو۔

افسوں ہے کہ غیرمقلد مناظر جلیل القدر تا بھی پراعتر اض کرنے کے لئے اس کی عبارے)، تو بگاڑر ہا ہے لیکن اپنے گھر گلی ہوئی آگ ۔ نظر نہیں آتی کہ ان کے مولوی دھیدالز مان نے پانچ سما کوفاسق لکھا ہے ۔ لکھتا ہے

قولمه تعالىٰ ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا نزلت في وليد بن عقبة وكذالك قوله تعالىٰ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ومنه يعلم ان من الصحابة من هو فاسؤ كالوليد ومثله يـقال في حق معاوية وعمرو ومغيرة وسمرة ومعنى كون الصحابة عدولًا انهم صدقون في الرواية لا انهم معصومون ـ (نزل الابرارص ٩٤ ج٣)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا قول ءان جساء کسم خاسق بنیاء ختبینو اولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قول الن کا ان مؤ منا کمن کان فاسقا اور اس ہے معلوم ہوا کہ محابہ میں سے بعض صحابہ فاسق تھے۔ جیسے ولیداور اس کی مثل کہا گیا ہے معاویہ اور مغیرہ اور مسلم کے بارے میں اور صحابہ کے عاول ہوئے کا معنی ہیہ ہے کہ وہ روایت میں سے چی ہیں نہ رید کہ وہ معصوم ہیں۔ معصوم ہیں۔

معاذ الله پانچ صحابہ کوا کیا ہی سانس میں فاسق کبدد یا اور ان کے فیق کو دوآیتوں ہے

رفع پدين

" وتریس اورعیدین میں تم جورفع پرین کرتے ہو۔ اس پر بھی مناظرہ کریں گے۔وریتم

سفيان. ر

المقلون من الفتيا.

الباقون منهم مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم الا المسألة، والمسألتان، والزيادة اليسيرة على ذالك،يمكن ان يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث، وهم ابو الدرداء، وابو اليسر، وابوسلمة المخزومي، وابوعبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، والحسن والحسين ابنا على والنعمان ابن بشير ، وابو مسعود ، وابي بن كعب ، وابو ايوب، وابو طلحة، وابو ذر، وام عطية، وصفية ام المؤمنين، و حفصة و ام حبيبة، و اسامة بن زيد، وجعفر ابي طالب، والبراء بن عازب، وقرطة بن كعب، ونافع اخو ابي بكرة لام مقداد بن الاسود دوابو السنابيل، والجارود، والعبدي، وليلي بنت قائف، وابو مخذورة، وابو شريح الكعبي، وابو برزة الاسلمي، واسماء بنت ابى بكر، وام شريك، والخولاء بنت تويت، واسيد بن الحضير، والضحاك ابن قيس، وحبيب بن مسلمة، وعبدالله بن انيس، و حذيفة بن اليمان، و ثمامة بن اثال، و عمار بن ياسو

اس موضوع ہے بھی فراداختیار کرنے کے لئے شور مجانے لگا کہ

قال ابو محمد بن حزم ويمكن ان يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم

294

قال وقد جمع ابو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن امير المؤمنين المأمون فتيا عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما في عشرين كتاباً.

وابوبكر محمد المذكور احد أئمة الاسلام في العلم والحديث.

المطوسطون في الفتيا.

قال ابو محمد.

والمطوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا. ابو بكر الصديق وام سلمه، وانس بن مالك، وابو سعيد المحدري، وابو هريرة، وعثمان ابن عفان، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن زبير، وابو موسى الاشعرى، وسعد بن ابسى وقاص، وسلمان الفارسى، وجابر بن عبدالله، ومعاذ بن جبل، فهو لاء ثلاثة عشر يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغيراً جداً، ويضاف اليهم. طلحة وزبيسر، وعبدالرحمين بن عوف، وعسمران بن حصين، وابوبكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن ابى

يه مديث ع ين يو چو" ـ

وعمرو بن العاص، وابو الغادية السلمي، وام الدرداء الكبرى، والضحاك بن خليفة المأزني، والحكم بن عمرو الغفاري، ووابصة ابن معبدالاسدى، وعبدالله بن جعفر البرمكي، وعوف بن مالك، وعدى بن حاتم، وعبدالله بن ابي او في،وعبدالله بن سلام،وعمرو بن عبسة،وعتاب ابن اسيد اوعد مان بن ابسى العماص اوعبدالله بن سر جس، وعبدالله بن رواحة، وعقيل بن ابي طالب، وعائذ بن عمرو ، وابو قتائة عبدالله بن معمر العدوى، وعمى بن سعلة، وعبدالله بن ابس بكر الصديق، وعبدالرحمن اخوه،وعاتكه بنت زيد بن عمرو،وعبدالله بن عوف الـزهرى،وسعد بن معاذ،وسعد ابن عبادة،وابو منيب،وقيس بن سعد، وعبدالرحمن بن سعد، وعبدالرحمن بن سهل، وسمرة بن جندب، وسهل بن سعد الساعدي، وعمرو بن مقرن، وسويد بن مقرن، ومعاوية بن الحكم، وسهلة بنت سهيل، وابوحليفة بن عتبة، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ارقم، وجرير بن عبدالله البجلي، وجابر بن سلمة، وجويرية ام المؤمنين، وحسان بن ثابت، وحبيب بن عدى، وقدامة ابن مظعون، وعثمان بن مظعون، وميمونة ام المؤمنين، ومالك

الله المحمدامين صفدر صاحبً.

بن الحويسرث، وابسو اصامة الساهلي، ومحمد بن مسلمة، وخباب بن الارت، وخالد بن الوليد، وضمرة بن الفيض، وطارق بن شهاب، وظهير بن رافع، ورافع بن خديج وسياسة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله الشيار وفاطمة بنت قيس، وهشام بن حكيم بن حزام، وابوه حكيم بن حزام، وشرحبيل بن السمط، وام سلمة، ودحية بن خليفة الكلبي، وثابت بن قيس الشماس، وثوبان مولى رسول الله عليه، والمغيرة بن شعبة، وبريدة بن الخصيب الاسلمي، ورويفع بن ثابت، وابو حميد، وابو اسيد، وفضالة بن عبيد، وابو محمد روينا عنه وجوب الوتر،قلت ابو محمدهو مسعود بن اوس الانصاري، نجاري بدري، وزينب بنت ام سلمة، وعتبة بن مسعود، وبلال المؤذن، وعروة بن الحارث، وسياه بن روح او روح بن سياه، وابو سعيد بن المعلى، والعباس بن عبدالمطلب، وبشربن ارطاة، وصهيب بن سنان، وام السمن وام يوسف والغامدية وماعذ وابو عبدالله البصري. الم

اس كاتر جمد كرتي موع غير مقلدعا لم محد جونا كردهي لكهي بين-

ر ال کی رفع پدین کی منع کی صدیت دکھا دیں گے ، تو ہم اس سے بھی رک جا کیں گے ، اورا اگر الی ایادہ شوق ہے تو ابھی نیدونو ل حدیثیں سناویں۔

باقی کے اور حضرات کے فقاد کی بہت ہی تھم ہیں۔ پیمال تک کدان میں سے بعض کے اوسرف دوایک مسائل میں ہی فتوے ہیں۔ بول سجھنے کداگر ان سب کے فقاد کی جمع کئے جا کیں فو ممکن ہے کوئی چھوٹی می کتاب تیار ہو جائے اوروہ بھی پوری تلاش وتفتیش کے بعد۔ان کے نام ملا دنا ہماں

الوالدرداء،ابواليسر،ابوسلمة مخز وي،ابوعبيدة بن جراح بسعيد بن زيد بحسن بن على حسين الن على بنعمان بن بشير، ابومسعود، إلى بن كعب، ابو ابوب، ابوطلحة ، ابو ذر، ام عطية ، ام المؤمنين سلية ، حفصة ،ام حبيبة ، اسلمة بن زيد ، جعفر ابي طالب ،البراء بن عازب ،قرطة بن كعب ،نافع ابو بکرہ کے سوتیلے بھائی ،المقداد بن اسود ،ابوالستابل ، جارودعبدی ،لیلی بنت قانف ،ابومحذور ۃ ،ابول ار یک تعمی ،ابو برز ة اسلمی ،اساء بنت ابی بکر ،ام شریک ،خولاء بنت تویت ،اسید بن هنیر ،ضحاک ابن فيس، حبيب بن مسلمة ،عبدالله بن انيس، حذيفة بن بمان، ثمامة بن احال، عمار بن ياس عمر و أن العاص، ابو الغادية تملمي، وام درداء كبري، وضحاك بن خليفة مأ زني بهم بن عمر وغفاري، ابصة این معبداسدی،عبدالله بن جعفر برکی،عوف بن ما لک،عدی بن حاتم ،عبدالله بن ابی اوفی ،عبدالله بن سلام عمرو بن عبسة ،عناب ابن اسيد،عنان بن اني عاص،عبدالله بن سرجس،عبدالله بن رواحة عقيل بن ابي طالب، عائذ بن عمرو،الوقيادة عبدالله بن معمرعدوي عمي بن سعد،عبدالله بن الي برصد لق، ان کے بھائی عبدالرحل ، عالک بت زید بن عمر د،عبداللہ بن عوف زہری، سعد بن مهجاذ ،سعد بن عبادة ،ابو منيب، قيس بن سعد،عبدالرحمٰن بن سعد،عبدالرحمٰن بن سهل بهمرة بن جندب بهل بن سعد ساعدی عمرو بن مقرن سوید بن مقرن معاویته بن حکم سهلته بنت سهيل، الوحد يفته بن علبة ، سلمة بن اكوع، زين أرقم، وجزير بن عبدالله بحل، جابر بن

آپ مید میث تو دکھاویں مجراس مناظرہ کے بعد پہیں پرآپ ونز اور عیدین کی اور

ان بیش بعض وہ بھی تھے جنہوں نے اس میس بہت بڑا حصد لیا اور بعضوں لے اس بعضول نے درمیا نہ، جن کے فتاویٰ محفوظ ہیں ان کی تعدادا کیک سوتمیں سے پھھاو پر ہی اوس سے ا میں سے بھی کثرت سے فتو سے دینے والے سات بزرگ ہیں۔

امام محدين جن م فرمات ين-

ان میں سے ایک ایک کے فتوے اگر الگ الگ جمع کئے جا ٹیس تو ایک ایک بڑی سا ا کتاب بن علق ہے۔ بلکے امام ابو بکر محمد بن موٹی بن ایعقوب بن امیر المؤمنین ما مون نے سر ا حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے فتاوے میس کتابوں میں جمع کئے جیں۔ اور امام ابو بکر کوئی معمولا در ہے کے آ دمی نہیں تھے بلک آ ٹمہ اسلام میں ہے ایک ہیں علوم میں مسلمانوں کے پیٹوا ہیں شعبہ علم حدیث میں رحمۃ اللہ علیہ۔

جوسحابفتوے دیے بیں درمیانے ہیں ان کے نام امام محد نے بیتا ع ہیں۔

ابو بکرصد پق،ام سلمه،انس بن مالک،ابو سعیدخدری،ابو ہریرہ،وعثان این عفان،وعبدالله بن عمرو بن عاص،وعبدالله بن زبیر،وابو موی اشعری،وسعد بن الی وقاص،وسلمان فاری،وجابر بن عبدالله،ومعاذ بن جبل رضی الله عنیم اجمعین \_

ان ہزرگوں میں ہے بھی اگر ایک ایک کے فتوے الگ الگ بھتے گئے جا کمیں تو ایک ایک چھوٹی می کتاب تیار ہو عکتی ہے۔انہی کے ساتھ ان ہزرگوں کے نام بھی ہڑھائے جا سکتے ہیں۔ طلحہ نربیر ،عبدالرحمٰن بن عوف ،عمران بن حصین ، دابو بکر 8 ، دعباد 8 بن صامت ، ومعاویہ ا بن ابی صفیان ۔رضی اللہ عنہم اجمعین \_ الم اسے اندا کا بر صحابہ ﷺ من سے کسی اور سے ۔ آپ بھی اس دوام کا شوت دیں آپ کو منع یا اس کی مدیث کا مطالبہ کرنے کا کیاحت ہے۔

#### الب الرحمن.

ہم ان تین جگہوں پر رفع یدین کرنے کوسنت مؤکدہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز خلاف

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یے سنت مؤکدہ کا تھم ہی کسی حدیث ہے دکھا دیں۔ آپ ریبھی قیامت تک کسی حدیث مے نہ دکھا سکیں گے۔

#### الب الرحمن.

مدیث بین او سنت مو کده کیامتحب ہونے کا تھم بھی نہیں ،کیکن آپ بھی او پہلی تکبیر کے واٹ رفع یدین کوسنت کہتے ہیں وہ کس حدیث بیس ہے۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

ہم تو قرآن صدیث کے ساتھ اجماع امت کو تھی دلیل مانے ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں ا کہاس رفع یدین کا شہوت احادیث متواترہ قد رختر ک ہے ہے، اور اس کے سنت ہونے پر آئمہ مجھندین کا اجماع ہے۔ آپ بھی اعلان کریں کہ آج تک ہم جھوٹ یو لئے رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث کو مانے ہیں، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کے علاوہ اجماع کو بھی مانے ہیں اور رکوع وغیرہ کی رفع یدین کا سنت و کدہ ہونا ندقرآن سے نابت ہے، اور متحدیث سے صرف آئمہ جہندین کے اجماع سے نابت ہے اور وہنی دکھادیں۔

#### طالب الرحمن.

پینت مؤکده کا حکم نیقر آن میں ہے، ندھدیث میں، نہ بی اس پرآئمہ مجتهدین کا اجماع

مگر طالب الرحمٰن صاحب پرموت کا ساسکته طاری تھا نہ اسے دوسری اور پری اسکے کے شروع میں رفع پدین کے منع کی حدیث ملتی تھی اور نہ ہی وتر اور عیدین کی زائد تکبیرات پار کی حدیث ملتی تھی۔

### طالب الرحمن.

دوسری اور چوتھی رکھت کے شروع میں رفع یدین کے ندمنع کی حدیث ہے، نہ ترک کی الم اس لئے نہیں کرتے کہ اس جگدر فع یدین ثابت ہی نہیں۔ آپ ہم سے منع یا ترک کی حدیث کو ال مانکتے ہیں۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یکی ہم کہتے ہیں کدرکوع جاتے اور رکوع سے سمراٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروں اس بمیشہ رفع یدین کرنا نہ آنخضرت الصفے ہے ثابت ہے نہ بی دوام کسی خلیفہ راشد ہے، نہ ہی مشرہ

السلمة ، جوبریة ام المؤمنین ، حسان بن عابت ، حبیب بن عدی ، قدامة ابن مظعون ، عثان بن مظعون ، عثان بن طعون ، میمونة ام المؤمنین ، ما لک بن حوبرث ، الواملة بابلی ، جمد بن مسلمة ، خباب بن ادت ، خالد بن ولید ، وضم ق بن فیض ، طارق بن شهاب ، ظهیر بن دافع ، ورافع بن خدی ، سیدة نساء العالمین فاطمة بنت رسول الشعافی ، فاطمة بنت قیس ، هشام بن حکیم بن حزام ، اور ان کے والد حکیم بن حزام ، شرحیل بن سمط ، ام سلمة ، وحیة بن خلیفه کلبی ، خابت بن قیس شاس ، ثوبان مولی رسول الله علی ، دویقع بن خابت ، الوجمید ، الو اسید ، فضالة بن علی ، دویقع بن خابت ، الوجمید ، الو اسید ، فضالة بن علید ، الوجمید ، الواسید ، فضال بن خابر ، بن حدید ، الوجمید ، الواسید ، فضاله بن عبید ، الوجمید ، بن ادر انصاری سے بخاری عبید ، الوجمید بن وارث ، سیاه بن روح یا ایس بدری بیل ، نیب بنت ام سلم ، عزیت بن مصود ، باال مؤ ذن ، عروة بن حارث ، سیاه بن روح یا از و ح بن سیاه ، الوسعید معلی ، عباس بن عبد المطلب ، بشر بن ادطاق ، صهیب بن سیان ، ام ایس ، ام ایس ، ام ایس ، ما خالدی ، الوسعید معلی ، عباس بن عبد المطلب ، بشر بن ادطاق ، صهیب بن سیان ، ام ایس ، ام ایس ، ام ایس ، ام خالدی ، ام خالدی ، الموسعید ، خالدی ، ما خالدی ، الوسعید ، ما خاله ، الوسعید ، خالدی ، ماخه ، الوسعید ، خالدی ، ماخه ، الوسعید ، خاله ، خاله

1461

#### الالا محمد امين صفدر صاحبً.

ماشاہ اللہ اب تک تو آپ کہ رہے تھے کہ آپ نے ایک نماز بھی ساری زندگی میں بغیر ان کے نہیں پڑھی، اوراب فرمارہے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک ہی نماز رفع یدین کے ان پڑھی ہے۔ تواب سنت کیسے ہوئی۔ عوام کو دھو کہ نیدویں بات کو بچھنے دیں، حدیث کی کتابوں ان یک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں

مثلاً حدیث شریف میں آتا ہے کہ آنخضرت میلائی وضو میں کلی فرماتے تھے۔ بیڈمل اسٹائی سے شروع ہو کر پوری امت میں پھیل گیا، جہاں بھی مسلمان وضو کرتے ہیں وہ کلی ہے ہیں،اس کوسنت سجھتے ہیں،اوراس کے چھوڑنے کوترک سنت سجھتے ہیں۔

تکبیرتر بیدگی رفع یدین کی بالکل بھی حیثیت ہے وہ آپ آگئے ہے شروع ہو کی اور تواتر است کے مسال ہات کے مسال ہات کے اور اس بات کے اور اس بات کے اور اس بات کے است کے مسلمان اس کو سنت بچھ کر کرتے ہیں۔ اور اس بات کے اس نے کورٹ سنت بچھتے ہیں۔ آپ نے کسی حدیث کی کتاب میں ایسا جملے نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی اسان نے یہ کہا ہو کہ میں نے بچس کسی کو وضو میں کلی کرتے نہیں و یکھا، یا کسی علاقے کے مسلمان اس کے بید کہا ہو کہ میں نے بچس کرتے ہے۔

اس کے برعکس حدیث میں ہے کہ آپ تالیقہ وضو کے بعد بیوی ہے بوس و کنار فر مایا اس کے بیکن آپ کسی مسلمان کا نام نہیں پیش کر سکتے کہ وہ وضو میں کلی کی طرح وضو کے بعد اس لینے کو بھی وضو کی سنتوں میں بھتا ہو۔اوروضو کے بعد بوسہ نہ لینے والے کوسنت کا تارک جان اراں کو چیلنج بازی کرتا ہو کہ اس کا وضو نہیں ہوا۔ بیدوضو باطل ہے۔ یااس کا ترجمہ یوں کرتا ہو کہ اسٹمرت کیا تھے نے ساری زندگی میں ایک بھی وضوابیا نہیں کیا جس کے بعد بوٹسہ شرایا ہو۔اور ال اللہ نین کرتا ہو کہ آپ ایک بھی جسرتی، مرفوع، غیر جمرور حدیث الی پیش کردیں کہ آئی خضرت ہے۔ یکن رسول اکر میالی رفع یدین کرتے تھاور آپ کا ہر کام سنت مؤکدہ ہی ہوتا ہے۔ مولانا محمد امین صفدر صاحت

یہ بن آ پ قر آن یا حدیث میں وکھادیں کہ آ پ سیالی کا ہر کام سنت مؤکدہ ہیں ہوتا نام اہل حدیث بات ایک بھی حدیث میں نہیں۔

> برنگس نہند نام زنگی کافور یاحدیث پیش کریں یانام دلل حدیث کوبدنام نیکریں\_ اگرآ سنگلینگه کام کام منت مؤکدہ ہی ہوتا ہریان آپریکینا کا مذاب کردہ

اگرآ پ پیلینے کا ہر کام سنت مؤکدہ ہی ہوتا ہے، تو آ پ پیلینے اپنی نوائی کواٹھا کرنمالہ اللہ ا کرتے تھے( بخاری ص ۲۲ج 5)،

آ پ سلیفتہ اپنی حائصہ بیوی کی گود میں تکیہ لگا کر قر آن پڑھا کرتے تنے (بلارا) من ۴۳ جار)

آپ علی این حائضہ بوی سے مباشرت فرمایا کرتے تھے ( بخاری ص ۲۳ ج ۱ ) آپ میں حالت جنابت میں موجایا کرتے تھے ( بخاری ۲۳ ج ۱ )

آپ کا اور مباشرت فرمایا کرتے ہے ( بخاری ص ۲۵۸ج ۱)

كيابيرب آپيايين كام سنت مؤكده بي بير-

کیا ان کاموں کو نہ کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے۔آپ جو ان کاموں کو سنت مؤ کدہ نہیں کہتے کیا ان کامول کے منع یا ترک کی احادیث آپ کول گئی ہیں۔

#### طالب الرحمن.

نہ بیکام سنت مؤکدہ ہیں اور نہ ہی ان کا تارک اہل سنت سے خارج ہے نہ ہی منع ہیں۔ جائز تو ہیں چونکہ آنخضرت ملط ہیکام بھی بھار کیا کرتے تھے ہمیٹے نہیں کرتے تھے، اس لئے یہ سنت مؤکدہ نہیں۔ چلئے آپ رفع بدین کا اتنا جوت تو مان ہی گئے کہ جس طرح رفع يدين

علیقے نے وضوفر مایا اور بیوی کے موجود ہوتے ہوئے بیوی کا بوسے لئے بغیر نماز بڑھ ل اللہ ا پیال بزار رو پیانعام دیتے ہیں۔

ادر مثال سنين اور توجه فرما ئين حديث ياك مين آناب كدآنخضرت عظي فمازي الما تجدہ میں ذکر برصے تھے بیٹل اوری امت میں متواتر ہے، اور حدیث میں آتا ہے اٹھائے بغیر پڑھتے ہیں۔آ ب بیتونہیں کہ سکتے کہ فلاں شہر کےلوگ رکوع سجدہ میں ذکر کر ہے ا كا جانة بهي نبين بليكن آپ يه كه يحقة بين كه بين جانتا بهي نبين كه اس شهر بين كوكي آول الله أنواى كواشا كرنماز يزهتا بويه

اور عام امت کو تارک سنت اور بے نماز کہتا ہواور چیلنج دیتا ہو کہ کوئی شخص صرع 🕳 💶 ے ثابت کردے کہ آنمخضرت علطی نے ساری زندگی میں ایک نمازی فوای کواٹھائے اللہ موقوميں بچاس بزارروپے انعام دول گا۔

امام مالك مديد موره مين موسئ بيدائش ٩٢ هاور وفات ٩٤ اهديشروه شهرت ال موری اسلامی و نیا ہے لوگ روضہ یاک کی زیارت کے لئے حاضری ویتے ہیں، اور برز اللہ القرون کا ہے، تابعین بکٹر ہے موجود ہیں۔ تیج تابعین ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔امام مالک کہیں نہیں فرماتے کہ میں کسی ایسے شخص کوئیس پہچانیا جووضو میں کلی کرتا ہو، یہ تو نہیں فرماتے ہے کی ایسے تحض کوئیں پہچا تا جورکوع مجدہ میں شیح نہ پڑھتا ہو، مگر بیفر ماتے ہیں کہ میں ایسے میں نہیں پیچا تنا جونماز میں پہلی تھیر کے بعدر فع یدین کرتا ہو (المدونة الكبريُ ص اے ج ا)

پی مکه مرمدہے ، صحابداور تا بعین کا دور ہے۔ مکہ کار ہنے والاُنتحض میمون کی ایک شخص کو ایک يدين كرتے و يكتاب اوركتاب لمم او احد بصليها (ابوداؤد) الى رفع يدين وال ال اپڑھتے تو میں نے پہلے بھی کی کوٹیس و یکھا۔ بھی مکہ شریف ہے، تا بعین اور تبع تا بعین کا الما ہے۔ یمن ے ایک محض عبداللہ بن طاؤس حج کرنے کے لئے آتا ہے اور دفع یدین کرتا ہے، ال

المربن كثير معدى فرمات بين ف انكوت ذالك كمين مكمين الى نمازكو بيجانا بهي نبين معرت ابراجيم الفيية في عذاب عفرشتول كود كي كرفر ما يا تفاء قدوم منه يحرون كه يرب ان او کوں کو جانتا بیجانتا نہیں۔

الا مات صفرر (جلددوم)

امام وہب بن خالداس کوفر ماتے ہیں تو نے نماز میں ایسا کام کیا ہے کہ میں نے بھی کسی کو ارتے تیں دیکھا(نسائی)۔

دوپہر کے سورج کی طرح میہ بات ثابت ہوئی کہ خیرالقرون میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ں جونماز تو اتر کے ساتھ بردھی جاتی تھی وہ نماز بغیر رفع یدین کے تھی۔ رفع یدین والی نماز کو وہ اوگ جانتے بھی نہ تھے، یقینا خیرالقرون کےلوگوں میں سنت کی محبت ہم سے زیادہ تھی ۔ مگر کسی نے المام ما لكَّ ياميمون كلَّ يانضر بن كثير السعد كُّ شدو بيب بن خالد كوية بني ندويا تفا كهتمام مكداورمدينه والول کی تمازیں باطل میں معاذ اللہ بیمرنڈول والی نمازیں ہیں۔

جوُّحُف ۔ ثابت کردے کہ آنحضرت الله نے زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے پڑھی ہوہم تنین لا کھروپیانعام دیں گے۔اوراس زمانے میں اگر کوئی غیر مقلد ہوتا تو امام مالک ت تو ضرور کہتا کہ آپ نے رفع یدین کی حدیث موطامیں کھی ہے،اے امام مالک اوراے مدینہ كرين والوسار يل كروفع يدين كمنسوخ بون كى حديث وكها دوتويا في لا كدويها نعام

كياكوكي اليي شرارت اورفتنه بردازي كاليك حواله بهي فيرالقرون بين وكها يحلق بين؟ \_ طالب الرحمٰن صاحب آپ بدتو ثابت بین کرسکے که آخضرت علیقت یا خلفائے راشدین یاعشرہ میشرہ میں ہے کئی نے بھیشہ رفع یدین کی ہویا پیفر مایا ہو کداس رفع پدین کے نہ کرنے والول کی نماز باطل ہے۔ تو اب صحاح ستہ میں ہے کسی کتاب ہے یہی دکھا دو کہ مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام صحاب تابعین اور تی تابعین ہمیشہ رفع پدین کرتے تھے اور نہ کرنے والے کی نماز کو باطل كيتر تقيم-

U.4.60

طالب الرحمٰن صاحب اور واجد صاحب بيرة آب بھي مانتے ہيں كر آنخضرت كا اللہ الرحمٰن عالت يض من مباشرت فرمايا كرتے تھے۔

كان يباشرنسي واناحائض (بخارى

ص ١٦١ ج اعمسلم ص ١٦١ ج ١)

مرآب ادرآب کی جماعت حیض میں مباشرت کرنے کوسنت مؤکدہ میں مجھتی ۔ اوراگر کوئی حیض میں مباشرت شکرے تو اس کو مرتد نہیں کہتی۔اس کے خلاف کوئی اشتہاریا کوئی پھلے ا ازی نہیں کُرتی ء کیا آپ اس متفق علیہ حدیث کے مقابلے میں کوئی ایک ہی متفق علیہ حدیث بیش كريحة بين كمة مخضرت علي في أخرى عمر مين حالت حيض مين مباشرت منع فرمادي تحي ياترك فرمادی تھی، یا آ پ متفق علیہ حدیث ہے صراحة وکھا سکتے ہیں کدآ تخضرت منطقہ نے بوری زند کی میں صرف ایک دن حائضہ بیوی سے مباشرت ترک فرمائی ہو۔

صرف ایک اورصرف ایک متفق علیه حدیث لا ؤیه طالب الرحمٰن صاحب اور واخد صاحب میرتو آب مانتے ہیں کہ مفل علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیہ اور آب کی ازوان مطبرات بھی روز ہے ہوتے تھے اور آ پیلیے از واج مطبرات سے مباشرت فرمایا کرتے تھے۔

مرآب پہیں کہتے کہ اس مثنق علیہ هدیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص روزہ میں مباشرت کوسنت مؤ کدہ نہ بھے ادرا یک روزہ بھی بغیر مباشرت کے رکھے تواس کا دہ روزہ باطل ہے، وہ آ دی مرتد ہے۔ نو کیا آپ اس متفق علیہ صدیث کے مقابلے میں ایک متفق علیہ حدیث بیش كريحة بين كدا تخضرت عليه في سارى زندگى بين ايك روزه بحى ايسار كها بوجس بين يوى \_

طالب الرحمٰن نے پورے مناظرہ میں ان میں ہے کوئی ایک مطالبہ بھی پورا نہ کیا۔ اور الث صاحب نے بھی ان کومطالبہ اورا کرنے پر مجبور نہ کیا۔ کیونکہ جب سامعین میں ے کوئی ساتھی طالب الرحن کوکہتا کہ بیمطالبہ پورا کرداس کے ساتھی شور مجانا شروع کردیتے کہ اس کو باہر

الاو يكون طالب الرحن صاحب عديث كامطالبه كرديا ب- جس ع الث صاحب اور مامعین کو یفنین ہو جاتا کہ نہ صرف غیر مقلد مناظر بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی پورایقین ہے کہ المال الرحمٰن صاحب بيرحديثين پيتن نہيں كريكتے۔اس لئے شور كر كے جان چھڑاتے ہيں -اب الى طالب الرحمن صاحب من بهت به وه وه صيفين شائع كر كرقر ش اتاري-

#### إطالب الرحمن

بس تم ایک حدیث پیش کرو کدرسول اقدی الله نے ایک نماز بھی بغیر رفع بدین کے

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یں نے کہا کہتم دوام رفع یدین حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے ہاں میں ترک رفع یدین ا عادیث صحیحیہ اورامت کے ملی تواتر سے ثابت کرتا ہول۔

(چنانچەمولانامحدامين صفدرنے ايك حديث مندحيدي ص ١٤٤٢ ج ٢ ايك ابوعواند ص ٩٠ ج٢ سے پیش كى كذآ تخضرت علي ك ركوع جاتے اور ركوع سے سرا لھاتے وقت رفع يدين -EZ SUN

اورموطا امام محد" ے تابت كيا كرفع بدين كمركزى راوى حفرت عبدالله بن عمره خود نماز میں تعبیرتم بدے بعدرفع بدین تبیں کرتے تھے۔نہ بی حفرت علی اورعبدالله بن معود النائل مل ملى تكبير كے بعد رفع يدين كرتے تھے۔

اورامام ابراہیم مخی نے فرمایا کہ میں نے (صحابہ دنا بھین) میں سے کی کوندر فع یدین کرتے دیکھااور نہنا،جس سے صاف ٹابت ہوا کہ خیرالقرون کی متواتر نماز جو صحابہ وتا بعین میں رائج تھی وہ بغیرر فع یدین والی تھی۔

طالب الرحمٰن صاحب نے موطا امام محمد کی روایت پرتو ہے دلیل جرح کی حالاتکہ جن روایات کی تائید عملی تو از سے ان کی سندوں پر جرح کرنا اصول حدیث میں جائز بی نمیں ، پھرجرح

2261

جب تک مفسر ندہوقا بل قبول ہی خبیں ،و ہے ہی کوئی بلا دلیل سدانت میں لٹر اموکر جعد ہا ۔ ۔ ۔ ا عدالت کب مانے گی ، جب تک اس کا جھوٹا ہو ناعدالت میں ثابت نہ کرد ہے ۔

طالب الرحمٰن صاحب کی ہوئی جراُت بھی کہ جو راوی تابعی یا تئع تابعی ستے جن راہ ہیں اے امام محمدُ اورامام ابوصنیف بھیے جمہتدین نے استدلال کیا، جوضعیف راویوں ہے استدلال ہی ہیں اگر تے ۔ جن راویوں کی روایات کوعملی تو امر کی تا ئید حاصل تھی۔ ان پر بغیر سب جرح بیان کے بے دلیل ان کوضعیف کہا ہے۔

متواتر ات کا انکارتو کھلے متکر صدیث بھی نہ کرتے تھے، مگر طالب الرحمٰن صاحب اور اس کے ساتھی اس کھلے انکار صدیث پر فخر کررہے تھے۔

اب بھی طالب الرحلٰ ہمت کرے قر آن اور حدیث سے تو وہ بیاصول پیش نہیں کر سکتا گم از کم اجماع امت ہے ہی کو کی ایسااصول دکھاد ہے کہ جن روایات کوتو اتر عملی کی تائید حاصل ہوان کی سندوں پر جمرح جائز ہے اور جن راویوں ہے جمتہدین نے استدلال کیا ہوان پر بعد والے مجہم ین کی بے دلیل جمرح مؤثر ہے ۔

تابعین اور تبع تابعین جن کی روایات تابعی اور تبع تابعی فقهاء نے قبول کیا ہو بعد کے لوگ ان پر بے دلیل غیرمفسر جرح کریں تو ان کی روایات مرووو قرار پاتی ہیں، جب تک ان اصولوں کو طالب الرحمٰن صاحب قرآن یا حدیث یا اجماع سے ثابت نذکر دے اس کا اس جرأت ہے انگار حدیث بہت بڑا گناہ ہے۔

اور مندحمیدی والی حدیث کے انکار کابی بہانہ بنایا کداس حدیث میں حفیوں نے رفع یدین تدکرنے کے الفاظ (فلا موفع بدید) خودشامل کرلئے ہیں تحریف کردی ہے۔

حالانکہ بیہ کتاب کی سالوں سے جھپ کر مکہ مدینہ دنیا کے ہر ملک ہیں فروخت ہورہی ہے، اس کا قلمی نسخہ خود پاکستان میں کندیاں شریف میں موجود ہے اس میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ مگر ضد بری بلاہے، غیر مقلدوں کو یہی دکھ ہے کہ جب ہم دوام رفع یدین حدیث سے ٹاہت

ال کتے تو ترک فع بدین کی حدیث کیول ثابت ہور ہی ہے۔ ادر ابوعوا نہ کی حدیث کا ترجمہ غلط کیا ،ہم نے غتر بود کرنا محاور ہ تو پڑھا تھا کیکن تبی پاک

اور ابو موانہ کی صدیت کا مربعہ ملط کیا ہیں ہے سربید اللہ کی حدیث کوغتر بود کرنا آئی حطالب الرحمٰن سے دیکھا۔

طالب الرحمن صاحب کہتے تھے کہ اس حدیث میں رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا علام الرامین صاحب کہتے تھے کہ اس میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ آخر ٹالث اب نے کہا کہ اب مناظرہ پیمیں ختم کر دومیں اس حدیث کا ترجمہ کمی پر وفیسرے کرواؤں گا، اس کی دوسرے شہرے جہاں اس مناظرے کا بتا بھی نہ ہو پھر فیصلہ تکھوں گا۔



400





# مماحث

مناظر اهل سنت والجماعت مفرت مولانا المحالي المحالية الله عليه

غير مقلدين كاخلفائ راشدين سے اختلاف





### منصف كافيعله

اس مناظرے کے دونوں اطراف (اہل حدیث ادراہل سنت والجماعت ) کے 👊 منصف جناب رانا محمد اسلم صاحب (پروفیسر )عبدالواحد ندیم صاحب رحمانی اور بینل کالج لوری کالونی ملتان کے ترجمہ کی روشی میں یہ فیصلہ صادر کرتا ہے، کہ مذکورہ حدیث کا ترجمہ جواہل معد والجماعت کے عالم مولا تا محمرا من صفور صاحب نے کیا قفا وہ درست ہے اور جو ترجمہ الل عدمہ كي مولا ناطالب الرحمٰن في كيا تفاده وقطعاً غلط ٢٠

اور میں بید فیصلہ صادر کرتا ہوں کہ اہل صدیث کی طرف سے جو قبل از مناظرہ گاؤں یں ا جاتا تھا كدابل سنت والول كى تماز چونكدركوع ميں جاتے وقت اور ركوع سے بيرا شات وقت ر یدین کے بغیر ہے بیفلط،خلاف سنت اور مرتدول والی نماز ہے بیفلط ثابت ہوا، بلکہ الل سند والجماعت والول كي تمازست كرمطابق ہے۔

وستخط متفقه منصف رانا محمد اسلم صاحب وستخط معاون مناظره چرهدري عبدالرحيد مناحب

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

غير مقلدين كا خلفائے راشدين سے اختلاف.

ایک دن تقریباً ۲۵ آدی آئے جن میں تین مولوی صاحبان تھے، ایک مولوی صاحب ال سنت والجماعت تھاور دوغیر مقلد ایک آ دی نے اپنی بات یول شروع کی کہ ہم سب ایک ال میں کام کرتے ہیں ۔ یہ بنی مولوی صاحب ہمارے امام مجد ہیں اور بید دونوں غیر مقلد مولوی ساحبان ہمارے ساتھ مل ملازم ہیں ۔ ہم سب کلرک قتم کے ملازم ہیں ۔ ہم پہلے پابندی سے نماز انہیں پڑھتے تھے ۔ ہم ایک ایک دورو کر کے تبلیغی جماعت میں جانے گے اور الحمد للدنماز کے پابند ادگے ۔

کیکن اب پریشانی میہ ہے کہ بید دونوں (غیر مقلد ) مولوی صاحبان روز انہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوتی کے بھی کوئی کتاب لیے آتے ہیں ، بھی کوئی اشتہار۔

آخر بات یہاں تک بینی کہ کراچی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ تھ یوسف بنوری ٹاؤن ایک بہت بڑاد بنی بین الاقوا می مدرسہ ہے۔ بیدونوں حضرات میہ کہتے تھے کہ دہاں چلوہم بھی وہاں چلتے ہیں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے بڑے بڑے علماء بھی جواب دینے سے عاجز ہیں۔ جب وہ

انجى جواب ندد ، سكوتو آپ كوالمحديث بونايز عكاراس كند ديانتدارى سے بيات مرض ا رہے ہیں کدا گرآئ ان مسائل کوصاف نہ کیا گیا تو ہم بہیں بیٹھ کرا بلحدیث ہونے کا اعلان کریں گادرمهانی تقدیم کریں گے داس لئے آپ سی صحیح بات ہمیں سمجھا کیں۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

آپ سب لوگ ایک عی وفتر میں کام کرتے ہیں۔آپ کے وفتر میں کوئی قادیانی، کوئی رافضى ،كوكى مظرحديث إين ادر كي لوگ بي تماز بھي بين -

الى بال كول يس مركارى دفائر على توبرتشم كالوك بوت بى يى -

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ان دونوں غیرمقلد حضرات نے بھی ان ہے بحث و تکرار کی ممی قادیانی 'یارافضی یا مگر حدیث کوکوئی کتاب یااشتہار دیا۔ یاان کوبھی آپ کی طرح مجبور کیا کداینے مرکز میں ہمیں لے جلو بات كروا واورا بلحديث مونے كااعلان كرو\_

جی بالکل نہیں ایک دن بھی بھی ان سے نہیں الجھے بیاقو صرف ہمیں ہی روز اندیک کرتے

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ان سل سے کتے لوگ قادیانی بن کیے ہیں کتنے ای مشرحدیث بن کیے ہیں اگران کے دل من رسول اقد س مطالعة كى عظمت اورآب الله كل سنت كى محبت بهوتى توبيلوگ ان يرمنت کرتے ان کے دل میں آنخضرت علیہ کی عظمت بٹھاتے۔ آپ علیہ کی ست کی محبت پیدا

المات عفدر (جلددوم) 315 خلفائ راشدين سافتاك انہوں نے نہ کسی قادیانی کوا ہاتھ بیٹ بنایا، نہ کسی رافضی کو، نہ کسی مشرحدیث کو،اگر ان پر ات کی ہوا دران کوا ہلحدیث بنایا ہوتو ذراان کے نام بنا کمیں نا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔

#### افهيم صاحب

جی نہیں ان پر تو یہ کوئی محت نہیں کرتے۔ بلکہ سنیوں میں سے بھی جونما زنہیں پڑھتے ان پر یکو گی محنت نہیں کرتے کہ وہ نمازی بن جائیں جب ہم محنت کر کے ان کونماز کے پابنڈ کر لیتے ہیں تو اب بدآ جاتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ،تمہارا وضو غلط ہے وغیرہ وغیرہ ۔ بیدی کہتے ہیں کہ

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یہ بات صرف کہنے کے لئے ہے اس پر بی محت بالکل نہیں کرتے مثلاً استحضرت الله اور سحابہ کرام میں داڑھی رکھنے پرکوئی اختلاف نہ تھا۔ تو ان لوگوں نے اس اتفاقی سنت پر کتفی محنت کی ادر کتنے نو جوانوں کی داڑھیاں رکھوا کیں لیکن سینکڑ وں نو جوانوں کو ننگے سرنماز پڑھنے کی عادت الال رسول اقد سي السينة اور صحاب كرام مين سيعادت تلاش كرنے سے بھى تہيں ملتى -

### فهيم صاحب.

آپ کی یہ باتیں بجااور درست ہیں۔آپ ہمیں وہ مسائل سمجھا کیں جونماز کے بارہ میں إن اوران كے اور جارے درميان اختلافي بيں ليكن ايك بات ذين نشيس فرماليس كركسي امتى ك كوكى بات يه عفرات نبيس مانة-

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یہ تو آپ نے عجیب بات کہی ہمیں جتنی احادیث مینچی ہیں وہ ان امتوں کے ذریعے ے پہنچی ہیں۔ان احادیث کو میچے یاضعیف کہا ہے تو امتیوں نے ہیں۔ان راویوں کو قابل اعتباریا نا قابل اعتبار قرار دیا ہے توان امعیوں نے ہی۔اصول حدیث بناے توامعیوں نے۔ کیا یہ حضرات کی حدیث کا صحیح یاضعیف ہونا مکسی راوی عدیث کامعتبر یاغیرمعتبر ہونا 'اور حدیث کے ہراصول

فوحات صفار الم طفائے راشدین سے انگلاف

کواللہ تعالی کے صریح فرمان یارسول اقدس تعلیق کے داشنج ارشادے تابت کرتے ہیں؟ ۔ ہما ا مہیں فہیم صاحب میرتو آج کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ میرتو ماننے ہی امتیوں کی ہیں اللہ درسول کی بات کو میڈیس ماننے۔

316

#### إفهيم صاحب.

میہ یات تو آپ نے بالکل کے فرمائی کہ یہ جب کمی حدیث کو سمجے یاضعیف کہتے ہیں تو سمی امتی کا تن نام لیتے ہیں۔راویوں کے بارہ میں بھی سیامتیوں کے ہیں اتو ال پیش کرتے ہیں۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

یہ بات غلط ہے ہم صرف قر آن حدیث گوہی ماننے ہیں ، ہم تو محدثین کی باتیں بھی ماسے میں ہال البند فقهاء کی بات کوہم نہیں ماننے اور نہ فقہ کو ماننے ہیں ۔

#### فهيم صاحب

اس کامطلب سے ہے کہ میآج تک ہارے سامنے جھوٹ ہی ہوگئے رہے کہ ہم صرف قرآن حدیث کو ماننے ہیں۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

فقتہاء کی طرف تورجوع کرنے کا اللہ تعالٰی نے حکم دیا ہے (التوبہ ۱۲۲)۔ رسول پاکستانی نے فرمایا اللہ تعالٰی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما کیں اس کو دین کا فقیہ بناتے ہیں۔

( بخاری ۱۲ اج ا، دسلم ص ۱۲۳ ج۲)

اوررسول پاک علیق نے نقعہا ، کوخیار (بہترین لوگ) فرمایا۔

( بخارى ص ٩ ٧٨ ج ١ مسلم )

اورآپ ایک نفر مایا ایک فقیہ شیطن پر ہزار عابدوں سے زیادہ تخت ہے۔ (ترفدی ص ۹۷ ج

اور فر ما یا دونسکتیں منافق میں جمع نہیں ہونکتیں اچھی عادت اور تفقہ فی الدین -(تر زری ص ۹۸ج۲)

و کیسئے رسول اقدی عظیمتھ نے فقہ کو خیر فر مایا اور فقہاء کو خیار فر مایا۔ فقد کے مخالف کو منافق ، بلکہ شیطن فر مایا نہ کدا ہلجد بیٹ فر مایا۔

و کھنے آپ کہتے ہیں کہ آپ نہ فقہ کو مانتے ہیں نہ فقہاء کو ہو آپ نے نہ خدا کی بات مانی نہ رسول پاک ملطقہ کی اور محدثین بھی فقہاء کو مانے کا تھم دیتے ہیں۔امام بخاری فرماتے ہیں فقہ کو لازم کیٹریہ حدیث کا کھل ہےاور فقیہ کا مرتبہ محدث ہے کئی طرح کم نہیں۔

(الحط)

امام تر خدی فرماتے ہیں کہ فقہاء ہی صدیت کے معانی زیادہ جانتے ہیں۔ (تر بذی ص ۱۹۳۶ج ا)

اور محدثین کوخوداعتراف ہے کہ محدثین پنساری ہیں اور فقہاء طہیب ہیں (تاریخ بغداد)
اور یہ بھی غلط ہے کہ آ ہے محدثین کو مانے ہیں دیکھے امام طحاوی، ملاعلی قاری، امام بینی،
این ترکمانی، ابن الحاتم کتے جلس القدر تحدثین ہیں اور آ پ ان کی تحقیق تہیں مانے ۔ یا میں امید
کرسکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بوی جرأت سے فرمایا تھا کہ میں فقداور فقہاء کوئیس مانتا۔ اب
خدا تعالیٰ کا فرمان اور رسول اقد سے تیافیے کی احادیث میں کر اس بات سے رجوع فرمالیں اور صاف
اعلان کر دیں کہ میں آج کے بعد فقہ کو خیر اور فقہاء کو خیار اور فقہ کے مخالفین کو منافق اور شیطان

#### فهيم صاحب

مولوی صاحبان خدار سول اور محدثین کے اقوال کے موافق فقداور فقها ء کو ماننے کا اعلان کر دیجئے ۔ ا ما یا تھا کہ میرے بعدتم بہت اختلاف دیکھو گے، بس میرے اور میرے خلفائے راشدین کے الریقے کولازم پکڑنا بلکہ دانتوں ہے مضبوط پکڑنا۔ (۱)

(TESSTON)

(۱) حدثنا عبدالله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم نا مدالله بن العلاء يعنى ابن زبر حدثنى يحي بن ابى المطاع قال سمعت المرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله عليه ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب و ذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله عليه وعظت موعظة سودع فاعهد الينا بعهد قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا و سترون من بعدى اختلافاً شديدا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجة واياكم والامور المحدثات فان كل بدعة

تر جمد بیان کیا ہمیں عبداللہ بن احمد بن ہیٹیر بن ذکوان دشتی نے وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں ولید بن مسلم نے کہ بیان کیا ہمیں عبداللہ بن علاء بیٹی ابن زیر نے کہ بیان کیا ہمیں بھی بن الی المطاع نے وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں بھی بن الی المطاع نے وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں بھی ہمیں نے عربان کی ہمیں نے اور آنکھوں سے آنسو بہد کی بیس کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول تھے آپ نے ہمیں تھیجت آموز وعظ فرمایا ہس آپ ہم سے عہد کیا تو آپ نے فرمایا کرتم اللہ کے رسول تھے آپ نے ہمیں نے جن کرواگر چینٹی غلام کیوں شہواور تم میرے بعد ایس تو آپ نے فرمایا کرتم اللہ سے ڈرواور سنواور اطاعت کرواگر چینٹی غلام کیوں شہواور تم میرے بعد انتظاف شدید و کچھو گے ہیں تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیتین کی سنت لازم ہے اور اس کو دائنوں سے مضبوط پکڑلواور نے سے کا موں (بینی بدعت) سے بھی کر رہنا اس لئے کہ ہر بدعت گرائی

(این ماجیس ۵، ترندی س ۲۸۳، ایوداؤدس ۹ ۲۲، داری س ۲۲، ما کم ص ۹۵ ج۱)

# غير مقلد مولوى صاحبان.

ہم فقداور فقیاء کونیس مانے ہم صرف قرآن وحدیث کو مانے ہیں اور بس۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

فنیم صاحب میں نے فقہ کو مانے کے لئے قرآن ادرا حادیث ہی پڑھی ہیں ان کو پیٹیں۔ مانے اچھااب مید حضرات کوئی آیت یا حدیث پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقہا ماکو مائے۔ سے منع فرمایا ہو۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

مولوی صاحب آپ قر آن وصدیت پڑھ کران کو دھوکا نہ دیں اوراصل مسئلہ ہے قرار اختیار نہ کریں ہم کوئی آیت یا حدیث پڑھ کروفت ضائع نہیں کرنا چاہتے آپ اصل مسئلہ نمازی آئیں ہم فرارٹیس ہونے دیں گے۔

## مولانا محمد امين صفدر صاحب

حضرات آپ نے من لیا کہ جو آیت اور احادیث میں نے ستا کیں ان کویٹیس مائے اور ان سے آیت یا حدیث پڑھنے کو کہا ہے تو کہتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے۔ افسوس کوئی جاہل مسلمان بھی الی بات زبان پڑمیں لاسکتا۔

آیے اب دیکھیں کہ اصل مسلم بھی مولوی صاحبان مانے ہیں یا نہیں؟۔ جنے سائل میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے ان میں درحقیقت احادیث میں اختلاف ہے۔ ان اختلاقی احادیث میں سے ایک حدیث پر میمل کرتے ہیں دوسری پرہم، انہوں نے این رائے سے ایک حدیث پر ممل کیادوسری پر ممل چھوڑا۔ ہم نے اس بارے میں خیرالقرون کے جہد کی طرف رجوع کیا۔ خیرالقرون کے جہد حضرت امام اعظم ابو حقیقہ نے ہمیں سمجھایا کہ خود آ مخضرت میں اور طلفائراشدين سائمان

١

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ غصے بین آ جا کیں گے قوبات مجھ نہیں سکیں گے غصداور ضدعفل کے دشمن ہیں۔ سے ویکھیں سیجے بناری شریف کا اردوتر جمہ ہے، امام بخاری باب میں تکبیر تحریم یہ کوفرض فرمار ہے ہیں، لؤکیا دام بخاری بدعتی اوردوزخی ہیں۔اور نیادین بنانے والے اور خرافی ہیں۔

اچھا مولانا آپ کے علماءاور عوام رات دن کہتے ہیں کہ نماز میں سور قافاتحہ پڑھنا فرض ہے ۔ بلندآ وازے آمین کہنا، سینے پر ہاتھ با ندھنا، رکوع کے دفت رفع بدین کرناسنت ہے، کیا سیا بھی سب بدعتی اور دوزخی ہیں؟ یو ساری امت کو بدعتی کہنے کی بجائے کیا بھی اچھا نہیں تھا کہ آپ یمی فرما دیتے کہ بمیں ندتو تھیرتج بر کے کا تھم معلوم ہے نداس تھم کی صرت کو لیل ۔

فهيم صاحب

الوعات صفدر (جلدووم)

میں ہے۔ سیحان اللہ ان کونماز کی تر بیہ کا علم اور اس کی دلیل بھی یا دسیں اور میہ فیصلہ کر لیٹے ہیں کہ ساری امت کی نماز غلط ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

ر المراہ ہے ہیں تھی ہے جمران ہو گئے میہ جب اکیا نماز پڑھتے ہیں تھیر تر بھا ہت کہتے ہیں اور جب نماز میں مقتری ہوتے ہیں تو بھی تکبیر تر بھر آہند کہتے ہیں۔ (فہیم صاحب بے شک)

میں) اگر بیالیک آیت یا حدیث پیش کردیں کدا کیلے نمازی اور مقتدی کے لیے تبیر قریم آہت کہتا ست ہے تومیں دس بزاررو پیانعام دول گا۔

نہ تنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آ زمائے ہوئے ہیں اس کے جہاں احادیث میں اختلاف ہوگا دہاں اس حدیث پر عمل کیا جائے گا اس آتھ خطرت کیا جائے گا اس استحضرت کیا جائے گا۔ یہ بیانہ خود رسول استدین کا عمل خابت نہ ہوان اختلافی احادیث پر عمل ترک کیا جائے گا۔ یہ بیانہ خود رسول القد کیا گئے نے دیا ہے کی امتی کا بنایا ہوائی سال لئے اختلافی مسائل میں میں جوحد ہے گا القد کیا گئی ہے کہ دیت کی کتاب سے خابت کردن گا۔ مولوی صاحبان می کردن گا۔ مولوی صاحبان می فرما کیں گئے گا اس فرمان نبی پھل کرتے ہوئے وہ بھی جرحدیث کے ساتھ خلیفہ راشد کا عمل خاب کریں گے۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

ہم نے بی پاک ﷺ کا کلمہ پڑھا ہے خلفائے راشدین کا کلم نہیں پڑھا ہمیں خلفا راشدین سے کیاغرض ۔

#### أفهيم صاحب

اف ہم تو بچھتے تھے کہ پہاوگ آئمہ مجھتا ین کوئیس مانے پر تو خلفات راشدین کو بھی نہیں مانے بلکہ خودر سول افتری و تھائے کے بتائے ہوئے اصول پر بھی اختلاف فتح کرنے کو تیار نہیں۔ مولانا محمد امین صفدر صاحبے۔

کیکن ہم لوگ تو ان کی ناراضگی کے خوف ہے تی پاک سی انسان اور طفائے راشدین کوئیس چیوڑ کئے۔ (مولوی صاحبان ہے )حضرات آپ حضرات کے نزدیک تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب یا سنت اس کی کوئی دلیل قرآن کی آبت یا حدیث سے سنائیس کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے وغیرہ۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

ہم کمی چیز کے فرض یاواجب یا سنت ہونے کوئیں مانتے۔ بیرتو فقہاء کی خرافات ہیں او بالکل بدعت میں اور بدئتی کا مقام دوز نے ہے۔ان لوگوں نے اپناالگ وین بنالیا ہے اس لیے ہم

فلفائے راشدین ہے ا<sup>یا 11</sup>

#### أفهيم صاحب

مولوی صاحب اتنی زیادتی تو ندکریں۔ان کے پاس تو حدیث کی بہت بری بوی آلایں ہیں۔ یہ دن رات ان کا مطالعہ کرتے ہیں یہ کیے ہو مکتا ہے کہ تکبیر تحریجہ کے بارے میں ساتھیں حدیثیں ندد کیاسکیں۔مولوی صاحبان بیر کما میں تو حدیث کی سب موجود ہیں، جارا تو کھانا دیااہ نیند بھی حرام کررکھی ہے، کتابیں وکھا دکھا کرجمیں رات دن ڈراتے رہتے ہواور آج آپ کا گرا۔ ای سی میں ہور ہی۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

ان مسائل کی حدیثیں نہ ہول تو ہم کہاں ہے دکھا کیں ، آپ لوگ تو شرارتیں کر ہے

اف! اچھاحدیث کاستناسناناشرارت ہے۔ مولانا محمد امین صفورصاحب شکریہ ہم سجھ گ كه بيلوگ قرآن حديث كے جھولے وعوے كرتے ہيں جن كى تريمه بھى درست نيس ان سے بات كرف كاكيافا كده-

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ آئی جلدی نه کریں خود بھی مسائل مجھیں ان کو بھی سچھنے کا موقع دیں ہے لویہ تو آپ سمجھ گئے کہ پینکبیر تحریمہ کی اجادیث بھی نہیں جانے بکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی احادیث میں اختلاف ہے کہ آنخضرت اللہ کا کو اور سے مجی ہے کہ کا نول تک ہاتھ اٹھائے تھے ،ان لوگوں نے اپنی رائے سے ایک حدیث پڑھل کیا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے میں ، کا نول تک ہاتھ اٹھانے والی صدیث الکے ہاں عملاً متر وک ہے۔

اس کے برعکس ہم نے اپنی رائے کو وخل نہیں دیا۔ طبر انی نثریف کی حدیث ہمیں ال گئی کہ حضرت واکل بن مجر رہے ہوئی سے تشریف لائے تھے۔ان کونماز علماتے ہوئے آپ علیہ نے

ل ایا کہا ہے ہاتھ کا نوں تک اٹھا ؤاور عورت ہاتھ پیٹانوں تک اٹھائے ۔ لیمنی ہاتھوں کا نجلا دھیہ ا تانوں کے برابر ہوگا تو انگلیاں کندھوں کے برابر ہوں گا۔

( كنزالعمال ص ٤٠٣٠ج ٧)

ہم نے اس صدیث کے مطابق دونوں صدیثوں پڑل کرلیا کہ مرد کانوں تک ہاتھا تھا ہے ادر مورت كندهول تك-

### غير مقلد مولوى صاحبان.

آپ خود جانتے ہیں کدرسول اقد س اللہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے آپ نے س دلیل عورت عاص کیا۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

میں نے تو خاص تبیں کیا پہتو خودرسول اقد سے اللہ نے خاص کیا ہے۔آپ پورے و خیرہ عدیث ہے ایک حدیث وکھا دیں کہ حضرت واکل ﷺ کے اسلام کے بعد آ پیافیٹ نے بھی خود كنرهون تك باتها ففائح مول - يوقو خاص كرنے سيكے كى بات ہے-

#### حاضرين

بال سر بہت ضروری ہے مولوی صاحبان دکھا تیں کہ حضرت واکل کے اسلام کے بعد آ يالله ني كرهون تك باته اللهائي ول-

### مولانا محمد امين صفدر صاحب

بیرکہاں ہے دکھا کیں گے قیامت تک نہیں دکھا سکتے حضرت واکل اور حضرت ما لک بن حویرے اصلی اللہ عنصمانے آنحضرت کیا گئے کا صرف کو نوں تک ہاتھ اٹھا نا روایت کیا ہے۔ان کی حديث مين كندهون كاكوني و كرنيين-

ای طرح باتھ باندھنے کی احادیث میں اختلاف محکی صدیث میں ہے کہ آپ علیقہ دائیں تھیلی بائیں تھیلی پررکھتے تھے کمی حدیث میں ہے کہ دائیں بھیلی بائیں یاز و پررکھتے غير مقلد مولوي صاحبان.

بم اجماع امت كوليس مائة بقرآن حديث كى بات كرار

الل عديث كوداصول اطبعوا الله و اطبعوا الرسول.

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اجماع كومان كالحكم قرآن اورحديث مين على التي فتي الله تعالى فرمات مين "اور جوكوئى مخالفت كرے رسول كى جبككل چكى اس پرسيدهى راه اور چلے ب ملانوں کے رستہ کے ظاف قوہم حوالے کریں محاس کوای طرف جواس نے اختیار کی اورڈ الیں گے اسکوہم دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ پہتچا۔''

325

اور آ مخضرت الله قرمات میں اللہ تعالٰی میری امت کو بیرگز گمراہی پرجع نہیں کریں مع اورالله تعالى كا باتھ جماعت پر ہے جواس سے الگ بواائے آگ (ووز خ) میں ڈال دیا

(できゅうしょう)

معلوم ہوا کہ اجماع کامخالف خدااوررسول عظم کے موافق دوزخی ہے کیا آپ خدااور رسول کے اس محم کو مان لیں گے یا آ پ بھی کو کی آیت یا حدیث الی پیش کریں جس کا مطلب ہو كراجماع امت كومانية والادوزقى ب-

غير مقلد مولوى صاحبان.

ہم نے بار بارکہا ہے کہ آ پہم ہے قرآن حدیث کا مطالبہ ندکریں ورندہم اٹھ کر چلے جائیں گے۔

حاضرين-

اگرآپ کے پاس قرآن مدیث کا فیوت نیس ہے تو آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں،

تے کی مدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ کو پاڑتے تھے۔

ہم سب احادیث پر عمل کرتے ہیں دائیں جھیلی بائیں جھیلی پررکھتے ہیں، دائیں الگوشے اور چونظیاے بائیں باز وکو پکڑ لے ہیں ،اور دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں بائیں باز و پررکھتے ہیں۔ یہ حضرات دائیں بھیلی ہے بائیں کمبنی کو پکڑتے ہیں۔ یہ پورے ذخیرہ صدیث میں ہے الکے صرح کر بٹ وکھا دیں کہ آنخضرت اللے دائمیں بھیلی ہے بائمیں کہنی کو پکڑا کرتے تھے۔ یہ کتابین موجود میں و راحدیث نکال دیں۔

### غير مقلد مولوي صاحبان.

( تصييل كر الماد الماد إله إله إله إله المادة الماد اسكتے ہم چلے جائيں كر

### حاضرين.

آپ کو صدیث نہیں آتی تو جواحادیث مولوی صاحب سارے میں ان کوادب واحتر ام ے کن لو۔ میرحدیث کو کن کر غصہ ہونااور شور مجانا ہے گوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ سے حدیث اس کئے بوچھتے ہیں کہ آپ واپس جا کریہ نہ کہیں کہ جمیں تو بہت ی احادیث یا قصیں کیکن جمیں حدیث سنانے کا موقع نہیں دیا گیا۔

اورمولوی صاحب آپ کواحادیث ای لئے شارہے ہیں کہ آپ واپس جا کریے شور نہ عالى المين كوكى حديث ساكى الى المين كال

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

نماز میں ہاتھ باند منے کابیر سئلہ ہے کہ کہاں باند ھے جا کیں ۔ تو عورت کے بارے میں امت كا جماع بكان كے لئے سنے يرباتھ باندھناست ب

(البعايض ١٥١ج)

مولوی صاحب کی پیش کرده آیت وحدیث مان لیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

حفزات قیامت آ جائے گی مگر ہے بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اس آیت اور حدیث کو مائے میں۔ آپ آ گے بننے ب

''رمول افدی ﷺ دایاں ہاتھ یا کمی پر دکھ کرناف کے پنچے باندھا کرتے تھے (اس ابی شیبص ۳۹۰ج اطبع کراچی )

اور حفزت علی پیشد فرماتے ہیں نماز میں وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے پنچے رکمنا سنت ہے۔ (این الی شیبرس ۳۹۱ج ایمنداحم ص ۱۹۰۶)

حضرت ابو ہریرہ عظامتے ہیں بہی روایت ہے۔ (الجو ہرائقی ص ۳۱ ج۲) حضرت انس عظافر ماتے ہیں کہ پنچ ہاتھ باندھنااخلاق نبوت ہے۔ (الجو ہرائقی ص ۲۳ ج۲)

بى حفرت على الله عمروى ب(مندامامزيد)

مولوی صاحبان ہے بھی گزارش ہے کہ وہ کی خلیفہ راشد سے بیتھ مکھا دیں کہ سینے پر ہاتھ بائد ھناسنت ہے۔ سنت کالفظ دکھانے پر ہم دس بڑارر دیسیانعام دیں گے،اور بیہ جولوگوں کو کہا کرتے ہیں کہ جوناف کے پنچے ہاتھ بائد ھےاس کی نماز نہیں ہوتی یہ کی حدیث سے دکھا دیں اور دس کلومٹھائی ابھی حاضر کر دیں گے۔

غير مقلد مولوى صاحبان.

اگر ہمارے پاک سیننے پر ہاتھ باندھنا سنت ہونا کسی حدیث یا کسی خلیفہ راشد یا کسی صحابی سے ثبوت نہیں تو یہ بھی تو سب حدیثیں ضعیف ہیں ان میں ایک بھی صحیح نہیں \_

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ ان احادیث کے کسی راوی پر جرح مفسر خابت کریں کیونکہ جرح مبہم مقبول نہیں

نے امارے ہاں آئے مدین کی مہم جرح مقبول نہیں ، ہاں جرح مفسر ہواور سبب جرح امت اللّ علیہ ہو۔اور دہ ایسے آ دمی سے صادر ہوئی ہو جو دین کی خبر خواہی میں مشہور ہواور متعصب

(المنارص ٢٧١)

ان چارشرا اَطَ کے مطابق جرح کریں۔ (غیرمقلدمولوی صاحبان خاموش ہیں)

عاضرين يهجيب فرقد ب ندست كومانيا ب ندخودست كالفظ وكهاسكتا ب-

مرلانا محمد امين صفدر صاحب .

ہاتھ باندھنے کے بعد تاپڑھی جاتی ہے آنخضرت اللہ میں اللہ م (۱)

( جُجُع الزوائد ص ٤٠ اج٢ ، تريذي ١٢٧)

(۱). عن ابى سعيد الحدرى قال كان رسول الله عَلَيْكُ اذا قام الى السلولة باليل ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الصلولة وتعالى جدك ولا اله غيرك.

(نسائی ص۳۶ اج۱\_این ماجیص ۵۸)

عن عائشة رضى الله عنها كان النبى المنطقة اذا افتتح الصلواة قال سبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود (طبراني) عن جابر (بيهقى) (ترمذى ، ابو داؤد ، ابن ماجه)

عن انس ، طبراني اوسط سند جيد نصب الرايه ، آثار السنن ، قال الحافظ ابن حجر اسناده جيد (الدرايه ص ٢٠) واخرج

خلفائے راشدین کا اللہ

### الله لانا محمد امين صفدر صاحبً.

سبخنك اللهم كيعدمتصل اعوذ بالله من الشيطن الوجيم مفرت مري المالي تقر (مصنف ابن الي شيب ص ٢٣٥ج ١)

اور حفزت عمر اور حفزت على العود آجت برها كرتے تھ (طحاوى) آپ بھی اعوذ باللہ کی بیر تیب اور اس کا آ ہستہ پڑھنا کسی مرفوع حدیث ہے۔ کھا میں۔ ا کے پاس اس کا کوئی شوت نہیں۔

#### انسرين

مولدی صاحبان آپ بھی تو کوئی احادیث دکھا نیں مولوی صاحب نے تعنی حدیثیں الله على علويجي دواحاديث دكهادي كتعود آنخضرت الله عليه المستحد الله كر بعدم مصلا المارو اورآ است يزها مود

### الير مقلد مولوي صاحبان.

امیں ہرمنلد کی حدیث یا دنیس ہوتی۔

#### اضرين

آپ کوتو سمی کی بھی یا ذہیں نام ہی اہل صدیث ہے دھوکا کے لئے۔

### ولانا محمد امين صفدر صاحب.

حضرت انس وفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقد سے پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت ار، پر حضرت عثمان الله على يعجم تمازي رياحيس، ريسب بسسم الله الموحمن الوحيم او تحي اوال عنيس بإهاكرتے تھے۔ (۱)

(۱) حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ اور خلفائے علاشہ اور صحابہ کے پیھے تقریباً پنتیس ال مُ ازكم پنتيس بزارمرتبه جرى نمازيں پڑھتے رہے مگر بھى بھى انہوں نے تسب بالجبرنہيں تى۔

کے علاوہ اور بھی وعا تیں مروی ہیں الیکن آپ علیقہ کے بعد حضرت ابو بکر سے ال (المنتقى) حضرت عمرة في (مسلم ص 1 محاج ا) حضرت عثمان في (وارقطني )سبحلك الله بى يزهاكرت شے كى فليفداشد فرائض بين الىلھم باعد بينى تابت بين أن ال مقلد سبحنک اللهم کوچھوڑ تے جارے ہیں۔

### غير مقلد مولوى صاحبان.

آپ بار بارخلفائے راشدین کی روایات پیش کرتے ہیں ہم نے ان کا کلم نہیں ا صرف بي كاكلمه يزها --

الدارقطني وقال اسناده كلهم ثقات. (زيلعي ص ٢٠٠ ج ١) عن ابي بكر الصديق انه كان يستفتح بذالك (اي بسبحانك اللهم ) (المنتقى لابن تيميه و سنن سعيد بن منصور)

عن عمر بن الخطاب ان انا سا من اهل البصرة اتو عند عمر بن الخطاب لم ياتوه الا يسئلوه عن افتتاح الصلواة قال فقام عمر فافتتح الصلودة وهم خلفه ثمجهر فقال سبحنك اللهم و بحمدک.

( كتاب الآ فارامام محمد وكتاب الآ فارامام ابويوسف

حطرت عرفعليم ويز كے لئے بلندآ واز سے يز صفے تھے۔

(كذا قال ابن تيميةٌ في المنتقى وابن الهمام في فتح القدير) كان عشمانٌ اذا افتع الصلواة يقول سبحانك اللهم يسمعنا ذالك. (دار قطني)

حصرت عبدالله ابن مفقل ﷺ صحافی رسول نے او نچی بسم اللہ کو بدعت فرمایا (تر ندی

فلقائے راشدین ۔ ۱۱ ۱۱۱

ME I

کیکن پیغیرمقلدین رسول اقد کر پیکھیے اور خلفائے راشدین کے خلاف بلند آواز ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا مولوی صاحبان کسی ایک ہی خلیفہ راشد ہے، ایک دن، ایک نماز کی ایک ہی است میں بسسے اللہ بسال جھو ٹابت کر کتے ہیں۔افسوں ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کا اللہ چھوڑ کرشیعوں والاطریقۃ اپتار کھاہے۔

حاضرين.

سیں۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے بیسنق کومٹا کرشیعوں کا طریقہ جاری کر کے بہت ال ہوتے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الله تعالى ارشادفرات ميں-

آمين والصم رينا لك الحمد . (متدعبدالرزاق)

﴿ فاقرؤا ما تيسى من القرآن ﴾ اب ردهو جتناتم كوآسان ، وقرآن سے - (المول ٢٠) اور آتخضرت الله في الله على من القرآن.

عن ابى وائل قال لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين. (طحاوى ص ١٥٠ تهذيب الآثار) عن ابى وائل قال كان على و عبدالله لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين. (طبراني كبير، مجمع الزوائد ص ١٠٠ ا ج٢)

(منداحد س ۱۱۱ ) ۔ حضرت علیﷺ بھی بہم اللہ او نجی نہیں پڑھتے تھے (طحاوی ص ۱۳۰ ج ۱)

(معارف السنن ص ٢٥٨ ج٦)

فتوحات صفدر (جلددوم)

وفي رواية مسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرأة ولا في آخرها . اخرج النسائي في سننه.

لم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الوحمن الرحيم اخوج الطحاوى والطبراني فكانوا يسرون ببسم الله الوحمن الرحيم. حضرت السي كابيروايت ملم ١٥٢٥ الرائل عن ١٨٣٠ الرب

عن عائشة قالت كان رسول الله عليه يستفتح الصلوة باالتكبير والقرأة بالحصمللة رب العلمين. (مسلم ص ١٩٣ ج ١، ابو داؤد ص ١١٢ ج ١، ابن ماجه ص ٥٨، مسند احمدص ١٣ج٢) عن ابن عبدالله بن المغفل قال سمعنى ابى وانا فى الصلوة اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لى اى بنى محدث \_\_\_\_\_\_ وقال قد صليت مع النبى المنه ومع ابى بكر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها (ترمذى ، نسائى ص ١٣٣)

امام ترمَّد كُن صفرت عبدالله بن المغفل كي حديث كتحت لكفت بين والعمل عليه عند اكتشر المعمل عليه عند اكتشر العلم المعمل عليه عند اكتشر اهل المعلم من اصحاب النبي مُلَّتُ منهم ابو بكر و عمر وعشمان و على رضى الله عنهم وغيرهم ومن بعدهم من التابعين ----- لا يرون ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه.

امام ترفدیؒ نے حضرت علی گااسم گرا می بھی نقل فر مایا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایت بھی نقل کر دی جائے۔ ا يا اياس کې نماز ( کامل )نيس موتی په

معلوم ہوا کہ فاتحہ کے علاوہ کچھاور قرآن پڑھنا بھی امام ہمفرد پر داجب ہے۔ کیکن غیر الله ان احادیث کونیں ماتے اور نام اہل حدیث رکھ کرلوگوں کودھو کا دیتے ہیں۔

احاضرين-

ہمارا کتنا دل خوش ہوگا اگر آپ ایک دفعہ مان جائیں کہ ہم نے ان آیات واحادیث کو -- 4001

غير مقلد مولوى صاحبان.

آپ میں زبردی منوانا جا ہے ہیں جاؤہم نہیں مائے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

حطرت انس بيفرمات بي كرب شك رسول الشياية ،حفرت الويكر صديق بي ماور مرت مرد العلمين عروع كاكرت في الحمد الله وب العلمين المحمد الله وب العلمين (این بابیش ۵۹)

اورآ يالله نفي فرمايا قرآن مين عظمت والى سورة سورة فاتحدب-(ましとりかかとうり)

(١). عن قتادة انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي الله وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد الله رب العلمين. (مسلم ص١٤١ ج١) وفي سنن ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفيان عن ابوب عن قتادة عن انسس بن مالك ح و حدثنا جبارة بن المغلس ثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك " قال كانا ابو

( بخاری ۱۰۹ ج ایسلمس ۱۱۰۰ (

خلفائے راشد سے اسلا

اورفر مايا لا صلوة الا بقوأة.

(مسلم ص ۱۵۱۱)

اس آیت اور منفل علیدهدیت سے تابت ،وا که نماز میں مطلق قر اُت فرض ب الله مقلداس كوفرض نبيس مانة .

كيا آپ كوئي آيت يا كوئي متنق عليه حديث بيش كريخة بين كدنماز مين مطلق الرا فرض نہیں؟۔

#### حاضرين-

مطرات بيه عادے يجھے پھرا كرتے تھے كرقر آن وحديث سنو، آج نہ بى ساتے اللہ ای س کرمانے ہیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

اً تخضرت الله فرماتے ہیں جس نے تماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہ بڑھی اس ف نماز ناقص ہے۔ تکرید کہ وہ امام کے چیچے ہو ( تو فاتحہ نہ ہے )۔

( كتاب القرأة عن جايرص ١٣٠١ عن الى برية ص اعدا)

نيزا بيان في منادي (اعلان) كردوك الله ينش منادي (اعلان) كردوك الله انہیں بے مرقر آن کے پڑھنے سے اگر بیدفاتحہ الکتاب اور پھیزیادہ ہو۔

(البوداؤدس ١١٨ن١)

ان احادیث سے صاف معلوم ہوا کہ امام اور منفر داگر سورۃ فاتحہ نہ بڑھے تو ان کی آیا ناتص ہے (باطل نہیں ) کیکن غیر مقلدر سول اقدر سالی کے خلاف اس کی نماز کو باطل کہتے ہیں۔ آ مخضرت الله ف ف الحد ف ما عدد الم ما ١٦١٥ ما ١١٥ ما ١١ ما ١١٥ ما ١١ ما ١١٥ ما مساتیسسر (ابوداؤوص ۱۱۸)مسازاد (ایساً) یعنی کیهاورقر آن نرج صفوالے کے بارہ یم ای

334 فلفائے راشدین سے انگارا

آپ سورۃ فاتحہ کو آن میں مانے ہیں جبکر غیر مقلد کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ آن اس اسے ہیں جبکر غیر مقلد کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ آن اس اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی ہیں کہ اور اسلامی اسل

#### غير مقلد مولوي صاحبان.

تم باربارکررہ ہوکراہل صدیث کا مسلک قرآن صدیث کے خلاف ہے۔ حدیث ہیں۔ آتا ہے لا صلواۃ الا بفاتحة الکتاب

(یخاری، سلم، نسانگی، تریذی، ابوداؤد، این ماجه موطا) الله کے پاک پیشبرتو فر ما کیس کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور تم کہتے ہو کہ فاتحہ کے اللہ نمازیوری ہوجاتی ہے۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحب .

جناب من اتنا غصہ اچھانہیں ہوتا۔ غصے میں انسان کی مقل ٹھکانے نہیں رہتی آپ کے غصے میں آ کرحدیث کی سات کتابوں پر جھوٹ بولا ہے۔ان کتابوں میں میر صدیث ان الفاظ میں

بكر و عمر يفتتحون القرأة بالحمد الله رب العلمين. ص ٥٩. وقال النسائى فى سننه اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الرهوى حدثنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن انس قال صليت مع النبى النه و مع ابى بكر و عمر رضى الله عنهما فافتحوا بالحمد الله رب العلمين.

ہرگز نہیں۔اگر آپان کتابوں میں ان الفاظ ہے سے صدیث دکھا دیں تو نی کتاب دس ہزار رو ہیے الفوام دوں گا۔

(اس کے بعد ساتوں کتابیں باری باری ان کے سامنے پیش کی گئیں گمروہ تو حدیث دکھانے کی بجائے حدیث کی کتابوں کو دھکتے مارتے تھے اور شور کچاتے تھے۔ حاضرین ان کی اس حرکت سے خت جیران تھے وہ بار بار کدر ہے تھے کہ حدیث پاک کی کتابوں کا احترام کرد)۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحب-

ر استارے ہارے میں بھی آپ نے جینوٹ بولا ہے۔اگر آپ کو ہمارامستار معلوم نہیں تو ہم ہمارے ہارے میں بھی آپ نے جینوٹ بولا ہے۔اگر آپ کو رسوائی اور آخرت کا سے بع چھلیا کریں ہمارے ہارے میں غلط بیانی سے اور جھوٹ بول کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب نیخر پریں۔

#### حاضرين.

ریں۔ اجھامولوی صاحب بیمسئلہ میں مجھائیں ہے بہت ہی ضروری مسئلہ ہاں پر بیروز جھگزا کرتے ہیں۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جس طرح فطبے کے بغیر جمعیتیں ہوتا، گر نطیب کا فطب سب کی طرف ہے ہو جو جاتا ہے، خواہ کسی کو خطیب کی آ واز سنائی دے یا ندسنائی دے ہو ہو گا کہ فطب خطب خطب پڑھتا ہوا دکھائی دے یا ند دے یا کوئی خطیب کا خطبہ اس کے بعد ہی آ کر جماعت میں ملا، اس نے نہ خطیب کا خطبہ سنا اور نہ ہی خطیب کو خطبہ پڑھتے دیکھا، گر خطبہ اس کی جماعت میں ملا، اس نے نہ خطیب کا خطبہ سنا اور نہ ہی خطیب کو خطبہ پڑھتے دیکھا، گر خطبہ اس کی طرف ہے بھی ہوگیا کوئی محف نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبہ کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں اور میر اعتقبہ ہو کے جمعہ کے جمعہ کے جمعہ کا خطبہ ہر گر نہیں پڑھنا جا ہے۔

مولوی صاحبان آ ہے کے لوگ بھی خود خطبہ نہیں پڑھتے تو آ ہے کا عقیدہ کی ہے کہ جمعہ

جى تكبير كبو، امام قرأت ( فاتحدوسورت ) پڑھے تم خاموش ر ہو۔

(مسلم ص ۱۸ اج الم منداح ص ۱۵ ج ۱۸ منداح ص ۱۵ ج ۱۳ ماین باجی ص ۱۱) اور فر مایا جوامام کے ساتھ تماز پڑھے توامام کی قرائت اس کے لئے بھی قرائت ہے۔ اور بے شک نبی اقد س ﷺ اور ابو بکر صدیق جمر فاروق ،عثمان غنی ﷺ اور ایک روایت میں حضرت علی ﷺ سب امام کے چھے قرائت ( فاتحہ وسورت پڑھنے ) سے منع کیا کرتے تھے۔

(۱) رامام احد، امام مسلم، نسائی ، این حزم طاهری ، دار قطنی مضر این جرمی ، ابو ذرعه ، علامة قسطلانی ، این قد آمه ، عثمان بن الی شیبه ، علامه عینی حنی ، مارد ین ، ابوعوانه ، این خزیر ، شخ الاسلام امام این تیب ، علی بن عدینی ، سعید بن منصور ، بی بی بن معین ، این عبد البر مالی ، این کثیر شافعی ، اسحاق بن را بوید ، این صلاح نے اس حدیث کو سیح ما فاحد بالرامیرم الحاشیص ۱۵ ج ۲ ، معارف استن ص ۴ ۲۳ ج ۳ )

(٢). قال محمد اخبرنا ابو حنيفة قا حدثنا ابو الحسن موسى بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابو بن عبدالله عن السيع منافقة أنه قبال من صلى حلف الامام فان قرأت الامام له قرأت. (موطا محمد ص٩٨)

عن جابر عن النبي الشيخ قال من صلى خلف الامام فان قرأت الامام له قرأت. (كتاب القرأت للبيهقي)

(۲) روى أن أبا بكر و عمر و عثمان كاتوا ينهون عن القرأت مع الأمام . (عبدالرزاق ص ۱۳۹ ج۲)

قال على من قرأ مع الامام فليس على الفطرة. (عبدالرزاق ، ابن ابي شيبه)

بغیر خطبہ کے ہوتا ہے۔ مولوی صاحب دین کے مسائل کو بگاڑ کرعوام کو پریشان کرنا کوئی ہیں۔ خدمت نمیں۔ ای طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز میں مطاق قر اُت فرض ہے، اس کے اپنے نماز اُلا ہوتی۔ اس میں سے سورۃ فاتحہ واجب ہے اور پھی زائد قر آن پڑھنا بھی واجب ہے۔ ہاں نماز جماعت میں اہم کی قر اُت (قر اُت اور سورت ) سب کی طرف سے اوا ہو جاتی ہے، خواہ اُس امام کی آ واز سنائی دے یا نہ دے، یا کوئی شخص رکوح میں آ کر شریک ہو، اس کی طرف ہے۔ قر اُت ہو چکی۔

336

ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک خطیب کا خطیہ سب حاضرین کے لئے کانی ہے، اور ایک امام کاسترہ سب مقتلہ یوں کے لئے کافی ہے، ایک مؤون کی آوان پورے محلّہ کے لئے کالی ہے، ایک آومی کی اقامت ساری جماعت کے لئے کافی ہے، ای طرح ایک امام کی قرائت ساری جماعت کے لئے کافی ہے۔

#### حاضرين

سبعضن الله - آج مئلہ یوی وضاحت ہے بھے بین آگیااس کے بعد کسی شک وشیالی گنچائش نہیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحباً.

الله تعالى فرمات بيل-

"اور جب قرآن پڑھا جائے تواس کی طرف کان نگائے وجواور چپ رہو تا کئم پردھم ہو"۔

(الاعراف، ۲۰۰

اور رسول الشائيطة نے جب ثماز باجماعت كاطريقة سكھايا تو يہى تقىم ديا كه امام تكبير كيے تم

339

فتوحات صفدر (جلددوم)

جب آمین دعائے، اور دعا آ ہت ما تکنے کا علم ہے باتو ہم ہمیشہ قر آنی علم کے مطابق آمین آ ہتہ کہتے ہیں لیکن ہمارے غیر مقلدہ وست۔

(١) جب الكيفمازيز هي بين قرركت من جميشاً متراً من كتيم بين-

(٢) امام كے پیچھے گياره ركعتوں ميں بميشد آہت آمين كہتے ہيں۔

(٣) امام كے يتھيے چھے جمرى ركعتوں ميں جميشداد بكى آوازے آمين كہتے ہيں۔

(۴) ان کا امام بھی ہمیشہ جہری چھ رکعتوں میں اونجی آمین کہتا ہے، جب که رسول

ياك الله الم بن كرة مستدة من كتب تقد

(منداحرص ١٦٦ جيم البوداؤوطيالي ص ١٣٨ ، حاكم ص ٢٣٢ جيم وقال صحيح على شرطهما) ای طرح حضرت عمر الله اور حضرت علی الله بھی آ بستہ آ بستہ آ بین کہا کرتے تھے۔

(طحاوی صه ۱۳۱۶)

جبكه بلندآ وازے آين كهناكى فليفدراشد سے ثابت ہے اور نه بىعشره ميشره سے، نه امام بن کر، نہ مقتذی بن کر، اگر یہ مولوی صاحبان آمین کے بارہ میں ان پانچ مسائل کا جواب حدیث مجیج ، صریح ، مرفوع ، غیر معارض ہے دیں آؤ ہم بچاس ہزار رو پید میگے۔

ٹابت ہور ہا ہے کہ بیاوگ خلفائے راشدین کوچھوڑ کرشیعہ کے طریقہ کو پہند کرتے ہیں۔

فهيم صاحب.

مولوی صاحب آج کل ایک نی رسم ان میں چل نگل ہے مدمرب کی نمازے پہلے دونقل

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جی باں ان کاعلم احادیث کے بارہ میں نہایت کمزور ہے، ان کو پہلے زیانے کی احادیث کا علم ہے، بعد والی کانہیں۔ آنخضرت الله نے فریادیا تھا ہر دواذ انوں کے درمیان وور کعتیں پراھو

اب ان مولوی صاحبان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ آنخضرت بیات ہے صرف ایک صحح بصريح مرفوع ، غيرمعارض عديث اليي پيش كردي جوآيت كريمه واذا قسوىء القسر آن کے زول کے بعد کی ہواور آپ ایک نے فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے قرآن پاک کی ایک سوتیرہ سورتیں پڑھنامع اور حرام ہے، اور ایک سورة فاتحہ پڑھتی فرض ہے۔اس کے بغیر مقتدی کی تماز نہیں ہوتی محض باطل اور بے کارہے۔

اور صرف ایک قول کی ایک خلیفه راشدے دکھا دیں ، انہوں نے فرمایا ہو کہ امام کے چھے باتی قرآن پڑھنا حرام ہے، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جونہ پڑھے اس کی نمازنہیں ہوتی۔ہم آ پ کونٹن بڑاررو پیانعام دیں گے ہمت کرودیدہ ہاید۔

#### حاضرين-

فتوحات صفدر (جلدوم)

مولوي صاحبان بيد دونول حديثيں بيش كريں ۔ آئ تك آپ جميں يمي دهوكه ديت رہے ہیں کہ تی علماء کسی مسئلہ پر ندقر آن کی دلیل پیش کر سکتے ہیں، مذحدیث نبوی۔ بیرتو حنی ہیں صرف امام ابوصنیفہ کے اقوال پرگز ارہ کرتے ہیں۔ کیکن آج ہم من رہے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن حدیث سے مسائل ثابت کررہے ہیں، آپ قرآن حدیث کو مانے سے افکار کررہے میں۔اورمولوی صاحب آب سے قرآن وحدیث کی دلیل کا مطالبہ کررہے ہیں آپ کا دامن

### مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

میح بخاری شریف ص ٤٠ اج ایر ب كدآ مین دعاب اورالله تعالى فرماتے ہیں "دعاماً عُوايين رب سے گزار اکراور خفير طريق بر"۔

(الاعراف\_۵۵)

يز حضرت ذكر بالطيف كالعريف من فرمات بين "جبال فاعدب عدعا في ففيط يقرر" (مريم)

موائے مغرب کے یا(۱)

فتوحات صفدر (جلدوم)

(دار قطنی ص ۹۲۴ ج ۱)

حضرت ابو بكرصد این الله احضرت محمرها ورحضرت عمّان الله نے مجھی مخرب سے پہلے

(عبدالرزاق ص ۲۳۵ ج۲)

حصرت المنطقة النوافل كاتاك نتق (نووي ١٨٨٥)

(١). عن بريدة قال رسول الله عليه أن عند كل اذانين ركعتين ما خلا المغرب. (دار قطني ، بيهقي ) كوييضعيف بالكن درجه استشهادين بيش كي جاسكتي ب

عن جابر "سالنا نساء رسول الله عَلَيْكُ هل رأيتن رسول الله عَلَيْكُ يصلى ركعتين قبل المغرب قلن لا. (طبراني في مسند الشاميين)

عن ابر اهيم المنخعي قال ان رسول الله مَنْ الله و ابابكر وعمر لم يكونوا يصلونها . (كتاب الآثار محمد مرسلا) قال ابن حجر في التهذيب مرسلات ابر اهيم النخعي حجة.

(٢). عن منصور عن ابيه ما صلى ابو بكرٌ و عمرٌ وعثمانٌ الركعتين قبل المغوب (مسند عبدالرزاق ، كنز العمال) قال ابن حجر و روى عن الخلفاء الاربعة و جماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما وهو قول المالك والشافعي. (فتح الباري ص ١٩٠٠)

و مین بیال بھی تول رسول اللہ اور خانا نے راشدین کی مخالف بی کررہے ہیں۔

### غير مقلد مولوي صاحبان.

آپ نے بہت باتیں کیں ایک بات جمیل تجھادیں اور انساف سے سمجھا کیں کہ آپ الوگ رکوع سے پہلے تکبیر کہ کررکوع میں جاتے ہیں آ ہے ہمیشدای طرح نماز پڑھتے ہیں جبکہ رسول ا ا كرم الله المستخبر ك ساتھ جميشہ رفع يدين بھى كيا كرتے تھے۔ بم مفرت عظام والى بورى نماز یز ہتے میں جس طرح ہراو کی چھ کے وقت تکبیر ثابت ہے، رکوع ثابت ہے، ای طرح رفع یدین مجى ابت ہے۔ آپ اس ميں كوئى فرق بتا سكتے إيس؟۔

مواوی صاحب پیفرق ضرور سمجھائیں کل بید دنوں مولوی صاحبان نسائی شریف ہے ہمیں رفع یدین کی حدیث ہی نکال کر دکھاتے رہے ہیں کددیکھویہاں تکبیر کا ذکر ہے، وہتم ہمیشہ كرتے مو، ركوع كاذكر بودة تم بميشه كرتے : و، اس ميں رفع يدين كاذكر بودة تم بميشه كيول نبيل کرتے ، یا وجہ فرق بتاؤیا رفع بدین بھی تکبیراور رکوع تک ہمیشہ کرد۔ بیان کی دلیل بہت وزنی ب\_ادر بہت قابل غور ہے۔

### أمولانا محمد امين صفدر صاحبً.

یہ بات تو واقعتا قابل غور ہے، ذراوہ حدیث مولوی صاحب مجھے بھی نکال کر دکھا تیں اب سب کے سامنے اس برغور کرتے ہیں۔ دین کی بات میں ضد نہیں کرنی جاہئے۔

( غیر مقلد مولوی صاحبان نے فورا نسائی شریف ص ۱۵۸ ج اسے حدیث نكال كردكهاني اور بهت زورديا كدوجه فرق بتائيس اى پر فيصله بوگا)\_

### مولانا محمد امين صفدر صاحبً

سرم حاضرین معلوم موتا ہے کدان موادی صاحبان نے نسائی شریف بوری نہیں پڑھی ورنہ یہ حوال نہ کرتے۔اب پہلا فرق میں ،ہم جو یہ کبیرات ہمیشہ کہتے ہیں وہ اس کئے کہ نسائی ر ہا۔ دل میں جتنے وسوے ان حضرات نے پیدا کرر تھے تھے وہ آئ سب کا فور ہو گئے ۔ الحمد لله ول بالكل مطمئن ہوگیا۔اللہ تعالی آپ کے علم وعمل میں برکت دیں۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آمین ۔اللہ تعالی ہم سب کودین مجھنے اور سمجھانے اور اس پر اخلاص ہے ممل کرنے کی الوفيق عطافر ما تين -

اب تیسرا فرق بھی بن لیں۔ یہ مولوی صاحبان نہ آ پیلیسٹے کا آخری عمر تک رفعیدین کرنا دکھا سکے ہیں ،اورنہ ہی خلفائے راشدین کا۔اب دیکھنے ای س ۱۵۸ج انسائی شریف ہے جہاں ہے بیآ پکودکھاتے تھے کہآ مخضرت فلکھ کہلی تکبیر کے ساتھ اور کوغ کے وقت رفعیدین کرتے تھے،اس کے متصل میرحدیث ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے آئخضرت کیا گیا گی مناز کاطریقة عملاً بتایا۔اس میں اس میں پہلی تکبیر کے وقت رفعیدین کی ٹیم لیم یعدیا ثیم لیم یو فع اس کے بعد کی جگہ رفعیدین نہیں گی۔

اس سے دضاحت ہوگئی کہ پہلی صدیث میں تکبیرتح بمد کے ساتھ جس رفعیدین کاذکر ضاوہ ا اں حدیث میں ہے، وہ آپ نے میں جیوڑی مگر بہلی حدیث میں رکوع کی رفعیدین کا جوذ کرتھاوہ آ پ نے بعد میں بھوڑ دی۔ جب رسول یا کے اللہ نے جھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی۔ یہ مولوی صاحبان جواس رفعیدین کورکوع کی طرح بتاتے ہیں کیا پردکھا سکتے ہیں کہ آپ اللہ فی اللہ میں رکوع بھی چھوڑ دیا ہو؟۔ بیصحاح سقدموجود ہاس میں سے ترک رکوع کی کوئی حذیث نکالیس ور نہ لوگوں کو دھو کہ دیے ہے باز آ کیں نماز یوں کے دلوں میں وسوے نہ ڈالیں۔

#### حاضرين.

الحدللدانيك و آج يه بات دوپېر كے سورج سے زيادہ داضح موگل كه جارى اہل ست والجماعت کی نماز میں سنت کے مطابق ہے۔ دوسرے ہم لوگ یہ جھتے تھے کہ بیلوگ صرف آئمہ ار بعد کوئیس مانے ،آج پتا چلا کہ بیتو خلفائے راشدین کو بھی ٹیس مانے ۔ بلکہ قر آن وحدیث کو بھی ص ١٤ ح الي بال مجيرات كرماته بوالفاظ مين حَتْسى فسارَق اللهُ نيسا. بوالفاظ بخارى ص ان ایر بھی ہیں۔ جس کامطلب یہ ہے کہ تبیرات آپ ہیشہ آخر عمرتک کہتے رہے۔

یمی لفظ مولوی صاحبان رفع یدین کے ساتھ دکھا دیں۔ بینسائی شریف ہے اور باتی صحاح ستہ بھی ہےان ہے کی ایک کتاب ہے دکھادیں۔ میں باوضو بیٹےا ہوں ابھی اٹھ کر دونقل رفع يدين كے ساتھ پڑھول گا،اور بميشدر فعيدين كرتار بهول گا، ذرا بهت كريں۔

بہت خوب مولوی صاحبان بیالفاظ آپ رکوع کی رفع پدین کے ساتھ دکھادیں، ہم سب ا بھی اہل صدیث ہونے کا اعلان کریں گے۔

( كَمَا بِينَ تَقْرِيباً بِيْدِره منك ال كِيما مند وبين مَكْروه نه دكها سكة )\_

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اب دوسرافرق سنين ،اى نسائى شريف س ١١٥ اج اير ب-

كان رسول الله الله الله المالية يكبر في كل رفع و وضع وقيام وقعود وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.

کہ پہنگبیرات آنخضرت اللہ بھی کہتے رہان کے بعد ابو بکر اپھر بھی پھر عمر اللہ بھی پھر عثان ﷺ بھی، جس سے ثابت ہوا کہ بیٹکبیرات آپ کے بعد خلفائے راشدین میں بھی جاری ر ہیں ۔مولوی صاحبان بخاری نثریف یا صحاح ستہ میں ہے کمی کماب ہے ایک حدیث دکھا دیں کہ آ ہے بھٹے بھی رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تنے پھر ابو بکر ، پھر عمر ، پھر عثمان بھی ، رضی اللہ عنهم - جب كى ظيفه راشد ي حضو وطالقة ك بعد ايك دن ايك نمازيس بھى ركوع ك وقت رفع يدين كرنا ثابت نبيس \_ بيصحاح ستدموجود بين ذرا نكال كردكها تمين \_

### حاضرين

مولوی صاحب آپ کا مئلہ سمجھانے کا انداز ا تناعام فہم ہے کہ جمیں ورہ بھر شک نہیں

غلفائے راشدین ہے افتاد ف

- リニーレットはニリス

#### مولوي صاحب

آ پ نے بااکل بیچے سمجھا پیا جماع امت کا انکار، قیاس شرقی کا انکار، تھا یہ آئے کا انکار ہیں تراہ تک کا انکار ، تیسری طلاق کے بعد یوی کو گھر میں رکھنا ، نماز وں کو ایک وقت میں بجع کر کے یز هنا، جمعه کی اذ ان مثانی کو بدعت کہنا، زیارت روضہ یاک کے لئے سفر کونا جائز کہنا ہے ہے یا گئیں انہوں نے شیعہ ہے ہی سیحی ہیں۔

اوران احادیث یمل کرنے سے افکار کرنا جن برخانائے راشدین نے عمل کیا ہے ۔ اس شیعت کابی اثر ہے۔(۱)

#### حاضرين-

وعا فرما كي الله تعالى جم سب كو مسلك حق ابل سنت والجماعت حنى ير قائم رهيس-آيين-

(1) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فیر مقلدین اور روائض کے درمیان تعلق کی مزید وضاحت كى جائ صاحب النصنيف والتالف، المام الماتقيا وحفرت اقدس مولانا فضل الرحمٰن دهرم كوتى دامت بركائهم العاليه نے الل حديث يا شيعه كے عنوان سے رسالة تر مرفر ما يا تها، جو كما تاب بويكا م بنده حفرت كي اجازت سے اسے حاشيہ یں قل کردیا ہے۔



345

### الل حديث ياشيعه؟

ارده دری۔

برادران اہل سنت! غیر مقلدین ایک ایبا گروہ ہے جوایئے آپ کو حدیث کا تنہا وارث اً (ار دیتا ہےاورا بے پالمقابل تمام مقلد مسلمانوں کوجدیث کا مخالف اور رائے کا پیجاری کہتا ہے۔ ید ہے۔ او بے خفی مسلمان ان کے اہل حدیث نام ہے دھو کہ کھا کران کے جال میں پھنس جاتے اں ۔اس لئے ضروری ہے کہ ان کی اصلیت کو واشگاف کیا جائے اور ان لوگول نے اپنے اوپر منافقت کے جو پردے ڈال رکھ میں جاک کر کے ان کا اصلی چیرہ لوگوں کو دکھایا جائے ، کہ جے ال بخرى كى وجه الل حديث بجهة بن وه حقيقنا رافضي اورشيعه كاجره ب-

میں نے مضمون میں انہی کے اکابر کی عمارات سے بہٹا بت کیا ہے کہ ہندوستان میں اً کے اہل حدیث درحقیقت رفض وتشیع کے سوا کچھنیں۔ بیدور حاضر میں شیعت کی تجدید کا دوسرا ام ہے۔ ندان کو حدیث ہے محبت ہے ، نہ بیالل حدیث ہیں۔ان کا اہل حدیث کہلوانا ایسانی ہے إلى الداور فرق في ابنانام الل قرآن ركه ليا بدوه قرآن كانام لي كرحديث كالكاركرة اں سیصدیث کا نام لے کر قرآن پاک اور سنت رسول علیق کے منکر ہوجاتے ہیں۔اس کی مثالیس اً بِ كُوآ مُنده صفحات ميں باافراط ليں گی۔

ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کا بانی مبانی مولوی عبدالحق بناری ہے،سب سے پہلے

آپاس کا حدودار بعیلا حظیفر ما کیں۔

مولوي عبدالحق بنارسي اور قاضيي شوكاني

یہ بنارس کا رہنے والا ایک شخص تھا جس نے ہندوستانی علماء کے علاوہ یمن کے شوگال زیدی شیعہ سے بھی علم حاصل کیا تھا۔ شوکائی کے زیدی شیعہ ہونے کا جُوت تفسر فحق القدر ا مقدمه میں موجود ہے۔مقدمہ نگارلکھتا ہے۔

"تفقه على مذهب الامام زيد و برع فيه والف وافتى حتى صار قدره فيه وطلب الحديث وفاق فيه اهل زمانه حتى خلع ربقته التقليد و تحلي بمنصب الاجتهاد. "

( فتح القديرس ا

لیعنی اس نے ند بہا مام زید کے مطابق فقہ حاصل کی ، جن کہ اس میں پوراما ہر ہوگیا ۔ تالیفات کیس اور فقو سے دیے حتی کہ اس میں ایک خموندین گیایا مقتدا ہو گیا ، اور علم الحدیث کی طلب میں لگا تو این اہل زمان سے فوقیت لے گیا، بہاں تک کداس نے اپنے گلے سے تقلید کی ری ا ا تارڈ الا اورمنصب اجتها د کابد عی ہوگیا۔

یے تو شوکانی کے زیدی شیعہ ہونے کی صراحت ہے، رہامولوی عبدالحق کا اس کے شاگر، مونے كامستلدوه يھى و يوس سے ال موجاتا ہے مقدم ذكار چندسطر يملى "بعض تلاميذه الله اخذوا عنه العلم" كعنوان كرتحت لكصاب،

" اخد عنه العلم ---- الشيخ عبدالحق بن

فضل الهندى" (مقدمه فتح القدير مصرى ص٥)

یعنی آپ ہے علم حاصل کرنے والوں میں علامہ شخ عبد الحق بن فضل ہندی بھی ہے، پی عبدالحق بنارى بے عبدالحق كے شيعداور غير مقلد جونے كے متعلق موالا ناعبدالخالق كتحرير ملاملا

ار ہا تھیں، جو غیر مقلدوں کے شخ الکل میاں نذیر حسین دبلوی کے استاد اور خسر ہیں۔ آپ اپنی التاب منبيالضالين ص يركم بين

347

"سوبانی مبانی اس فرقه نواهدات کاعبدالحق ہے، جو چندروزے بنارس میں رہتا ہے اور مطرت امیر المؤمنین (سیداحدشهید) نے ایسی بی حرکات ناشائٹ کے باعث اپنی جماعت سے ان کو زکال دیا تھا اور علمائے حربین نے اس کے قبل کا فتو کی لکھا تھا، تگر ہی کسی طرح بھا گ کر وہاں -"ISi &-

ا ہے ہی انہوں نے ایک اور مقام پر بھی پیکھا ہے کہ عبدالحق بناری جوفرقہ غیر مقلدین کا 

عبدالحق كر شيعه هونے كا دوسرا ثبوت.

مشهورغير مقلدمصنف نواب صديق حسن خان لكصة بين

" دراوسط عربعض درعقا كدايثال وميل بسوئے شيع وجز آل معروف است " ـ

لین کر عبدالحق بناری کی عمر کے درمیانی حصے میں اس کے عقائد میں تزار ل اور اہل تشیع کی الرف اس کار جان برامشہور ہے۔

عبدالحق بنارسي كاعلى الاعلان شيعه هونا.

قارى عبدالرطن صاحب محدث يانى يتى لكصة بين

"بعد تھوڑے عرصے کے مولوی عبد الحق صاحب، مولوی گلش علی کے باس گئے، ویوان دائد بنارس كيشيعد مذجب يقداور بيكها كميس شيعد مول اوراب عن ظاهر شيعد مول ، اور ميل في الل بالحديث كے يردے ميں بزار باالل سنت كوتيد قد ب عنكال ديا ہے اب ان كاشيعه مونا بہت آسان ہے۔ چنانچ مولوی گلش علی نے تمیں روپیے ماہواران کی توکری کروادی۔" حديث وسنت

حالانکہ حدیث تو ہرطرح کی ہوتی ہے،موضوع بھی،مرجوح بھی،منسوخ بھی،معلول بھی ہمتر وک بھی او محمل بھی۔ پیانہیں جس حدیث کی طرف وہ آپ کو بلارہے میں وہ کس در ہے اور من زمرے کی حدیث ہے۔ نگر سنت ان تمام احمالات سے پاک صرف سنت ہوتی ہے، جس میں ایک کوئی علت نہیں ہوتی اور وہ بہر حال قابل عمل اور معیار حق ہوتی ہے، کیونکہ وہ آخر تک رسول الله فالله کے معمول رہی ہوتی ہے ، صحاب کرام اور خلفائے راشدین کاعمل بھی اس کے مطابق و ہوتا ہے، اس لئے حدیث کے بالقابل سنت کا راستہ احوط محفوظ ، اور زیادہ قابل کمل ہے۔ ہم حنفی ، شانعی، مالکی اور حنبلی سب اہل سنت ہیں اور بیلوگ اینے آپ کو اہل حدیث کہلوا کر خوش ہوت میں۔اس لئے مقابلہ حدیث اور اقوال آئمکہ کانہیں، جسے غیرمقلدمشہور کرتے ہیں، بلکہ مقابلہ ا حدیث اور سنت کا ہے۔ ان کے پاس برائے نام حدیث ہے اور ہمارے پاس سنت رسول ہے۔ مجر برسنت حدیث ہوتی ہے مگر برحدیث سنت نہیں،اس لئے راستدائل سنت بی کا واحد قابل انجات راستہ ہے، کیونکہ اس مرصحابہ کرام، تابعین عظام، آئمہ جہتدین اور فقہاء و تحدثین نے ہردور میں چل کر دکھایا ہے اور اس پر چلنے والے ان بزرگان امت اور اسلاف کے چیچے بیزل مقصود عَلَيْج بِن اور الله عند

اسنت کا معنی۔

سنت كالمعنى بى يە بےك

الطريقة المسلوكة في الدين.

لعنی دین میں جس رائے پرامت کی اکثریت چلتی ہودہ سنت ہے۔

یں دیں ہیں کہ رہتے ہیں۔ اوراباس تقابل اور وضاحت کے بعد عمیاں ہوجانا چاہئے کے سلامتی کی راوسنت کی راہ ہے، جس کو ساری یا اکثر امت کی حمایت حاصل ہے اور حدیث کی راہ شاذ اور منفر دافراد کی راہ (كشف الحجاب ١١١)

خلفائے راشدین ہے انتلال

ناظرین با تمکین کواب تو غیر مقلدین کے فی شیعہ ہونے میں تا مل نہیں ہونا پائے۔ کیونکہ اس جماعت کے بانی مولوی عبدالحق کا علی الاعلان شیعہ ہونا ثابت ہوگیا ہے۔ '' جماعت کا بانی نوکری کے لئے شیعہ ہوگیا ہووہ جماعت کیے اٹل سنت ہو سکتی ہے؟ دراصل ال ا اپنے آپ کوائل حدیث کہنا ازروئے تقیہ ہے، جوردافض کامشہور عقیدہ ہے۔

بنارس کے ٹھگ.

قارئین ۔ آپ کومعلوم ہے کہ بنارس کے ٹھگ بہت مشہور ہیں بیمولوی عبدالحق اوراس ال پارٹی بھی ٹھگوں کا ایک گروہ ہے، جس نے مسلمانان احناف کے جان و مال کو، ان کے دین او ایمان کو بنام حدیث ٹھگ لیا ہے۔ٹھگی کرنے کے لئے کوئی بہت خوبصورت اور ول کش موا تھ رچانا پڑتا ہے تا کہ شکار مشتبہ نہ ہوا درآ رام ہے اس کے جال میں پھنس جائے ۔جیسے مولا ناظشر ال خانؓ نے مرزائیوں کے متعلق کہا تھا،

> مسلمہ کے جانفین گرہ کوں سے کم نہیں جیب کترے لے گئے پیمبری کی آڑ میں

ای طرح مولوی عبدالحق اوراس کے جانفینوں نے حدیث کی آڈیس بہت سے احداث کی جیب صاحبات کی جیب صاحبات کی جیب صاف کر لی اور آئیس اسلاف کرام سے ورشیس ملے ہوئے پیشٹ (Patent) اسلام اورائیان سے محروم کر دیا، اورائیا خودساختہ (Self made) دین اللہ نذہب اورائیا امت کے برطاف موقف ومسلک کا قائل کرلیا۔ فوا اسفاہ، جو برنصیب لوگ ان کے چکے میں آگئے وہ ہروقت حدیث حدیث کا لفظ من کر پختہ ہوجا کیں گے، مگر انہیں ملم فیل ان کے چکے میں آگئے وہ ہروقت حدیث حدیث کا لفظ من کر پختہ ہوجا کیں گے، مگر انہیں ملم فیل ان کے چکے میں آئے ہیں سنت سے دور کر رہے ہیں، اور اہل حدیث کی رث لگا کر یہ میں اہل سنت سے نکال دے ہیں۔

خلفائر اشدين ساختلاف

ملك بعبدالحق بن فضل الله بناري كا-

مولوی عبدالحق کے نیم شیعه اور تبرائی هونے کی ایک اور دلیل.

مولوی عبدالحق کے دوست اور ہم مبتی مشہور محدث قاری عبدالرحمٰنٌ صاحب بانی بتی ،اپنی کتاب کشف المحجاب ص۲۱ پر لکھتے ہیں ،

''اس نے میرے سامنے بہ بات کبی کہ عا کشد صنی اللہ عنصاعلی ﷺ سے اثری ، اگر تو ہنہیں کی تو مر تد مری۔'' ( نعوذ باللہ من ذالک البکواس )

کتے ہیں کہ دوسری مجلس میں اس نے یہ بھی کہا کہ سحابہ کرام کاعلم ہم ہے کم تھاان کو پانچ ، پانچ حدیثیں یا تھیں اور ہمیں ان کی سب حدیثیں یاد ہیں ۔ (استغفر اللہ العظیم)

کیا کوئی سنی مسلمان صحابہ کرام اور اپنی روحانی مال اور زوجہ رسول علیہ کے متعلق سے ''گشتا خانہ الفاظ استعمال کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تھا کچھ حدود اربعہ اور تعارف مولوی عبدالحق بناری بانی جماعت اہل حدیث (غیرمقلدین) کا۔

غیر مقلد عالم کی رائے که اهل حدیث شیعه اور روافض کے خلیفه ووارث هیں۔

ہے، جس میں شلامتی کی کوئی امیر نہیں ۔ کسی بھی حدیث کود کیے یاس کراس کوا پنامعمول نہیں بتالیہ ا چاہئے جب تک معلوم نہ ہوجائے کہ امت نے اس کوٹلقی بالقبول بخش ہے یانہیں، کیونکہ اگر آئمہ متبوعین نے اس کومعمول نہیں بنایا تو بقینا اس میں کوئی تحقی علت ہوگی جس کی وجہ سے عمل نہیں ہے، ورنہ یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ اکابر واسلاف جو حدیث وسنت کے شیدائی ہے، اس کو بلا وجہ ترک کر ویتے ، جیسے مغرب سے پہلے کی دورکعت ، ان کوحضور تھا تھے نے نہیں پڑھا، خلفائے راشدین نے نہیں پڑھا، حضرت عبداللہ بن عمر ہوئے نے زیانہ رسول تھا تھے میں کسی کو عامل نہیں پایا تو میہ حدیث تا

مولوی عبدالحق کے متعصب غیر مقلد اور گستاخ هونے کی دلیل.

مولانا سيرعبدالحي لكصنويٌ اپني مايية از تصنيف الثقافة الاسلاميه في الهند كيص ١٠ اپر لك

منهم من سلك مسلك الا فراط جدا و بالغ في حرمة التقليد و جاوز عن الحدود و بدع المقلدين وادخلهم في اهل الاهواء ووقع في اعراض الائمة لا سيما الامام ابي حنيفة و هذا مسلك الشيخ عبدالحق بن فضل

بینی ان میں ہے بعض وہ لوگ ہیں جوحد سے بڑھ گئے ہیں اور تقلید کی حرمت میں ہے صد مبالغے سے کام لے کرحدود کو پھلانگ گئے ،مقلدین کو برعتی قرار دیا اور ان کواہل اھواء میں داخل کر دیا۔ آئے کرام بالخصوص امام ابو صنیفہ گی تو ہین و تنقیص میں اس نے کو کی سرنہیں چھوڑی اور ( مَارْصديقي جهم ٢٣)

قصص الاكابركا اقتباس كه غير مقلد چهوالم رافضى

ھيں

سیداحمد بریلوی شہیدؓ کے قافلہ میں مشہورتھا کہ غیر مقلد چھوٹے رافضی ہوتے ہیں۔ (تصص اکا برص ۲۹)

یادر ہے کہ ذکور الصدر مولوی عبدالحق بناری بانی جماعت غیر مقلدین نے حضرت امیر اشہید کے قافے میں دفع یدین اور آمین بالجبر کر کے فتنہ کھڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت امیر نے اسے جماعت سے خارج کردیا تھا، اور یہی یا در ہے کہ رفع یدین اس زمانے میں ہندوستان میں صرف شیعوں کا شعار تھا۔ تو اس کا بفتل بھی شیعوں کی موافقت میں تھا۔ باتی رہے شافتی یا منبی اور اس وقت تو حرمین شریفین میں بھی حفیوں کی تو وہ تو یہاں سے ہی نہیں اور اب تک نہیں ہیں اور اس وقت تو حرمین شریفین میں بھی حفیوں کی حکومت تھی ہے نبی ، شافعی اگر کرتے بھی ہوں گے تو ان کا انفرادی فعل ہوگا۔ حرم شریف میں یا صودی عرب میں اس وقت جماعتی طور پر رفع یدین نہیں ہوتا تھا۔ لہذا عبدالحق بناری کا سے اپنانا سے دوائے دینا میں اس وقت جماعتی طور پر رفع یدین نہیں ہوتا تھا۔ لہذا عبدالحق بناری کا اے اپنانا یا اسے روائے دینا میں گرام موافقیوں کا کرتا تھا۔

یا اسے روائے دینا میا بی شیعت کا ظہار تھا۔ آگر چہنا م حدیث کا لیتا تھا مگر کام رافضوں کا کرتا تھا۔

میاں ندیر حسین کا فتوی کہ غیر مقلد چھو شے رافضعی

''جوآئمہد میں کے حق میں بےاد بی کرے وہ جھوٹا رافضی ہے بعنی شیعہ ہے۔'' (ٹارن اہل صدیث ص۳ کازمولا ناابراھیم سیالکوٹی)

ر باری اس طریق کی سانا اور ان کے مقلد ختی اور ہے گئی سنانا اور ان کے مقلد ختی افتہاء و محدثین پر طعن کرنا بالحضوص امام الائد امام ابوصنیقہ کو جلی کئی سنانا اور ان کے مقلد ختی افتہاء و محدثین پر طعن کرنا اور تمام حفیوں کو مشرک کہنا ہے آج کل کے غیر مقلدوں کا دن رات کا وظیفہ ہے ، اس لئے محفوا نے فتوا نے میاں نذر سیمین بیلوگ چھوٹے رافضی تہیں تو اور کون ہیں؟

سلف کوظالم کہد کے گالی دیں اور پھر جس قدر الحاد و زندقتہ پھیلا دیں پچھ پر دانہیں۔ای طرح ال جائل کا ذب اہل صدیثوں میں ایک رفع بدین کر لے اور تقلید کا رد کرے اور سلف کی جنگ کرے۔ مثل امام ابوصنیفہ کے جن کی امامت فی الفقہ اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر جس قدر کفر 4 اعتمادی اور الحاد و زندقہ ان میں پھیلا دے ہوئی خوشی ہے قبول کر لیتے ہیں اور ایک ذرہ چیں بچھ نہیں ہوتے ۔اگر چیعلا یفقہا ،اہل سنت ہزار دفعہ ان کو تنبید کریں ، ہرگر نہیں سنتے۔''

(از كتاب التوحيد و السنه في رد اهل الالحاد

والبدعه ص٢٢٢ قاضي عبدالاحد خانبوري)

غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دهلوی کے استاد مولانا عبدالخالق کا تبصرہ۔

''ان غیر مقلدین کا فد ب اکثر با تول میں روافض کے قد ب سے ماتا جاتا ہے۔ جب روافض پہلے رفع یدین اور آمین بالحجر اور قراک خلف الامام کے مسئلے امام شافع کی دلیلوں سے قابت اور ترجے دے کرعوام کوخصوصاً فد ہٹ خنی والوں کوشبہ میں ڈالتے ہیں، پھر جب سے بات خوب اپنے مقلدوں میں ذہن شین کرانچکتے ہیں تب آگے اور مسئلوں میں متشکک اور متر دو بنا ہے ہیں اور مسلما توں کو گمراہ کرتے ہیں''۔

( منبيه الغافلين ص ٥)

مشهور غير مقلد عالم نواب صديق حسن خان كا تبصره

''نو پھر جوآئمہ علماء آخرت ہیں، جو مخص ان کی غیبت کرتا ہے تو اس کالعن طعن الگ مختاب پرعود کرتا ہے میہ ند ہب رفض کاشیوہ ہے نہ ند ہب الل سنت والجماعت کا''۔ (ماشيكشف الحجاب ١٥)

ہرانسان اپنے تخالفین کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ہم مسلک لوگوں کی حمایت حاصل کرتا ہے ، تو میاں نذر حسین جوشیعوں سے امداد لے کرابو صنیفہ کی مخالفت کو مالل کرتا ہے تو لاز مأہیے ان کا ہم مسلک ہے۔ بس اس کے شیعہ ہوتے میں کوئی شہنیںں۔

355

قاضىي شوكانى زيدى شيعه تها اور اس كى پارتى نيم

۔ محدث پانی پٹی لکھتے ہیں 'اوراقوال شوکانی قاضی زید سے کفل کرتے ہیں۔'' (کشف المحاب ص ۱۱)

اورزيدى شيعول كوفقه عالمكيرى من كافر لكهاب، و يحض

و يجب اكفار الزيدية كلهم في قولهم بانتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا سيدنا محمد عليه.

(قاوى عالىكىرى مى ١٨١ج ٢)

لیخی تمام زیدی شیعوں کو کافر قرار دینا داجب ہے ان کے اس قول کی دجہ سے کہ مجم میں سے ایک نجی اٹھے گا جو ہمارے نبی سیدنا حضرت مجھ اللہ کے دین کومنسوخ کردے گا۔ سے ایک نجی اٹھے گا جو ہمارے نبی سیدنا حضرت کھی گھیا۔ جماعت غیر مقلدین کا بانی زیدی شیعہ کا شاگر دتھاا ورخود بھی شیعہ ہوگیا تھا جس کی تفصیل

مولانا قاري عبدالرحمن محدث پاني پتي كا تجزيه

" چنانچدوانق کی ساری علامتیں اس فرقہ میں موجود ہیں جیسے۔

الرزاوح كاانكاء كرنااوراورانيين بدعت بتاناب

۲\_ضادمجمه کوظایر هناشعار روافض ایران ہے۔

۳۔ جب ان کا غد ہب او چھنے تو تھدی بتلا کیں گے یہی قول روائض کا ہے کہ غد ہب اور دین کوا کیک جانبے ہیں۔

۳۔ اہل سنت کوخفی ، شافعی ہونے کی وجہ سے مشرک کا فرجا نتا ہے بین قول روافض کا ہے۔ ۵۔ سنن ما تو رہ کوچھوڑ وینا ہے بین عمل شیعہ کا ہے۔

٢- مخالف الل سنت كوندا مب الربعة بي البيل در حقيقت جاننا عين عقيده شيعه كا ب

٤ - جمع بين الصلو تين عين مذرب روافض كاسي-

٨ ـ ايك عديث جرآين كى لے كرقر آن كوردكر ناسين قول شيعدكا بـ

9 - بموجب قول الحرج مدنوع عورت غیبت شوہر میں جب دیر ہوجائے جب جا ہے۔ نگاح کر لے، بیدلد متعد کاان لوگوں نے قرار دیا ہے۔اور مولوی عبدالحق بناری کا فتو کی جواز متعد کا میرے پاس موجود ہے۔''

(كشف الحجاب ص ٢١-٢٢)

خلفائے راشدین سے اختلاف

میاں نذیر حسین کا امام ابو حنیفة کو بدنام کرنے کے لئے شیعوں سے مدد لینا۔

مولانا قارى عبدالرحن محدث يانى يتى لكصة إلى،

''نذ رحسین صاحب نے سید محر جمہد شیعہ ہے مطاعن ابوحنیفہ کے طلب کئے اور جمت آپ کی بالکل طرف مطاعن آئم فقہاء اور تجہلات صحابہ کے معروف ہے۔''

قارى عبدالرحمن صاحب كالفاظ ميري -

''ان موحدوں کے اسلام میں کلام ہے، بطور تنزل کے ان کوشیعہ کہنا چاہتے کہ جمیع کیود شیعوں کے بیاستعال کرتے ہیں، والاشیعدان سے ہزار درجہ بہتر ہیں، وہ پابندایک طریقہ کے ہیں ادر بہلوگ تا ایع اپنے تفس کے ہیں۔"

(كشف الحجاب ص٢٥)

غير مقلدين باتفاق علماء دهلي اهل سنت سے خارج اور اهل بدعت میں داخل هیں۔

تيرهوين رمضان ٢٩٨ إصابها كأوا تفاق علاء دبلي كالبعد تفتيش عقائدال فرقه لا مذهب كاس بات ير مواكر يرفرقه ما ننداور الل امواك خارج قديب الل سنت سے به انداور الل اہواکے ان سے معاملہ رکھتا چاہئے۔ (کشف الحجاب ص۲۶)

منكر حقيت مذاهب اربعه جهنمي هي، اس كي كوئي عبادت قبول نهيي.

« کسیکه غداهب اربعه دا مرجوح داندو بزعم خود حدیث راصحح دانسته برخلاف غداهب اربعه درعمل آرداد مبتدع است وفي التارواز الل حديث هم نيست وصوفيان بإصفانيز از ال گمراه ميزاراندو كسيكه حقيقت مذاجب اربعه راا نكار كندوخلاف محمديت بينداشة حنني بإشافعي ياماكلي ياحنبلي شدن بدعت سینه داند واز گفتن آل نفرت نماید اواز الل آل بدعت است که نماز و روزه و جهاد و غروه وج صاحب آل مقبول في شود وبدين عقيدت اوراز الل اسلام خارج سے كند مسمود واز چنین کس محبت کردن واز بدعت اور درگزشتن حرام شدیداست."

(حنبيهالضالين ص ٥ ٤ مولا ناعبدالخالق صاحب) یعی جو خص شاہب اربدکوم جوج جانے اور نداہب اربعد کے برخلاف کسی حدیث کو

برعم خود مجھے ہوئے اس بڑ کمل کرے وہ بدعتی اور جہنمی ہے وہ اہل عدیث میں ہے بھی نہیں ہے اورصوفیان باصفا بھی اس گمراہ سے بیزار ہیں۔اور چھنص نداہب اربعہ کی حقانیت کا انکار کرے اورا سے خلاف محمدیت سیجھتے ہوئے حنفی ،شافعی ، مالکی یاضبلی ہونے کو بدعت سیر گردانے اوراس نسبت ہے نفرت کرے وہ ان اہل بدعت میں سے ہے جن کی نماز ، روز ہ ، جہاد وغزوہ اور ج وغیرہ، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور اس عقیدے کی وجہ ہے اے اہل اسلام ہے خارج سمجھنا چاہئے۔اس سے پچھآ کے بیرعبارت بھی ہے کہا میشخص سے محبت کرنا اوراس کی بدعت کونظر انداز کرناسخت حرام ہے۔

357

دجال و كذاب غير مقلدوں سے بچ كر رهنے اور ان كے اساته دشمنی رکهنے کے متعلق فرمان رسول شنید

عن ابن عمر قال والله لقد سمعت رسول الله عليه يقول ليكونن بين يدي الساعة الدجال و بين يدي الدجال كذابون ثلثون او اكثر قلنا ما آياتهم قال ان ياتوا كم بسنة لم تكونوا عليها لغيروا بها ملتكم و دينكم فاذا رايتمواهم فاجتنبواهم وعادواهم

(رواه الطير اني - نظام اسلام ص ١٢٨)

حصرت عبدالله بن عرف عدوايت ب فرمات بي كدوالله من ني رسول النطقية ے ستاہے کہ ضرور بضر ورقیامت سے پہلے د جال آئے گا،اور د جال سے پہلے میں یااس سے زائد كذاب آئيس كي، جم نے عرض كيايار سول الله عليه ان كى نشانى كيا ہوگى؟ آپ عليه نے فر ماياده تہارے پاس ابیاطریقہ لے کرآئیں کے جوتمہارے ہاں معمول بنہیں ہوگا، تا کہ اس کے

غیر مقلد اپنے آپ کو اهل سنت تقیه سے کھتے هیں۔

محدث إنى يَّى لَكُفَة بين،

''دیکھو پیرسب ہاتیں اس کیدی سیدند رجسین او حفیظ اللہ خان صاحب و مولوی عبدالحق بناری پر برابر صادق ہیں، پہلے ضرمت مولا ناشاہ اکتی کی بیں معتقدانہ حاضر ہوتے تھے اور اپنے شیک رکا بالل سنت ظاہر کرتے تھے اور جب کوئی ابو صنیفہ "پرطعن کرتا ، قر آن و صدیث سے جواب دنے کا دعویٰ گرتے اور غصے کے مارے منہ بیس گف آ جا تا تھا تا کہ آ دی ہم کواہل سنت ختی مذہب متی شاگر و میاں صاحب کا خیال کریں اور معتقد ہوجادیں۔ جب بیاعتقاد آ ومیوں کے ذہن میں جما دیا ، بعد ہجرت جناب مخفور "کے اور اہل و بلی کے خالی ہونے کے علم سے بتدر ت کا اپنا مذہب رواج دینا شروع کیا ، پر نقید نہ چھوڑ ااور آ ہت آ ہت ہوا م کورنش کی سرک پر ڈال دیا اور قر آن و صدیت سے عوام کا دل چھیر دیا تھی الحدیث کورد کر دیا۔ صدیت سے عوام کا دل چھیر دیا تمل بالحدیث کے پردے میں صدیا آ بیات واحادیث کورد کر دیا۔ انعو ف باللہ من ہذا۔"

(كشف الحجاب ص ١١)

دعوی اهل حدیث کا مطلب برهمی دین محمدی هے.

''ایسائی بیلوگ عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور مقصودان کا برہمی دین محمدی ہے اور ترویج غدجب باطل شیعہ، جبر بیہ، قدر سے دغیرہ کی ہے۔ ناحق علماء الل سنت کا نام لے کرخلق کو بہکاتے ہیں۔''

( کشف الحجاب۲۳)

مولانا شاه اسحق صاحب كا فتوي.

محدث يانى يَنْ لَكُفّ إِن ،

" جناب مولا نا المخق صاحب وعظ مين لا مذهبون (لعني غير مقلدون ) كوضال ومضل

ذ ریعے تمہاری ملت اور تمہارے دین کو بدل دیں۔ پس تم ان سے بچ کر رہوا دران سے پوری دشنی کرد۔

دیکھے حضرات غیرمقلد جس رفع یدین ، آمین بالجبر ، اور فاتحہ خلف الامام پر حفیوں سے عمل کرانا چاہتے ہیں ہے۔ اس متعارف اور معمول نہیں اور بزبان رسول کھیا جولوگ غیر متعارف احادیث اور غیر معمول سنتوں کو پیش کر کے ان پر عمل کے طالب ہوں ان کو د جال، کذاب مجھوان سے فی کررہواوران سے دشمنی اختیار کرو۔

غير مقلد جديد رافضي هين.

قارى عبدالرهم ن صاحب محدث فرمات مين-

''یکی تقریران روافض جدید کی ہے اس قدر فرق ہے کہ روافق قدیم، اہل بیت کے پردے میں اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور میٹل بالحدیث کے پردے میں اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں۔ حاصل دونوں کا کسلسمة حق قصد بھا المباطل ہے، جیسے خارجی عمل بالقرآن کو چھیں لا کر حضرت علی پھید کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔

(كثف الحجاب ١٢)

غیر مقلد اصولی طور پر اعل سنت سے خارج اور شیعه

اهين

حقیقت سیہ کے ہم لوگ اٹل سنت کو چاہئے کدان سے (غیر مقلدوں سے ) ایسا معاملہ رکھیں جیسا شیعوں سے ، دبینیات بیس الن سے بالکل شرکت و گفتگوقطع کر دیں جیسا بطور ردوقد ح ضرورت کے وقت شیعوں کو جواب و سیتے ہیں ایسا ہی ان کو بھی جواب دیں والا بچھ غرض شرکھیں۔ ہماراان کا اصول بھی جدا ہے۔''

(كشف الحجاب ص١٣)

(كثف الحجاب ص٣٣)

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد نے بھی اپنی تصنیف الحطہ فی ذکر صحاح ستہ میں تمام اساب صحاح کومقلد مانا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ تصاحب نے بھی الانصاف میں ایسے ہی لکھا ہے، الار فود طبقات شافعیہ میں آئیس شافعی قرار دیا گیا ہے۔ لہذا غیر مقلدین کا کہنا کہ ہم محدثین کے الد ہب پر ہیں محض دھوکہ اور فراڈ ہے۔

اجماع امت اور قیاس کی حجیت کے غیر مقلد اور شیعه دونوں منکر هیں.

قار کین کومعلوم ہونا چاہیے کہ اصول شریعت اسلام یا تفاق علماء امت جار ہیں۔ نمبرا کتاب اللہ نمبرا ۔ اجماع امت ۔ نمبرام ۔ قیاس شری ۔ نمبرا ۔ اجماع امت ۔ نمبرام ۔ قیاس شری ۔

انہیں چاروں پر اصول وفروع کا مدار ہے،تمام الل سنت خواہ حنی ہوں یا شافعی، مالکی اول یا ضبلی، ان چاروں کو جمت نہ مانے اس کو اسلامی ان چاروں کی جمیت کوشلیم کرتے ہیں، اور جوان چاروں کو جمت نہ مانے اس کو سلمان شلیم نہیں کرتے ریکن غیر مقلد ٹولدان ہیں سے پہلے دو کے مانے کا تو دعویٰ کرتا ہے مگر اسرے دونوں کا افکار کرتا ہے، بیا جماع امت اور قیاس شرعی کوئیس مانے محض اس وجہ ان کا آدھا اسلام تو رخصت ہوا۔ باتی آدھا جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ تے پر مدار ہاں کو اپنی مرضی سے مانے ہیں لیمنی آ بیت کی تفییر اور حدیث کی تشریح ہیں بیا عامل کے پابند نہیں۔ ان اپنی مرضی سے مانے ہیں لیمنی آ بیت کی تفییر اور حدیث کی تشریح ہیں بیا عامل کے پابند نہیں۔ ان کے ہاں اس کے وہ معنی ومفہوم معتبر ہے جوان کی اپنی بچھ ہیں آ جائے نے خواہ وہ اجماع امت کے ہاں اس کے وہ معنی ومفہوم معتبر ہے جوان کی اپنی بچھ ہیں آ جائے نے خواہ وہ اجماع امت کے مال اس کے وہ عنی کوئی مانتا ہے جو تفسیر پالرائے کے زمرے ہیں آتا ہو۔ ساری امت کی کا برائے نام ہے، یہ بھی کوئی مانتا ہے جو تفسیر پالرائے کے زمرے ہیں آتا ہو۔ ساری امت کی کا برائے نام ہے، یہ بھی کوئی مانتا ہے جو تفسیر پالرائے کے زمرے ہیں آتا ہو۔ ساری امت کی کا برائے نام ہے، یہ بھی کوئی مانتا ہے جو تفسیر پالرائے کے زمرے ہیں آتا ہو۔ ساری امت کی آتیت و اذا قسوی المقور آن فاست معوا لہ و انصاب العلکم تو حصون نماز کے متحلی نازل

فرماتے تھے یعی خود کراہ اور دوسروں کو کراہ کرنے والے۔"

(حاشيه كشف المحاب ١٠)

علماء احناف كي خدمت مين

حنی بزرگوں کومولانا شاہ محمد آخق صاحب کے اس فقے سے بہق حاصل کرتے ہوئے غیر مقلد بین کے متعلق اپنی مداہنت اور رواداری پر نظر شانی کرنی چاہئے، کیونکہ ہم نے ان سے رواداری کرکے بہت نقصان اٹھایا ہے، خفی بزرگ تو یہ بجھتے رہے کہ ہمارا غیر مقلدوں سے صرف رفع ید بین اور آبین بالجبر کا اختلاف ہے جو چندان معنز نہیں ،اوراس بیس مق اور باطل والی کوئی بات نہیں ،گریدلوگ ہمارے عوام کواغوا کرتے رہے اور حدیث حدیث حدیث کے واسطے دے کر آئیس حقیت سے برگشتہ کرتے غیر مقلد بناتے رہے، بیس پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر جمارے بزرگ مداہت سے کام نہ لیتے اور ان لوگوں پر وہی فقوے لگاتے جو علماء دیلی نے لگایا تھا، انہیں ضال مصل کہتے جیسے شاہ تھر آخی صاحب ہے کہا، انہیں بر ملاشیعہ کہتے جیسے قاری عبدالر تھاں تحدث کہہ رہے ہیں، تو یہ فتدا ہے بنگھوڑے سے باہر قدم نہر کھتا بلکہ بدا پنی موت آپ مرجا تا۔

اصحاب صحاح اور دیگر محدثین سب مقلد تھے۔

غیر مقلد سے کہ کرعوام کو دھو کا دیتے ہیں کہ ہم محدثین کے ندہب پر ہیں، گویا محدث بھی ان کی طرح غیر مقلد تھے، حاشا و کلاالیا ہر گر نہیں۔ دیکھئے محدث یانی پٹن لکھتے ہیں،

''بخاری مجمه تدصاحب مذہب تھے، باقی مسلم''، ترمذیؒ ، ابن ابی شیبہ'، اور الو داؤڈ وغیرہ ندہب شافعی یاحنی رکھتے تھے، ان کو ندہب اختیار کرنے سے عیب نہ لگئے تم کوعیب لگ جائے۔ صحابہ ؓ ند ہب علوی وعثانی موافق تصریح بخاری کے رکھیں ، ان کو مذہب سے عیب نہ لگئے تم کوعیب لگے،غرض تم محدثین کے اور فقہاء کے اور صحابہ کے سب کے مخالف ہواور نام ممل بالحدیث کا لیستے

362

ہوئی ہے، مگر یہ بھند ہیں کہ یہ نظیے کے متعلق ہے۔

ساری امت متفق ہے کہ ایک مجلس کی دی ہوئی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور یولی اس سے مغلظ ہو جاتی ہے،اس کے بعد فیلا تسجل له من بعدہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ 🅊 تھم اس پرلازم آتا ہے، گریہ کہتے ہیں کہ ایک جلس کی دی ہوئی طلاقیں خواہ سوہوں، وہ ایک ہی اٹی ہاں ہے بیوی مغلظ نہیں ہوتی بلکہ خاوند کورجوع کاحق باقی رہتا ہے۔اور خدا ناترس لوگ ایے کیس میں بیوی کوواپس کرادیتے ہیں۔ وہ ساری عمر زنا کراتی اور ولدالزناجتم ویتی ہے۔جس کا وبال اس بركم اوران غلط كارمفتر يول برزياده موتاب، جنهول في اين غلط فق سي أرثيس اس ا ز نا كاموقع فراجم كياب \_ توبيقر آن وجديث كوما ننائيين ، اس كوا پن خوا بشات كمطابق و سالنا ہے۔جس کواسلام نیس کہ سکتے، بلکہ یہ تواسلام کے ساتھ مذاق ہے۔

اب اجماع وقياس كونه ماننے كاشيعه وغير مقلد أتوافق ملاحظه فرمائيي.

طفاع الدحفرات الويكر الله، عمره، عمَّان في كي خلافتين امت عنابت إلى مكر شیعدان کوئیس مانتے تو دہ اجماع امت کے منکر ہوئے۔

حضرت عمرﷺ نے جب بیس تر او تکے رائج کیس مجلس واحد میں تین طلاقوں کو تین قرار دیا اور نکاح متعد کی حرمت کا اعلان کیا ہو کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، بیتیول مستلے صحابہ کے اجماع سے ثابت ہوئے ، پھران تیزول سٹلول کونہ شیعوں نے مانا اور نہ ہی غیرمقلدین نے ،ات اس طرح بید دنوں فریق اجماع امت کے منکر ہوئے۔ادراجماع امت تیسرااصول اسلام ہے تو اس کے اٹکار کی وجہ سے ہم شیعوں کوتو کا فر کہتے ہیں، مگر ابھی غیر مقلدوں کونہیں، کیونکہ ان کا لگار ا بھی کھل کرعلماء کے سامنے نہیں آیا ، اور نہ ہی ہی جوام کے علم میں ہے ، اس لئے فی الحال ان کے تفر کا فتویل ند دینا، ایک احتیاط ہے۔لیکن اگر ان کی منہ زوری اور بے نگامی کا یہی حال رہا اور بیا کا پر

اللاف كرام كى گناخى بياد في تحقير مين بوحة عى محفي ادراسلام مح مسلمه اصواول سے انحراف پ پختہ ہوتے علے گئے تو پھر وہ وقت بھی آجائے گا کہ بیای مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام پر حضرت مولا ناحق نواز شہیدگی کوششوں ہے آج شیعہ کھڑے ہیں، قدرت ان کے لئے بھی کسی حل نواز كوكم اكرد على-

قیاس شرعی کے انکار میں غیر مقلد اور شیعه دونوں

امتفق هيي.

علامه ابن تيميدًا بي بنظير كتاب منهاج النعة مين روافض كا درج ذيل اعتراض نظل كرتے بيں، جس كوغير مقلدين بوے فخرے اچھالتے بيں كد

"قال الرافضي و ذهب الجميع منهم الى القول بالقياس والاحذ بالراي فادخلوا في دين الله ما ليس منه و حرفوا احكام الشريعة و اتخذوا مذاهب اربعة لم تكن في ذمن النبي علاقية. • • • • • قالوا أن أول من قاس الليس. (منهاج النيص ۱۹ ج ۱)

یعنی رافضی کہتا ہے کہ سارے اہل سنت والجماعت قیاس اور عمل بالرائے کے قائل ہیں اوراس کے عامل ہیں، انہوں نے خدا تعالیٰ کے دین میں ایسی چیز داخل کر دی ہے جواس میں ہے الميس ہے۔ اور انہوں نے احکام شریعت کو بدل دیا ہے اور عار نداہب بنا رکھے ہیں، جو نہ مفود الم الله من من من الم المرام كروريس حال فكر صحاب كرام في ال كالم تاكيدكى باوريكها بي كرس في سب يلفقاس كياوه الليس ب-

بعید یجی اعتراض غیر مقلداحناف برکرتے ہیں جتی کداگر فسالمو اکافاعل الروافض کی ا عائے غیر علدین کوفرض کرلیاجائے تو ہو ورست ہے، خرمقلدول کوقاس کی جیت ہے۔ گل (تخفيا ثناعشريص ١٠٩)

ظفائے راشدین سے انتاوا

بسوئے خداو جبرائیل ددیگر ملائک نبیت کردن کمال بے خروے است۔

''لیعنی اس کر کا جواب میہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے نہ کہ صاحب فمرہ ہے کوئکہ قرب ہو اس راہ کا نام ہے جوقہم شریعت کے سلسلے میں بعض امتیوں پر کھولی جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی عقل وخرد سے چند قواعد مقرر کرتے ہیں ان قواعد کے مطابق شرعی مسائل ان کے ماخذ (کتاب وسنت واجماع وقیاس) ہے نکا لے جاتے ہیں۔ ای لئے مسائل نکا لئے میں خطا وقو اب دو توں کا احتال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی، جرائیل، ملائکہ، وانبیاء مجھم السلام کی طرف دو توں کا احتال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی، جرائیل، ملائکہ، وانبیاء مجھم السلام کی طرف مذہب کی نبیت کرنا نہایت ہے وقونی ہے (الشاور اس کے رسول کا دین کہا کرتے ہیں۔ احد تعالی اور رسول کا ذہب میہ ہے، صریح مما قت اور اور سول بھائے۔

ا نکار ہے۔ جواصول اسلام میں ہے اور چار فدا میں پر بھی اعتراض ہے کہ بید فدا ہیں ہوعت ہیں۔ غیر مقلدوں کوتقلمد آئمہ پر بھی اعتراض ہے کہ بیشرک و کفر ہے۔ و کیھئے بڑے چھوٹے بھائی آپ میں کنتے مشابہہ ہیں۔

### شیعه کے اعتراض کی تقصیل۔

حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیزؒ صاحب شیعوں کے اس اعتراض کوفقل کر کے اس کا دندان شکن جواب بھی دیتے جیں۔ آپ فرمائے جیں کہ شیعوں کا پچپا سوال مکر دفریب ہیہ ہے کہ الل سند والجماعت، امام ابو حنیفیؒ، امام شافعؒ، امام مالکؒ اوراحمہ بن حنبلؒ کے مذاہب پر کیوں عمل کر ہے جیں؟ (تحفدا شناعشر میں ۱+۹)

> یمی اعتراض یعید غیر مقلدوں کا ہے۔ان کا ایک شعر ہے دین حق را چار ند ہب ساختند رخنہ در دین نبی اند اختند

اس سے قارئین کومعلوم ہونا چاہتے کہ غیر مقلدوں نے سیاعتر اضات شیعوں سے لئے میں جوا پی طرف سے پیش کر کے بڑتے میں مارخان بنتے ہیں ،ٹیکن سیجراُت نہیں کہا ہے بڑوں ا نام لیتے جن سے سیاعتر اض لے کراہل سنت والجماعت یا کھنوص احتاف کو کافر ومشرک بنائے جن ۔۔۔

#### شاه عبدالعزيز محدث دهلوي كا جواب.

"(ندېب اورشر لعت کې تميز)

جواب این کیدای که نبی صاحب شریعت است ندصاحب فد جب زیرا که فد جب نام را ہے است که بعض امتیال را درفہم شریعت کشادہ شود دبعض خود چند قواعد مفرر کنند که موافق آل قواعد استنباط مسائل شریعید از ماخذ آل نمایند دلھذ امختل صواب و خطا سے باشد ولھذا نہ ہب را

خلفائے راشدین ے المال

# فقه حنفي كي مذمت ميں غير مقلدين شيعه كے خوشه

367

ہندوستان میں فقہ حقی کی فدمت میں سب ہے کہا کتاب "استقصاءالا فحام" الکھی گئی ہے جوا کی متعصب شیعہ حامد حسین کستوری کی تصنیف ہے، اس کے بعد غیر مقلدین کی طرف سے جتنی کتابیں کھی گئی ہیں، وہ سب ای کتاب کی نقالی اور شیعوں کی قے خوری ہے۔ ہاری اس بات کی تصدیق مشہور غیر مقلد عالم مولوی محد حسین بٹالوی کے قلم سے ملاحظہ فرما کیں۔ وہ لکھتے

''امام الآئمَه امام ابوصنیفه یر جواعتراضات ومطاعن اخبار ایل الذکر میں مشتہر کئے گئے ہیں سیسب کے سب بذیانات بلا استثناء اکاذیب و بہتانات ہیں، جن کا ماخذ زمانہ حال کے معرضین کے لئے عامر حسین شیعی کل مناب ' مصقاءالا فحام ہے''۔

(بحواله السيف الصارم كمنكر شان الامام الاعظم )

اس کے بعد فقد حقی کی خرمت میں دوسری کتاب "الظفر المبین" ہے، جوالی برائے نام مسلم "برى چندبن ديوان چند كھترى" كاكھى ہوئى ہے۔اس سلسله ما مشكور ، كى تيسرى كتاب جس میں فقہ کی حقیقت کم ادرامام الآئم، فقیہ الامت، حضرت امام ابوحنیقہ کی تو بین و تذکیل زیادہ ہے۔ یر کتاب دجل تلمیس اور کذب وافتراء کاشامکار ہے،اس میں عمارتوں کی قطع و برید ہے،حوالوں کی جعل سازی ہے اور کتب فقد پر اعتراضات ہیں۔ یہ بہت براتو شد آخرت ہے، جواس کے بد نعيب مصنف نے اپنے لئے تیار کیا ہے۔

#### مطلق فقه سر نفرت و انكار.

جس طرح شیعة حفرات مطلق فقد الل سنت کے مطر بین ای طرح غیر مقلدین بھی بلا استثناء جارون ندابب كي فقد كے خلاف ادهار كھائے بيٹھے ہيں۔ فقد كانام آتے ہى ال كى تتوريال رہے ہیں وہ فیرمعروف برانجیں ہیں، ان کے ذریعے منزل تک پہنینا بیٹنی نہیں۔ وہ راای خطرناک اور پرصعوبت ہیں،اوردائش مندوں تے کہاہے۔

يرو راه راست گرچه دور است

ای لئے سلامتی اورمنزل تک یقیتی رسائی کا تقاضا یمی ہے کہانمی معروف شاہراہوں حِلا جائے جن پرچل کے اکا برملت منزل پر پہنچے ہیں اور غیر مقلدین کی بنائی ہوئی برانچوں اور پگذیڈیوں میں پی عمر عزیز ضائع نہ کی جائے۔

# غیر مقلدین علامات قیامت میں سے میں۔

"امير المؤمنين حفرت على الله عندروايت عي كدرسول الشيطية في فرمايا كدب میری امت میں چودہ تصلتیں پیدا ہوجا کیں گاتو اس پرمصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جا کیں گ ان میں سے چودھویں خصلت میہ ہے کماس امت کے پچھے لوگ پہلوں پرلفن طعن کریں گے۔"ا (でいしてるいまろ)

قارئین! المحظد فرما كي كه اب چدرهوي صدى كے غير مقلد كى طرح اصحاب ر سول ﷺ تا بعین عظام ، اور آئمہ جمجتدین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں لیتی صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ بھے بیں تراوح کے بارے میں مفترت عمر اللہ کو، اور آ ذان اول کی وجہ سے مفترت عثمان ﷺ کو، مجھی فقد واجتها دکی وجہ ہے آئمہ جمتر ین کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دین محدی کے بالقابل ایک اور ہی دین بنالیا ہے، اور مجھی تقلید وابتاع کی وجہ سے تمام مقلدین ندا ہب اربعہ کومشرک گر دائے میں، جیبا کر حفیوں، شافعیوں، ماکلیوں اور صلیوں کو بیلوگ مگراہ، مشرک اور تارک سنت کئے ہیں۔اس لحاظ ہےاں حدیث کا محج مصدات غیر مقلدین کے سواد وسراکو کی نہیں۔لہذا ہم مقلدین يرجمي فازم بكان كوكمراه بجهة موع ان عن كررين ان عظم تعلق كرين ادران كواين مساجدے دورر تھیں، کیونکہ بی لوگ دونتہ ہیں جو قیامت کا پیش رواور اس کا نشان ہیں۔

خلفائے راشدین سے اختلاف

فانوس بن كرجس كي هاظت بواكرے وہ ممع کیا بچھے جے روش خدا کرے

369

ساري امت كو گمراه كهنے والا خود كافر هے.

واضح ہوکدامت محدیدنام ہے اہل سنت والجماعت کا، جو مذاہب اربعہ میں مقتسم ہے۔ حفی ، ما کلی ، شافعی اور خلیل ان جارول کوشیعه بھی کافر کہتے ہیں اور غیر مقلدین بھی ان کوشرک قرار دیتے ہیں۔اگر سیسارے مشرک ہیں تو مسلمان کیااس شرفہ میر قلیلہ اور گروہ آ وارہ کا نام ہے جن کی تعدادانگلیوں پر گنی جاسکتی ہے؟ کیاروز محشر امتیوں کی ایک سومیں (۱۲۰) صفحوں میں سے امت محدید کی اتنی (۸۰) ان غیرمقلدوں سے بے گی جو تعداد میں شیعوں ہے بھی کم میں۔اگران کی صف بنائی جائے تولا ہورے لے کرمرید کے تک ختم ہوجائے گی۔ حق بدہے کہ ناجی صرف الل سنت والجماعت ہیں، جو دنیا کے آخری کناروں تک تھلے ہوئے ہیں۔ اور واضح رہے کہ قرون اوئی کے اہل صدیث خوداہل سنت میں شامل تھے ،موجود واہل صدیثوں کوان اہل حدیثوں ہے کوئی نسبت نبيل وه أيك علمي طبقه تقاجس كاكام الفاظ حديث كي خدمت كرنا اورسند حديث كو محفوظ كرنا تھا،ان میں سے کو کی بھی جاہل ٹییں ہوتا تھا، بلکہ وہ کم از کم ایک ایک لاکھ حدیث کے حافظ ہوتے تھے۔اور وہ کسی ایک فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ حنفی بھی تھے اور شافعی بھی ، وہ ہا گئی بھی تھے اور حنبلی بھی ۔ان مومنین صادقین الل سنت والجماعت کو جو گمراہ کہتاا درمشرک قرار دیتا ہے وہ خود گمراہ اور کا فر ہے، حبیبا کہ حضرت قاضی عیاض نے اپنی بے مثال تصنیف الثفاء میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں۔

و نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً يتوصل بدالي تضليل الامة و تكفير جميع الصحابة . ( كتاب التفاءج ١٩٥٢)

چڑھ جاتی ہیں ، عفس تیز ہوجا تا ہے اور منہ سے کف آنے گئی ہے۔ حالا نکہ مطلق فقہ کا تکم قرآن پاک نے دیا ہے اور مطلق فقد کی فضیلت حدیث رسول چھٹے نے بیان کی ہے دیکھے قرآن پاک کا

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في

کہ کیوں ندنگی ان کے ہرگروہ میں ہے ایک جماعت جودین کی فقہ حاصل کرتی ؟ اور حدیث رسول علیت على ب،

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نوازتے ہیں۔

جس كامفهوم مخالف يه ب كرجس كے ساتھ الله تعالی شركا ارادہ رکھتے ہیں اسے فقد كی دولت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسے غیر مقلدین فقہ کی دشتی اختیار کر کے اس دولت عظمی اور نعت عالیہ ے محروم ہیں اور جوخوش قسمت افراداس نعت سے مالا مال ہیں، جیسے فقہاءامت اور مجتهدین المت یا ان کے خوش نصیب مقلدین بیلوگ ان کے نام سے جلتے ہیں اور ان کی خداداد شہر ف سے ا نگاروں پرلو منتے ہیں۔فقد واجتہا دییں ان کی سعی مشکور کونیست و ٹاپود کرنے کے مواقع کی حلاق میں ہیں۔ان کابس چلے تو فقہ کا تمام دفتر غرق مے ناب کر دیں گر خداوند تعالی منج کو کھی ناخن نہیں دے گا۔مطلق فقہ اور بالخصوص فقہ نفی کا آ فآب نصف النہار پرسدا چیکیا دمکیا رہے گا۔ (ان شاءالله )ان چيگادڙول کي آنگھيں اس کود کيود کيو کر خيره ہوجا ئيں گی ،گريه فقه کوکو ئي گزندنبيل پينجا سكيس ك\_ جيمے دنيا بھر كے كفار قرآن ياك كومنا دينے پر تلے ہوئے ہيں، مگر وہ قرآن ياك كا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں کر عمیں عے اور ندبی قرآن یاک کی سی زیرز برکومنا عمیں عے۔

خلفائ راشدين ساختلاف

لیعنی ہم اس مختص کے کفر کے بالیقین قائل ہیں جوابیا قول کہتا ہے جس سے امت کی تصلیل ادر جمیع صحابہ کی کلفیرلا زم آتی ہو۔

اس عبارت کے پہلے تھے کے مصداق غیر مقلد ہیں اور دوسرے کے شیعہ، کیونکہ شیعہ تمام صحابہ کوکا فرکتے ہیں اورغیر مقلدین جمیع مقلدین آئمہ اربعہ کوشرک بتاتے ہیں۔

وحيد الزمان شيخين كي فضيلت كابهي قائل نهيي.

وہ لکھتاہے،

(نزل الابرارص عرجا)

لینی رسول اللہ عظافہ کے بعد امام گرحق ابو بکر بھی ہیں، پھر عمر بھی، پھر عثمان بھی، پھر علی بھی، پھرحسن بن علی بھی ہیں، لیکن ہم پینیں جانے کہ ان میں سے عنداللہ افضل کون ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے تمام فرقوں کے ہاں حضرات شیخیین تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھران میں سے سیدنا ابو بکر صدیق بھی حضرت عمر بھی سے بھی افضل ہیں۔ گو یا افضل الحالائی بعد الانہیاء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ابو بکر بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو صنیفہ "نے فضیلت شیخیین وجمعت مختمین اور سے علی اختمین کو اہل سنت کا شعار بتلایا ہے۔ مولوی وحیدالز مان کے نزدیک جمت کہ اب وسنت کی بجائے کہ اب و عمر ت ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے،

"هم القائمون على وصية النبى المسلم متمسكون بالكتاب والعتوة". (نول الابوارج اص) في الكتاب والعتوة عن وصيت نوى يرقائم بين اوركاب وعترت كومضوطى سے يكرنے

والے ہیں۔واضح ہو کہ بیہ بعیبہ شیعوں کا موقف ہے کہ ان کے بزد یک کتاب وسنت کوئی چرجہیں، اصل چیز کتاب اللہ اور عمرت رسول اللہ وقائقہ ہے۔ انہیں سے تمسک پروہ زور دیتے ہیں، ہماری حدیث وسنت کوتو وہ ماتے ہی نہیں اور ان کی حدیث رسول اللہ وقائقہ سکے پہنچتی نہیں۔وہ آئمہ اطہار پر ہی ختم ہوجاتی ہے۔

371

مولوی وحید الزمان نے پانچ صبحابه کو فاسق لکھا ھے۔

چنانچدوه زل الابرارج ١٩٥٥ كي حاشيه برلكستا ٢-

"و منه تعلم ان من الصحابة من هو فاسق كالوليد ف و مثله يقال في حق معاوية ف و عمرو ف و مغيرة ف و سمرة ف "

یعنی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے جوفاس تھے، جیسے ولید بن عقبہ کا لیے ہی کہا جاتا ہے معاوسہ ہم وین العاص ہم مغیرہ بن شعبہ کے اور سمرہ بن جندب کے متعلق ۔

توبہ پانچوںاس کے زدیک فائن وفاجر ہیں۔جبکہ اللی سنت کے ہاں السصح ابدة کیلھ معدول کا کلیمسلم ہے، بینی تمام محابہ عاول اور پر ہیز گار ہیں۔جیسا کہ آیت قر آنی گواہ

ولكن الله حبب اليكم الايمان و زينه في قلوبكم و كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولتك هم الراشدون﴿﴾

(سورة فجرات)

دولین الله تعالی نے (اے محابہ ﷺ) تمہارے لئے ایمان کومحبوب بناویا ہے اوراے

نتوحات صقدر (جلدووم)

صحابہ ہے سکوت کرتے ہیں ، اس لئے معاویہ ہے بھی سکوت کرنا ہماراند ہب ہے اور یہی اسلم اور قرین احتیاط ہے، تکران کی نسبت کلمات تعظیم مثلاً حضرت ورضی اللہ عنہ کہنا تخت ولیری اور بے ا با كى بالله محفوظ ركك -

373

(لغات الحديث ماده عز)

ہم'' اللہ محفوظ رکھے'' وحید الزیان کی دعائی آمین کہتے ہیں لیکن امیر معاویکوشی اللہ عنہ اور حضرت کئے ہے بیں بلکے غیر مقلدی ہے کہ اللہ حبارک وتعالیٰ جم سب مسلمانوں کوغیر مقلدیت ے تحقوظ رکھے کیونک غیر مقلہ ہوکرآ دی صحابہ آئے۔ اور اسلاف کرام کا گتاخ اور ہے اوب ہوجا تا ہے۔ وہ خودتو صحابہ کا ادب نہیں کر سکتا لیکن ادب کرنے دالوں کو بھی رو کتا ہے۔ کہ صحابہ کو مصرت اوررضى الله عندندكها فعوذ بالله من العمى بعد الهدى.

وحيد الزمان هر گزاهل سنت نهيس هو سكتا.

يتني عجيب بات ہے كدامير معاويہ ﷺ فاسق كھ كراور حضرت ورضى الله عنه، كے القاب ے مروم کر کے بھی بیا ہے آپ کوائل سنت مجھتے ہیں۔سب بچھ ہوسکتا ہے مگر سے بے لگا مخص اہل اسنت نہیں ہوسکتا۔ جس کے دل میں ایک عظیم صحابی، کا تب وحی، مسلمانوں کے خالو، اور رسول النطاق كر برادريتي كے متعلق اتنا بغض اور كينه بحرا ہوا ہوكہ دواس كے لئے تعظيمي الفاظ تك كو ناجائر تجمينا ہو۔ تفویر تفواے چرخ گردان تفو۔

غير مقلدون كامايه ناز مصنف ومحدث علامه وحي

الزمان اقراري شيعه هے۔ وحیدالز مان، بخاری شریف کے ترجمہ ج۲ص ۱۹۳ پر سورت تجرکی آیت، صواط عل

مستقيم كأفيركماثيش ألحاب "ای سے ہے شیعہ علی مین حضرت علی اوران کے دوست اوران مے محبت رکھنے وا۔

تہارے دلول میں مزین کردیا ہے یکی لوگ راشدوں کی جماعت ہے'۔

لعنی یکی لوگ (محابہ کرام ﷺ) ہدایت یا فتہ اور عادل متقی ہیں۔

قارئین کومعلوم ہونا جا ہے کوئی بھی اہل سنت کسی بھی صحابی کے فسق کا قائل نہیں ، پہلے مقلد بی بیں جن کوشیعہ کی آب چڑھی ہوئی ہے کہ بے دھڑک ایسے عظیم القدر صحاب کو فاس کہ دیتے ہیں۔ حق سے ہے کہ اگر صحابہ بھی فاسق ہو سکتے ہیں تو چرہم لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے لئے پھرفت کچے بھی معیوب نہیں ہوگا۔

### وحيد الزمان كي معاويه الزمان كي معاويه الزمان

ترجمه بخارى شريف ص٩٠ ج٥ پرحفرت اير معاويد فضك بار يين كستاب، ''صحابیت کا ادب ہم کواس سے مانع ہے کہ ہم معادیہ کے حق میں پھے کہیں ،کین کی بات بیہ ہے کدان کے دل میں آخضرت فاقعہ کے اہل بیت کی الفت اور محبت زختی ۔ ان کا باپ ایو سفیان ساری عمر آنخضرت میلین ہے از تار ہا، بیخود حضرت علی ﷺ سے لڑے ، ان کے بینہ، نا خانف بزید بلید نے تو غضب ڈھایا امیر المؤمنین امام حسین علیہ السلام کومع اکثر اہل بیت کے بڑے ظلم اورسم كے ساتھ شہيد كراديا"۔

اليهر جمه بخارى جلدج ٢ ص ٢١ يرقم طراز ب،

"ابوسفیان زندگی بعر آ مخضرت الله سے الاتے رہے، ان کے فرزندار جمند معادید بن ا بی سفیان نے حضرت علی ﷺ خلیفہ برحق ہے مقابلہ کیا، ہزاروں مسلمانوں کا خون گرایا، نیا مت تك اسلام مين جوضعف آكيابياتين (معاويه) كاطفيل تفا"-

نيزلكمتابك.

"ا كيك سيح مسلمان كاجس مين ايك ذره برابريهي بيغبرصاحب كي محبت بودل بدكواره نہیں کرے گا کہ وہ صحابہ ﷺ کی تعریف اور توصیف کرے، البتہ ہم وال سنت کا بیطریق ہے کہ فلفائ راشدين ساختلاف

یااللہ! قیامت کے دن ہمارا حشر شیعہ علی میں کراور زندگی بھر ہم کو حضرت علی ﷺ اور سب اہل بیت کی محبت پر قائم رکھ''۔

نززل الابرار (جاص) پر لکستا ہے۔

"الل الحديث شيع على الله الله على الله

قارئین کرام!اس قدرواضح بیان کے بعد بھی کیاموصوف کے شیعہ اور رانضی ہونے میں کوئی شبہ باتی رہ جاتا ہے؟ بعض تقیہ بازغیر مقلد، سادہ لوح مسلمانوں کی آٹھوں میں دھول جھونک کہ کہتے ہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے ، حالانکہ ای دحید الزمان کی کتابیں، ان کے ہرگھر اور مجد کی لائبر پر یوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یقین نہ آئے تو جاکر دیکھ لیں۔

وحید الزمان کے نزدیک متعه حلال قطعی مے.

وہ کہتا ہے

و كذالك بعض اصحابنا في نكاح المتعة في خوزوها الا و نرئ كان ثابتاً جائزاً في الشريعة كما ذكره الله في كتابه فما استمتعتم به منهن و آتوهن اجورهن وقرأة ابى بن كعب و ابن مسعود فماستمتعتم به منهن الى اجل مسمى يدل صراحة على اباحته فالاباحة قطعية لكونه قد وقع الاجماع عليه و التحريم ظني.

(דיטועגונבדים די)

''ادرایسے بی ہمار ہے بعض اصحاب نے نکاح متعد کو جائز قرار دیا ہے جبکہ دہ شریعت ہیں ثابت اور جائز تھا جیسے اللہ تیارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ ، ان میں سے تم جس سے متعد کرد گے تو اے اس کی مزدوری ہی دے دیا کرو۔ اورانی بن کعبﷺ اور ابن

معود کی قرائت میں المسی اجسل مستمسی کی زیادتی ہے، جو صراحنا جواز کی دلیل ہے۔ لیمی المست محدد کے قرائت میں المسی کے لئے متعد کرد ۔ لیس اباحت اور جواز قطعی ہے اس لئے کہ اباحت پر الماع منعقد ہو چکا ہے اور اس عبارت میں وحید المان منعقد ہو چکا ہے اور جہاں تک حرمت کا تعلق ہے تو وہ طنی ہے اور اس عبارت میں وحید الزمان نے متعد کو صرف جائز ہی نہیں کہا ہے، بلکہ اس کے جواز کے لئے قرآنی اور اجماعی شوس دلائل بھی مہیا کرد سے بیں جوشا پر شیعوں کو بھی نہ سو جھے ہوں۔

ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آساں کیوں ہو

پتائمیں نام نہادائل حدیث اپنے ای محبوب مصنف ومحدث کے قطعی فتو ہے پرعمل کر کے اس کا ثو اب عظیم حاصل کرتے اور اپنے علا مہ کواس کا ایصال ثو اب پہنچاتے ہیں یاظنی با تو ں پڑعمل گرکے اس تو اب عظیم سے محروم رہتے ہیں ۔

غیرمقلدوں کی آبادی چونکہ بہت کم ہےاس لئے انہیں اس فتوے کی آڑ میں اپنی نفری پر حانے کی بھر پورکوشش کرنی چاہتے۔

وحیدالزمان نے بدیة المهدی کے ص ۱۱ پر بھی متعد کوجائز قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ اللہ استعداد قبول جواز کے الفاظ اللہ استعداد کے بارے میں اہل کد کے قول جواز کے السیار کرنے میں کوئی مضا لگہ تہیں۔

رحید الرمان اهل تقلید کی مخالفت اور اهل تشیع کی موافقت پر بڑا فخر کرتا هے.

ولکھتا ہے،

"ولا يجوز تقليد المجتهد الميت وحكى بعضهم الاجماع عليه وقيل يجوز و رجحه الشيخ ابن القيم لان القول لا يموت و تقليد السلف لاقوال الصحابة والتابعين

عكرمة ووجدنا في كتب الزيدية والامامية الروايات المتواترة عن آئمة اهل البيت رضى الله عنهم تشعر بجواز المسح "

(زرل الابرارج اص١٣)

یعنی ہمارے اسحاب میں ہے ابن جریر نے کہا ہے کہ وضو کرنے والے کو اختیار ہے چاہے وہ پاؤں دھوئے چاہے وہ ان برمس کر لے۔اس لئے کہ کتاب اللہ ظاہر سے ہی کو بیان کرتی ہے، لیکن سحابہ کرام دھونے پر شخق ہیں، مگر جوابن عماس ﷺ سے ایک روایت ہے جس سے ان کا رجوع بھی منقول ہے، شُخ ابن عربی ہے بھی پاؤں کے سے کا جواز نقل کیا گیاہے، اور یہی منفرت عکر مدھ ﷺ سے بھی ۔اور ہم نے زیدی اور اما می شیعوں کی کتابوں ہیں آئمہ اہل ہیت کی متواثر روایات پائی ہیں جو سے جواز کو تا ہے کرتی ہیں۔'

اس اقتباس میں وحیدالزمان نے یا وک کے سطح کا جواز ہی نقل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف مخسل رجلین پر سحابہ کا جماع بھی نقل کیا ہے، تبجب ہے یہ پھر بھی سے جواز کا قائل ہے اور اپنی تا ئید میں سحابہ اور المل سنت کے آئمہ کوچھوڑ کرشیعوں کے اماموں سے متواتر روایات بیان کرتا ہے تو کیا بیاس کے شیعہ ہونے کی اٹل ولیل نہیں ہے؟ کہ جن شیعی روایات کی اسے تر دید کرنی جائے۔ تھی وہ بڑے فخرے اپنی تائید میں نقل کرتا ہے۔

حى على الفلاح كے بعد حى على خير العمل كهيں۔

وحیدالز مان لکھتا ہے کہ اگر حسی عسلی الفلاح کے بعد حسی عسلی خیو العصل کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ان کے الفاظ میہ ہیں۔

"ولو زاد بعد الحيعلتين حي على خير العمل فلا بأس به". (نزل الابرار ج اص ٥٩) تدل على جوازه و قال ابن مسعود الله من كان متبعاً فليستن بمن قدمات و خالفتنا فيه المقلد و وافقنا فيه امامية ".

(بدية المهدى جاص ١١١)

طفائ راشدين ساختان

لعنی فوت شدہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں اور بعضوں نے اس پرا جماع نقل کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز ہے، اور شخ ابن قیم نے اس کوتر جیح دی ہے کیونکہ قول تو نہیں مرتا اور سلف صالحین نے جواقو ال صحابہ و تابعین کی تقلید کی ہے وہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اور ابن مسعود شد نے فرمایا ہے جو کسی کی اتباع کرتا چاہتا ہوا ہے چاہئے کہ فوت شدہ لوگوں کی اتباع کرے، اس بارے میں مقلدین نے ہماری مخالفت کی ہے اور فرقہ امامیہ ہمارے موافق ہے۔''

و کیجئے حرمت تقلید میں فرقه ایامیه کی موافقت پروحیدالزیان کتناخوش ہوتااور فخر کرتا ہے» به میں کداز کے کستی ویا کہ پیوٹی

د کھاتو لے لو نے کس سے توڑی اور کس سے جوڑی؟

وحید الزمان شیعوں کی طرح پاؤں کے مسح کا قائل تھا۔

وه کہتاہے کہ

"قال ابن جرير من اصحابنا يتخير المتوضى ان يغسل رجليه او يمسح عليها لان ظاهر الكتاب ينطق بالمستع ولكن الصحابة اتفقوا على الغسل الا ما روى عن ابن عباس الله و حكى عنه الرجوع و يحكى من الشيخ ابن عربى جواز مسح الرجلين في الوضوء و هو المنقول عن

خلفائے راشدین سے اختارات

, 379

(من لا يحضره الفقيه ص٥)

و تکھیئے کنوال کسی کے نزو یک بھی پلید نہیں ہوا، نہ شیعوں کے بال نہ غیر مقلدول کے ال - نیز حدیث قلتین جو ہمارے زو یک ضعیف قریب الموضوع ہے۔ اس کی وجہ سے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جب یانی دومنکوں کے برابر ہوتو کسی صورت میں پلیڈ ہیں ہوسکتا اگرایک گھڑا یانی کا ہودوسرا بیشاب کا،ان دونوں کو ملالیں تو وہ تعتین مونے کی وجہ سے نایا کنہیں ہوگا۔اور شیعہ کتے ہیں، ایک پر تالہ پانی کا مودوسرا پیٹاب کا ان کا پانی ملنے کے بعد کسی کے کیڑول کولگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔و کیھئے فروع کافی جام کے۔بیامام جعفرصاد ن کا فرمان ہے کہ اس میں

ساس کے ساتھ زنا کی وجه سے بیوی کے حرام نه هونے پر شیعوں اور غیر مقلدوں کی موافقت.

شيعه كيت إلى كه،

"عن ابى جعفر عليه السلام وانه قال في رجل زنا بام امرأته او بابنتها او باختها فقال لا يحرم ذالك عليه امراته". (فروع كافي ج٢ص ١٤١) لینی حضرت ابوجعفرعلیه السلام سے روایت ہے کداگر کی شخص نے اپنی ساس بااس کی پیدالگ بٹی یا پی سالی سے زنا کیاتواس سے اس کی بیوی حرام نیس ہوئی۔

غيرمقلد كيتے بن،

وكذالك لو جامع ام امرأته لا تحرم عليه امرأته (そしいいいいいかいか) یعنی ایسے بی ہا اگر کمی محض نے اپنی بوی کی مال سے جماع کیا تواس پراس کی بنوی لین اس میں کوئی حرج تیس کہ حسی علی الفلاح کے بعد حسی علی خیر العمل

ممربان من احرج كول ثيين بير حبي على خير العمل شيعول كي آذان كاشعار ب پھر وہ اہل حدیث کی آذان میں کیوں ہے؟ اور اگراہے بے کھٹک لانا ہی ہے تو پھر اہل حدیث كبلوان كاتكف كيون؟ صاف صاف الركتشي كبلوائي \_

تھوڑے پانی کے ناپاک نه هونے میں شیعوں اور غیر مقلدوں کی موافقت۔

وحيدالرمان في لكهاب،

لا يفسد ماء البئر ولو كان صغيراً والماء فيه قليلاً بوقوع النجاسة. (نزل الابرار ج اص اس)

لین کویں کا پانی نجاست گرنے سے تایا کنہیں ہوتا خواہ کنواں چھوٹا ہواور یانی بھی اس

ادهرشيعه كتي ين،

" فان وقع في البئر زمبيل من عدرة رطبة او يابسة او زمبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ولا ينزح منها

لیتی کویں میں پاخانے کی بھری ہوئی زئیل گر گئی خواہ نجاست تر ہو یا ختک، یا گوہروالی زنبیل گر گئی تو کوئی حرج نہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں اور اس میں سے یانی نکالنے کی کوئی ضرورت كيس-

380

حرام نیس ہوتی۔

مشت زنی کے جواز میں شیعوں اور غیر مقلدوں کی موافقت.

شيعه كهتي بال-

"عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الدلک قال ناکح نفسه لا شیء علیه. (فروع کافی ج ۲ ص ۲۳۳) لین امام جعفرصاد تن سے مشت زنی ہے تعلق دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایاوہ اپنے وجود نے تن کرتا ہے اس پرکوئی موافظہ نہیں۔

غيرمقلد كہتے ہيں۔

'' و بالجملة استز ال المنى بكف یا چیز سے از جمادات نز د دعائے حاجت مباح است لا سیما چوں فاعل ناشی از وقوع فتنه یا معصیت که اقل احوالش نظر بازی است باشد که دریس حین مندوب است بلکه گاہے گاہے واجب گردد''۔ • • • • • • • • • بعض اہل فیم نقل ایں استمناءاز صحابہ نز دغیبت از اہل خودکردہ اند''۔

(عرف الجادي ص ٢٠٧)

یعی ہاتھ ہے می نکالنایا جمادات میں ہے کی چیز کے ساتھ دگڑ کر جبکہ اس کا تقاضا ہو بالکل مباح ہے، بالحضوص جبکہ فاعل کو فقتہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوجس کی کم اذکم حد نظریا زی ہے تو ایسے وقت میں ستحب ہے بلکہ میمی تو واجب ہوجاتی ہے۔جس وقت کہ اس کے سواگناہ سے پچنا تا ممکن ہو۔۔۔۔۔۔بعض اہل فن نے اس کا ارتکاب صحابہ ہے بھی نقل کیا ہے جبکہ وہ اسپے اہل سے دور ہوتے تھے، ناظرین غور کریں کہ شیعوں نے تو اس فعل فیتج کو صرف مباح کہا تھا تھر غیر سقلہ وں نے اسے نہ صرف واجب کا درجہ دے دیا بلکہ اسے سنت صحابہ کے طور پر ثابت کرنے ک

الى نامشكورىكى كى ہے۔

خنزیر کے اجزاء کی پاکی میں شیعوں اور غیر مقلدوں کا توافق۔

381

شيعه كت إلى،

"عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته من الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذالك الماء قال لابأس به.

(te 3 2 1 5 2 2 2 2 1 1 1 7 7 )

زرارہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق ہے بوچھا کہ خزیر کے بالوں کی ری ہے کئویں میں ہے پانی نکالیں تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فر مایا اس میں کچھ حرج نہیں۔ قسال و الشعر و الصوف کلہ ذکمی۔ آپ نے فر مایا اس کے بال اوراون سب پاک ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں،

" و شعر السميتة والمحسّريس طاهر و كذا عظمهًا و عصبها و حافوها و قرنها". ( نزل الابوار ج ا ص ۳۰) ليني مردارك بال اورخزيرك بال پاك بين ادرايسي بى ان كي مُريال ادران كا پيُّماادر ادران كر دران كسينگ پاك بين-

جمع بين الصلوتين ميں شيعوں سے موافقت.

قار ئین کرام کومعلوم ہونا چاہئے کہ عرفات میں ظہراورعصر کی جلع تقذیم اور مزولفہ میں مغرب وعشاء کی جمع تاخیر بلاشبر حضو این کہ پر این کے علاق کے اس کے علاوہ آپ ایسانی کے صورت ہے،اور دعا کوآ ہت پڑھنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے،اس لئے بالا جماع جنازہ کی دعا کمیں آ ہت۔ پڑھنی جا ہمیں، جیسا کہ قاضی شوکانی غیر مقلد نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے۔ وہ

مذهب الجمهور الى انه لا يستحب الجهر في صلونة الجنازة و تمسكوا بقول ابن عباس رقيه المتقدم لم اقرأ اى جهراً الالتعلموا انه سنة وبقوله في حديث ابي امامة سراً في نفسه. (نيل الاوطارج ٢٣ص ٢١)

لیعنی جمہورعلماءاس طرف گئے ہیں کہ نماز جنازہ میں جبراً پڑھنامتحب نہیں۔اورانہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے اس قول ہے جو پیچھے گذرادلیل میل کاری ہے، یعنی آپ نے قر مایا کہ میں نے جرااس لئے پڑھا کہ تہیں معلوم ہوجائے کرید پڑھناست ہے،اور جمہور نے حضرت ابوامام کے اس تول سوا فی نفسه ہے بھی استدلال کیا ہے۔ جس کامطلب ہے اپنے تی میں پڑھواور فقہ ملی کی مشہور کیا ہے ،

ويسسر القرأت والدعافي صلواة الجنازة لا نعلم بين اهل العلم فيه خلافها.

(مغنى چى اص ۱۹۸۱) " نماز جنازه میں قر اُت اور دعا آہت پڑھے اس سلسلے میں ہم اہل علم میں کوئی اختلاف

مراس تول جمہور اور آئمدار بعد کے خلاف صرف شیعوں سے موافقت کرنے کے لئے غیر مقلد کہتے ہیں کہ جنازہ کی قرآت اور دعا کیں جمراً پڑھنی سنت ہیں۔ دیکھنے فاوی علیائے عدیث (ج۵ص۱۵۱) نیز فقاوی ثنائیہ میں بھی یہی کھھا ہے کہ جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحداوراس

کہیں بھی بلاعذر شرعی جمع نہیں فر مائی۔حضرت عبداللہ بن مسعود مظیفر ماتے ہیں عسن عبداللہ كمان رمسول الله عَلَيْكِ يصلبي الصلونة لوقتها الابجمع وعرفات. (ثال

382

فتؤ حات صفدر ( جلد دوم )

'' یعنی حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے میں که رسول الله ﷺ نماز بهیشه این وات ر پڑھا کرتے تھے سوائے مزدلفداور عرفات کے، نیز مسلم شریف (ج اص ۱۲۲) میں بھی ہی بات قدر تفصیل سے کبی گئی ہے۔ کہ مزولفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ اب و یکھتے غیر مقلداور شیعد دونوں اس کے برخلاف کیا کہتے ہیں۔ کہ بغیر کی عذر کے گھریس بھی جع كركے ير هناجائز ہے۔غير مقلدوں كے علامدوحيد الزمان بدية المهدى ميں فرماتے ہيں۔

" الجمع بين الصلوتين من غير عذر ولا سفر و لا مطر جائز عنداهل الحديث والتفريق افضل واشترط بعضهم أن لا يتخذوه عائمة ورواه امامية في كتبهم عن العترة الطاهرة ". (هدية المهدى ج ا ص ٩٠١)

لیخی الل حدیث کے زو یک بغیر کی عذر ، بغیر کس سنر ، بغیر کسی بارش کے بھی ، دونما زوں کو جع كركے براحنا جائز ہے۔ اور تفریق افضل ہے، اور بعضوں نے میشرط لگائی ہے كماوگ اے عاً دت شدینالیں اور جمع مین الصلو تین کوامامیے نے اپنی کتابوں میں آل یاک سے روایت کیا ہے۔

ملا حظفر ما يئ يهال غير مقلد مصنف شيعه امامول كوائي تائديس پيش كرد با بو بحريه اللسنت كى يجائے شيوں كے زيادہ قريب تيس تواوركيا ہے؟

نماز جنازہ جهراً پڑھنے میں غیر مقلدوں اور شیعوں کی موافقت.

ناظرين كومعلوم ہونا جا ہے كہ جمہورالل سنت كے نزد كي نماز جناز ہ چونك دعائى كى ايك

کے بعد کی سورة بآواز بلند پڑھنا جائز بلکہ سنت ہے۔ (فرآویٰ ثنائیے ج۲ص ۵۲)

نمازمیں هاته اثها كر دعا مانگنے ميں غير مقلدوں اور شيعوں كى مرافقت.

قارئین کومعلوم ہے کہ شیعہ حضرات نماز میں بار بار ہا تھ اٹھا کر دعا مائلتے ہیں۔شیعوں کا یمل غیرمقلدین کوا تناییند آیا که ورّ ول اورقنوت نازله میں بلکه مطلق نماز میں انہوں نے بھی ہاتھ الفاكردعاما تكنيكوا بنامعمول بناليا\_وحيدالزمان لكصتاب،

" ولا بأس ان يدعوفي قنوته بما شاء فيرفع يديه الي صدره يبسطهما و بطونهما نحو السماء ".

لیتی اس میں کوئی حرج نہیں کہ توت میں جو دعا جاہے پڑھے بس ہاتھوں کوایے سینے کے برابرتک اٹھا کر کھول لے ان کی ہتھیلیاں آسان کی طرف ہوں۔

مدية المهدى من وحيد الزمان لكهتاب،

"و يجوزون الدعاء برفع الايدى في الصلوة اي دعاء كان ولومن قبيل ما يسأل عن الناس.

(نزل الابرارص+۱۱)

خلفائ راشدين سے اختلاف

ليحيى الل حديث ما تحد الله المحا كردعا ما تكني كوجائز كبتم مين خواه كو كى كى دعا ہوخواه اليكى دعا ہو جولوگوں سے بھی مانگی جاسکتی ہے۔

حالانکہ یکی حدیث میں نہیں آتا بہاں برلوگ اینے آپ کوشیعوں پر قیاس کر لیتے ہیں کھر ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے انہیں دعا پڑھ کرمنہ پر بھی چیسر لیتے ہیں جو بیئت تماز کے بالکل خلاف ب- بدا کی قسم کامل کیر ب حس سے نماز ہی اوٹ جاتی ہے، جبکہ ہمارے پاس وعامیں ہاتھ نہ الفائے کی مرفوع حدیث موجود ہے،

عن محمد بن يحى الاسلمى قال رأيت عبدالله بن زبير و رأى رجل رافعا يديه يدعوقبل ان يفرغ من صلوته فلما فرغ منها قال له ان رسول الله مُلْكِينَ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته. (رواه ابن ابي شيبه)

385

لیعی محدین کی اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کھیکود یکھا کہ آپ نے ایک ایسے آ دی کودیکھاوہ فراغت ہے پہلے نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگ رہاتھا جب وہ قارغ ہوا تو آپ نے اے فرمایا کہ رسول النہ علیہ جب تک نماز سے فارغ ندہ وجائے ہاتھ نہیں اٹھایا

عورتوں کے ساتھ وطی فی الدبر میں شیعوں اور غیر مقلدوں میں موافقت.

شيعدلك إلى كه

عن حماد بن عشمان قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في ذالك الموضع وفي البيت جماعة وقال لى ورفع صوته قال رسول الله الله عليه من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبخه في أفظر في وجوه اهل البيت ثم اصغى الى فقال لا بأس به. (الاستبصار ج٢ص ١٣٠)

یعنی جاد بن عثمان روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کر اکدائی ورت کی در میں دخول کرسکتا ہے؟ آپ نے بلندآواز سے تو یفر مایا کدا سے غلام سے ال كى طاقت سے بڑھ كركام لينا جائز نہيں بلك اے فروخت كردينا چاہتے ، پيراہيے الل بيت ك

فلفائح راشدين ساختان

تحقيم يائج زول كافي بين-

لیکن غیر مقلدوں کے بال پانچ ڈولوں کی بھی ضرورت نہیں جیسا کہ وحید الزمان نے

نزل الا براريس لكها ب،

"ولو سقط في الماء ولم يتغير لا يفسد الماء وان

اصاب فمه الماء ". (نزل الابرارج اص ٣٠)

یعنی اگر کتا یانی میں گر جائے اور یانی کے اوصاف تبدیل ندہوں تو یانی پلید نہیں ہوگا۔

اگرچاس کامنہ پانی میں ڈوب جائے۔

اس مےدوسطر سلے اس نے کہا،

ودم السمك طاهر وكذالك الكلب وريقه عند

المحققين (نزل الابرارج اص٣٠)

اور چھلی کا خون پاک ہادرا ہے ہی کااوراس کا تھوک بھی پاک ہے۔

لیجیئے شیعوں نے تو پانچ ڈول نکالنے کا تکلف کیا تھا گر غیر مقلدوں نے اسے بھی اٹھا دیا اور کتے کومطلق پاک کہددیا اور تین سطراس کے بعد لکھا ہے کہ جوشخص کتے کو گود میں اٹھا کرنماز

بر سے اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فساؤمیں۔ اس کے الفاظ ہیں،

ولا تفسد صلوة حامله.

یعنی اس کوا تھانے والے کی نماز فاسدنہیں ہوگ۔

گویا کتے کے مسئلے میں غیر مقلدوں نے شیعوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کدوہ خود بھی پاک ہے

اس كالعاب بهي ياك ب،اس كوافها كرنمازيز هنا بهي جائز --

حفظ قرآن سے محرومی میں شیعوں اور غیر مقلدوں

چېرول کود کي کرميري طرف سر جه کايا ورفر مايا کداس ميل کو ني حرج خيس

غیرمقلدمجیندوحیدالزمان بخاری شریف ۲۶ ص ۳۸ - ۳۵ پرآیت نسساء کم حوث لکم فأتو احو شکم انی شنتم کی تغییر کے ماشیه ش لکھتا ہے۔

'' روایت میں اس کی صراحت موجود ہے کہ (بیر آیت) عورتوں سے دہر میں جہال کرنے کے باب میں اتر کی۔ابن عمرﷺ سے اس کی اباحث منقول ہے۔اورامام مالک ّاورامام شافع آبھی پہلے اس کے قائل تھے۔۔۔۔۔۔۔ بیر آیت وطسی فسی المدبسو کی اجازت میں اتر ک۔۔۔۔۔ایک جماعت المل حدیث جیسے بخاریؒ ،زیلعیؒ ، بزازؒ ،نسائیؒ اور یوعلیؒ نیٹا پوری اس طرف گئی ہے کہ وطی فی الد ہر کی ممالغت میں کوئی حدیث ٹابت نہیں ۔۔۔۔۔۔ مطلب میہ ہے کہ آیت سے دطی فی الد ہر کی ممالغت میں کوئی حدیث ٹابت نہیں ۔۔۔۔۔۔۔

يكى رافضى مصنف نزل الابرارص ١٢٣ مين رقم طراز ب\_

ووطى الازواج والاماء في الدبر.

لینی اہل صدیث عور توں اور باند ہوں کی دہر میں وطی کرنے کے جواز کا اٹھار تہیں کرتے۔ عویا ہے کہ اہل صدیث کی خصوصیتوں میں سے ہے کہ وہ اس خلاف وضع فطری تعل کوجائز

مجھے ہیں۔

کتے کے پاک ھونے میں شیعوں اور غیر مقلدوں میں موافقت۔

قارئین جانتے ہیں کہ کتا بھی ہے وہ اگر کئویں میں گرجائے تو کنواں تا پاک ہوجا تا ہے اور اس کا سارا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ گرشیعوں کے ہاں صرف پانچ ڈول نکالنے ہے کنواں پاک ہوجا تا ہے، جیسا کہ فروع کانی ج اص ۴ میں ہے کہ،

يكفيك خمس ولاء.

كى موافقت.

شیحہ لوگ اس قرآن پرایمان نہیں رکھتے ،اس لئے ان کا حفظ کی دولت سے محروم ہونا تو اسمجھ میں آتا ہے مگر جرت کی بات میہ ہے کہ غیر مقلدوں میں بھی نبتاً حافظ بہت کم ہیں ،وجہ یہ ہے کہ حدیث حدیث حدیث کی رٹ میں قرآن پاک کی اصل عظمت اور حفظ قرآن کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال دی ہے۔ ان کے زد یک اصل چیز حدیث ہی ہے لہذا اس کے ساتھ قرآن پاک کو بھی د کھنے کے دوادار نہیں ، جیسا کہ فاتحہ خلف اللهام کے مسئلہ میں میصری قرآن کے خلاف چلتے ہیں ، شوافع اور حتا بلدا گر خلف اللهام فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ آیت قرآنی میں جہزاً کی تاویل کر لیتے ہیں ۔ شوافع اور حتا بلدا گر خلف اللهام فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ آیت قرآنی میں جہزاً کی تاویل کر لیتے ہیں ۔ گئین مقتدی کو فاتحہ پڑھنا اس وقت منع ہے جب امام جہزاً قرآت کر رہا ہولیکن سرا میں منع نہیں ۔ گئین میافوں میں خواہ جہزاً ہو ایس کی قامونی مطلوب ہو خطبہ کے متعلق ہے۔ احتی لوگ بینیں بھتے کہ جب خطبہ میں کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ۔ بیتو خطبہ کے متعلق ہونے کہ سام جین کی خامونی مطلوب ہو گمان جو تام ہی خشو کا اور خضوع کا ہے اور و قوموا مللہ قانسین کا مصداق ہے ، اس میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔ جبکہ اس آیت کے نماز کے متعلق ہونے پر مصداق ہے ، اس میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔ جبکہ اس آیت کے نماز کے متعلق ہونے پر مصداق ہے ، اس میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔ جبکہ اس آیت کے نماز کے متعلق ہونے پر مصداق ہی ، اس میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔ جبکہ اس آیت کے نماز کے متعلق ہونے پر مصداق ہی ، اس میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔ جبکہ اس آیت کے نماز کے متعلق ہونے پر مصداق ہی میں خامونی کیوں مطلوب نہیں ۔

388

اجمع الناس على ان هذه الآية فى الصلوة آيت كانماز ت تعلق ايك اجماع مسئل بـــــ

مگر بیلوگ اپنی خودرائی اور دہنی آوار گی کی تسکین کے لئے اجماع امت کو بھی رو کرویے

وقت واحد کی طلاق ثلاثه کے ایک هونے پر شیعوں اور غیر مقلدوں کی موافقت.

قار بَين كرام كومعلوم ہونا حيا ہے كہ طلاق ثلاثة تمام الل سنت والجماعت حفى ، مالكي ، شافعي

اور صنیل وغیرہ کے ہاں تین کہی قرار دی جاتی ہیں، اور سب کے زریک مطاقہ ثلاثہ مخلطہ ہوجاتی ہے، اور بغیر طالہ صححہ کے پہلے خاوند کے پاس بنکاح جدید بھی واپس نہیں آسکتی۔ گرشیعوں کی رئیں ہیں غیر مقلد کہتے ہیں کہا کی وفت کی تین طلاقیں تین ہوتی ہی تہیں۔ اور وہ صرف ایک واقع ہوتی ہے، اور وہ بھی رجعی کہ بغیر نکاح جدید کے سابق خاونداس ہے رجوع کر سکتا ہے۔ امت کے اس اجماعی موقف ہیں سات آٹھ سوسال بعد سب سے پہلے این تیب نے رخنہ ڈالا اور تین طلاق کے ایک ہونے کا فتو کی دیا۔ غیر مقلدین نے این تیب کے اس اخری دی تقلید کی بھی ہوئے دیا۔ خیر مقلدین نے این تیب کے اس تفر دی تقلید کی بھی ہیا ہوئی ہوئے ہوئے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حالات کے ایک تیب کی اس تیب کی تقلید کو انہوں نے صرف شیعوں کے ساتھ تو افتی کی وجہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ حالاتا تکہ جب این تیب کو اس فتو کی کے وجہ سے افتیار کیا تھا تو جمہور علاء امت نے اس کی سخت مخالف کی تھی اور این تیب کو اس فتو کی کے وجہ سے بڑے مصائب کا شکار ہونا پڑا تھا۔ دیکھیے مشہور غیر مقلد عالم ایو سعید شرف الدین والوی نے اس کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ وہ کھتے ہیں،

389

'' بیر نئین طلاق کوایک مانے کا مسلک ) صحابہ تا بعین و تبع تا بعین وغیرہ آئمہ محدثین و متعدّ مین کاٹمیں ہے بیمسلک سات سوسال بعد کے محدثین کا ہے، جوفتو کی شُخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخریااوائل آٹھویں میں دیاتھا۔ تو اس وقت کے علماء نے ان کی تحت مخالفت کی تھی۔''

نواب صدیق حسن خان صاحب نے اتحاف النبلاء میں جہاں شیخ الاسلام کے تفروات لکھے ہیں اس فہرست میں طلاق ٹلاشہ کا مسلہ بھی لکھا ہے۔ جناب شیخ الاسلام این تیمیہ نے تین طلاق کے ایک مجلس میں ایک ہونے کا فتو کی دیا تو بہت شورشراب ہوا۔ شیخ الاسلام اوران کے شاگرد این قیم پرمصائب بریا ہوئے ،ان کواونٹ برسوار کرائے درے بار مارکرشہر میں پھراکرتو ہین کی گئی، قید کئے گئے۔اس لئے کہ اس وقت بیر مسئلہ علامت روافض کی تھی، ۔

(اتحاف ص ۲۱۸ بحواله عمده الاخاث ص۱۰۳)

انكار تراويح ميں غير مقلدين اور شيعوں كي موافقت.

فتوحات صفدر (جلدووم)

عام لوگ ہے بیجھتے ہیں کہ اہل سنت اور غیر مقلد بن کا تر اور کی ہیں اختلاف تعداد رکھات

کے متعلق ہے کہ اہل سنت ہیں بیجھتے ہیں اور غیر مقلد آٹھ ۔ لیکن سے بات سیح نہیں ، اصل ہے ہے کہ تر اور کی ہیں ہے کہ بین ہیں۔ آٹھ تر اور کی ہیں ہے کہ بین ہیں۔ آٹھ تر اور کی ہیں ہے کہ بین ہیں۔ اس لیے اکثر محلات جی ۔ اس لیے اکثر محلات جی ۔ اس لیے اکثر محلات جی ۔ اس لیے اکثر محلات جی رمضان ہیں نہیں ۔ پھر امام تر مذک نے جہاں تر اور کی کی معلقہ مذا بوب المتجد میں نقل کیا ہے تیام رمضان ہیں نہیں ۔ پھر امام تر مذک نے جہاں تر اور کی کے متعلقہ مذا بوب نقل کئے ہیں وہاں بیس تر اور کی یا چینتیں تر اور کی کا ذکر کہا ہے بی جہاں تر اور کی کو کو کو کر نہیں ہے۔ گو یا امام تر مذک کے ذمانے تک تر واح ہیں دکھات کی سوجھی ہے تا کہ بی پڑھی جاتی تھیں ۔ بین وہ تر اور کی نہیں تجد کی رکھات کی سوجھی ہے تا کہ اس سے امت حفید میں افتدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہر ہر ہر مجد میں فقدہ فساد ہر پاکیا جا کے ۔ اور اس مسئلے ہی ہر ہر مرحد میں فقدہ وفساد ہیں اور جو ہیں اس کو بین ان کو بید ہر مرحد میں دور ہو جی سے ۔ کہیں رکھت جو حضرت عمر میں نے اور مانے نہیں ، ہم اس کو نہیں مانے دونوں موقف ہے کہیں رکھت جو حضرت عمر میں نے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے در اور کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں ، ہم اس کو نہیں مانے درائ کی تھیں کی تھیں ، ہم اس کو نہیں میں میں میں کو تر اور کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں ہم اس کو نہیں میں کو تر اور کی تھیں کی تر اور کی تھیں کی تر اور کی تر اور کی تر اور کی تر اور کی کی تر اور کی کی تر اور کی ت

مسئلہ رجعت میں شیعوں اور غیر مقلدوں کی موافقت۔
ملا باقر مجلس نے ایک متقل رسالہ اس سند میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امام
مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ جا کر دریافت کریں کے کہ ابو بکر ہود تمریف وعثان ہواوران کے
تابعین اور حضرت عائشہ و حضصہ (رضی الشعنھما) کہاں مدفون ہیں۔ جب لوگ ان کی قروں کا
نشان دیں گے تو وہ ان کو تھنج کر زندہ کریں گے اور حضرت علی بھی و حسنین اور ان کی قریت اور
شیعوں کو بھی زندہ کریں گے اور ان کے دو ہر واسی اب از دان رسول (رضی الشعنھن ) اور ان

ے اتباع کو طرح طرح کی اذیت پہنچا کر مار دیں گے اور ان کی لانٹوں کو درختوں سے لئکا دیں ک۔ حضر سے علی وسن اور حسین ان کی ذریت اور شیعہ سیانتقامی منظر دیکھے کر باغ باغ ہو جا کیں کے ۔ ( اُموز ماللہ )

نير تلاع المراضين بن آب رامات الليب ك (ص٢١٩) من المحتاج،
" مس سب على الحب الصادق الامام العصر
المهدى عليه السلام ولم يدرك زمانه اذن الله سبحانه ان
يحيه فيفوز فوزا عظيما في حضوره و هذه رجعته في
عمده "

یعتی جوشخص امام مہدی علیہ السلام کی کچی محبت میں مرگیا اگر ان کا زمانہ نہ پائے تو اللہ تیارک وتعالی امام مہدی کواجازت دیں گے کہ وہ اسے زندہ کر کے اپنے دیدار سے شاد کام کریں اور بیان کے زمانہ میں اس کی رجعت ہوگی۔

تو گویاشیعوں نے سنیوں اوران کے پیشواؤں سے انتقام لینے کے لئے رجعت کا عقیدہ
گھڑا، اور غیر مقلدوں نے امام مہدی کی زیارت پانے کے لئے اس جھوٹ سے انفاق کیا، تو
دونوں ہی من گھڑت عقید سے میں باہم منفق ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں بیعقیدہ
بالکل مردود ہے۔ چنانچہ امام نووئی شارح مسلم لکھتے ہیں کہ رجعت باطل ہے اور معتقد اس کے
رافضی ہیں لیکن آئیس پیتنیس تھا کہ ایک تو م غیر مقلد بھی آئے گی جوای عقید سے کی حال ہوگ۔
عقیدہ عصم مقادوں کو
موافقت۔

حفزت شاہ عبدالعزیرِّ محدث د ہلوی تحفّدا شاعشر بیر (مطبوعه استنبول ص ۳۵۸) پرشیعوں کا عقید انقل کرتے ہیں ،

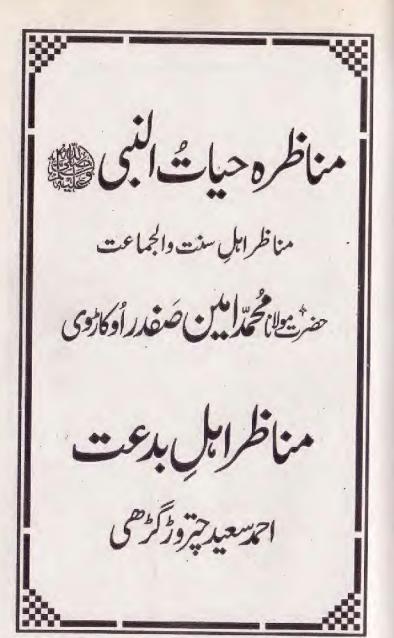

" وشيعه خصوصاً اماميه واساعيليه گويند كه عصمت از خطا درعلم و از گناه درعمل يعني امتناح صدور كدغامه انبياء است شرط امام است-"

392

کچھ شیعہ امامیہ و اساعیلیہ کہتے ہیں کیلم وعمل میں خطاء و گناہ سے عصمت انبیاء ہی کی طرح امامت کی شرط ہے۔

حالانكه يعقيده قرآن ياك كے خلاف ہے۔ اى طرح غير مقلد عالم ملامعين وراسات اللبيب كيص ٢١٣ يرلكمتاب

" بارہ اماموں اور حصرت قاطمة الز برامعصوم بيں، يعنى ان عضطاكا بونا محال بادر حضرت ابو بكرصد بق مصاور جو صحابه كه مخالف موع حضرت على دهدكى بيعت خلافت شل اور حضرت فاطمدرضی الله عنها کے ارث دینے میں، وہ سب کے سب خطا وار ہیں۔ اور نیز عصمت المنتصرت عليه كالمنتان كالمتعلق المام مهدى فقل "رويكي غير مقلدين شيعول كاس فلاف کتاب وسنت عقیدے میں کس طرح اشتراک واتفاق کر کے اہل سنت سے خارج ہوتے ہیں۔ ( كونكداالسنت كي بالتوصرف انبياء على معصوم بين )-





## مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي.

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده المذين اصطفى. قال النبي مُلْكُمُ الانبياء احياء في قبورهم يصلون. صدق الله مولانا العظيم.

میرے دوستو پر رگوا بیچلس جواس وقت منعقد ہوئی ہے اس میں آنخصرت بیالیہ کی قبر میارک میں حیات کا مسئلہ زیر بجٹ ہے۔ جیسے سر دارصاحب بتا بیچکے بین کہ یہاں یا تو علماء حضرات بیں یا سر دارصاحب اور ان کے ساتھی ہیں جواچھی طرح دعوے اور دلیل کو بیچھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مقد نے میں ایک فریق مدی اور دوسرا مدعی علیہ ہوتا ہے۔ عدالت ہمیشہ مدی ہے دلیل کا مطالبہ کرتی ہے اور مدغی علیہ نواس کے گواہوں پر جرح کرتے تی بھی دیتی ہے۔ مدی علیہ نوا ہو گواہوں پر جرح کرتے تی بھی دیتی ہے۔ مدی علیہ نوا ہو گواہ بیش کرتا ہے اور نداس کا بیتی ہوتا ہے کہ دو گواہ بیش کرے۔ اب اس کے بارے میں میں نے اپنا دعوی کا کھی کرمولوی اجر سعید کو بھیج دیا ہے کہ۔

فائدہ ہے۔

دوسری بات سیہ کے بیٹ اس بات کی کوشش کروں گا کہ علامہ صاحب کی ذاتیات کے بارے بیں پچھے نہ کہوں اور نہ بی کسی اور صاحب کے بارے بیش کہوں۔

تیسری بات یہ ہے، ہم جو مناظرہ کررہے ہیں اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ مناظرہ من کرکوئی بندہ اپنی ضدیترک کردے،اگرایک بندے نے بھی ضد چھوڈ دی تو اس میں ہمارا فائدہ ہے،لیکن اگر کوئی اس معاظرہ کی وجہ ہے دین سے متنفر ہوگیا تو اس میں ہماراد نیاوآخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔

سردارصا حب کی بھی یہ ذ مہ داری ہے کہ اگر کوئی مناظر اپنے دعویٰ ہے ہٹ کرادھرادھر کے دلائل بیان کرر ہاہوخواہ وہ میں ہوں یا دوسرا کوئی دوست ،اس کورد کیس ادراسکودعوئی کے مطابق دلائل دینے کا پابند کریں۔ بقول سردارصا حب کے کہ ذیادہ لوگ وہ ہیں جو (علمی ) باتوں کوئیس سمجھتے اس لئے بات جتنی واضح ہوگی دہ اس کو سمجھیں گے ، بات جتنی مختفر ہوگی اس کو سمجھتے میں آسانی ہوگے۔ اب میں اپنے اس دعویٰ پرسب ہے پہلے اللہ کے رسول پاک آلیستی کا ادشاد گرائی ہیش کرت ہول۔۔

#### دلیل نمبرا.

امام بھٹی اپی کماب حیلہ الانسیاء جوان کی اپنی کماب ہے (اس میں وہ اپنی سندے حدیث نقل کرتے ہیں )اس میں وہ فرماتے ہیں ،

عن انس بن مالك قال قال رسول الله عليه الانبياء الانبياء العباء في قبور هم يصلون.

یہ حضرت انس کے حضرت پاک اللہ کے خاوم خاص تنے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پاک میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء لفظ نبی کی جمع ہے، فیور لفظ قبر کی جمع ہے، احیاء کا معنی زندہ، بیصلون کا معنی نماز

#### عقيده اجماعيه اهل سنت والجماعت.

حضرات انبیاء میسم السلام کے اجسام مطہرہ اپنی اپنی قبروں میں الان کھا کان (جس طرح پہلے تھے ای طرح اب بھی) بالکل تروتازہ اور محفوظ وزندہ ہیں۔ یہ ہمارا محقیدہ ہے۔

396

اب بات میتھی کہ مولا نا احمد سعید بھی اپنا عقیدہ لکھ کر ہمیں بھیجے۔عقیدے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اثبات کا پہلو کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مولا نانے جو یہ چٹ بھیجی ہے اصول مناظرہ کے مطابق بیدوعو ئی نہیں انکار دعویٰ ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ موت کے بعد قبرارضی کے اندر نبی کے جسم کے لئے ایس حیات قطعاً ثابت نہیں جس طرح دنیا میں روح اور جسم کے ساتھ تقی۔

(دسخط احمرسعد)

بات کو اچھی طرح سمجھوا درغور کر و کہ جب تک دہ اپنا دعویٰ لکھ کریند میں ان کو کوئی دلیل پیش کرنے کاحق نہیں ، کیونکہ دلیل کانم بر بعد میں ہوتا ہےا در دعویٰ پہلے لکھا جاتا ہے۔

اس تحریش دوسری خلطی ہے ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے عقیدے کا الکار کرنا تھا تو دہ
صرف ہمارے دعویٰ کے پنچے ہدکھ دیتے کہ میں اس عقیدہ کوئیں مانیا، انہوں نے ایک عقیدہ
ہماری طرف منسوب کر کے کھو دیا۔ جب ہم یہاں موجود ہیں ہم نے اپنا عقیدہ لکھ کردے دیا ہے تو
ان کو الفاظ کے اندر کی بیٹی کر کے اس کو ہماری طرف منسوب کر کے انکار کرنے کا کوئی قانونی اور
شرق حق نہیں، اس لئے یا تو جناب احمد سعید صاحب اس طرح اپنا عقیدہ مختصر الفاظ میں کہ میں
موسوطیقیے اور تمام انبیاء کیھم السلام کو اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان مجھتا ہوں۔ بیا ثباتی پہلو
سے یا بیکھ کر بھیجیں اس پر پھر وہ اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان مجھتا ہوں۔ بیا ثباتی پہلو
ہے یا بیکھ کر بھیجیں اس پر پھر وہ اپنی قران میان کریں گے۔ لیکن اگر وہ دعویٰ لکھتے سے انکار کر
جا تیں جیسا کہ اب تک ہو چکا ہے، الحمد لٹھ اس سے ہمیں پٹا چل گیا ہے کہ مولا تا احمد سعید صاحب
خ جوا ہے کھے خط میں فر مایا کہ میرے پائی سنز آ بیتیں اور اٹھارہ سواحا دیث دلیلیں ہیں۔ لیکن وہ
دلیلیں کس دعویٰ کی ہیں؟ وہ دعویٰ لکھ کر کیول نہیں دیے، جب تک یہ یات طرف دیوں گے جانا ہے
دلیلیں کس دعویٰ کی ہیں؟ وہ دعویٰ لکھ کر کیول نہیں دیے، جب تک یہ یات طرف دیوں گے جانا ہے

حيات الني للف

پڑھتے ہیں، کچھ کما ٹیں وہ ہیں جن میں متوانز حدیثیں یا بعض روایتوں کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ حدیث متوانز ہے۔صاحب نظم المتناثر فرماتے ہیں،

ان من جملة ما تواتر من النبي النبي من حياة الانبياء في

398

ہمارے رسول پاک النظام ہے جو ہا تیں اس امت میں تواتر کے ساتھ طابت ہیں ان ٹس میہ بات بھی ہے کہ انبیاء بیسم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ، علامہ جلال الدین سیوطی شرح الا واؤد میں فرماتے ہیں تسواتوت بھ الاخبار اس تسم کی حدیثیں متواتر ہیں جن سے سیٹا بت ،ور ہا ہے کہ خدا کے رسول اپنی قبروں میں زندہ ہیں ، ای طرح علامہ جلال الدین سیوطی ؓ اپنی ووسر کی کتاب ٹیں انباء الاذکیاء میں فرماتے ہیں۔

حیا ۃ النبی مالیے فی قبرہ ھو و سائر الانبیاء معلومۃ عندنا علماً قطعیاً ترجمہ ہارے مفرت پاکستانی اورتمام انبیاءا پی قبروں میں زندہ ہیں،امت میں یہ ایات علم ضعی سے ثابت ہے۔

میں نے اپ دعویٰ کے مطابق تین یا تیں عرض کرنی تھیں۔

(۱) الی دلیل جس میں نبی کا لفظ آجائے، حیات کا لفظ آجائے، اور قبر کا لفظ آجائے۔ المحد مللہ میں نے اپناد موکی رسول پاکٹے گئے کے اس ارشاد سے ٹابت کر دیا جس کومحد مثین نے متواقر اسلیم کیا ہے متواتر قعطی الثبوت بھی ہوتی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہوتی ہے، کیونکہ سے الفاظ موجود ہیں، میں نے اتنی عام فہم دلیل پیش کی ہے کہ ان پڑھآ دمی بھی اس کو بچھ سکتا ہے۔

اب بیں علامہ احمد سعید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بیان سے پہلے اپنا دہ دعویٰ جوستر آیتوں نے اور نبی پاک اللہ کی اٹھارہ ہوا حادیث سے ثابت ہے وہ لکھ کرویں گر اپنے دعویٰ پرصرف ایک حدیث صحیح ،ستر ہ سوننا نوے ان کومعاف،صرف ایک صحیح حدیث ڈیٹ کریں۔اس کے بعدا گرکوئی سند پر بیجٹ کرنا چاہے تو ان کواجازت ہوگا۔

پہلے میری پیش کردہ حدیث پر بحث ہوگی پھراحمد سعیدصا دب کی پیش کردہ حدیث پر بحث ہوگی۔ نیکن پہلے وہ حدیث پیش کریں۔ اس لئے تا کہ آپ لوگوں کو بات بجھنا آسان ہوجائے، کیونکہ اگر وہ میری پیش کردہ حدیث پروہ ایبااشکال کریں جوائل حدیث پر بھی ہوسکتا ہے یا بیں ان کی پیش کردہ حدیث پرایبااعتراض کروں جونو دئیری پیش کردہ حدیث پر بھی ہوسکتا ہے تو یہ وقت کوضائح کرنا ہوگا۔

فیصل آباد میں غیر مقلدین ہے مناظرہ تھا انہوں نے بھی فاتحہ خلف الا مام کی حدیث پیش کی، ہم نے بھی ترک فاتحہ خلف الا مام کی حدیث پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تیری پیش کردہ حدیث میں آیک رادی مدلس ہے، میں نے کہاتمہاری پیش کردہ حدیث میں تین رادی مدلس ہیں۔ نج نے کہا میتواعتراض برابر ہوگیا۔ کیونکہ جواعتراض تم نے ان کی سند پر کیادہ تمہاری سند پر تین گنازیادہ ہوگیا۔ اب دیکھونے صاحب کو بات بجھنا آسان ہوگئی۔

اسی طرح علامه احد سعید صاحب ایسی حدیث پیش کریں ( لیعنی داختے ) جیسے میں نے پیش کی کدانہ پاء علیم مم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں میں نے محد ثین سے جواہل فن ہیں ( اس کا تواتر بھی نقل کیا ہے ) کیونکد اہل فن ہی اس کو جانتے ہیں۔اگر کوئی ایماندار سنار کیے کہ بیسونا ہے اس کے مقابلے میں بڑازیاعا می آ دمی کیے کہ بیسونا ٹھیں ہے تو جمیں سنار کی ہا۔ ہی ماننی ہوگی۔

اب علامہ احمد سعید صاحب بھی اٹھارہ سویٹ سے صرف ایک واضح حدیث پیش کردیں کہ خدا کے سار بے رسول (معاذ اللہ) اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں۔ میں پھر عرض کرتا یوں کہ احمد سعید صاحب حدیث پیش کرنے کے بعد اس کا دو محد شین سے متواتر ہوتا بھی خابت کریں، جس طرح میں نے دو محد شین سے خابت کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دوشہاد تیں پیش کریں تاکہ دلیلیں برابر ہوجا کیں۔ اور حدیث اتنی واضح ہوجتنی واضح میں نے پیش کی۔ کہ اس میں نبی کا لفظ بھی ہو، اور قبر کا لفظ بھی ہو۔ بے جان اور مردہ کا لفظ بھی ہو (معاذ اللہ )۔ اس کے بعد سب ابتداء کی ہے مدیث رسول پاکھی ہے۔

خود تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ مدی ہم ہیں۔ جب مدی مولا ناصاحب بن گئے تو میں بقینا النے دعویٰ کا مشکر بنا۔ پھر بچھ سے مطالبہ کرنا کہ آپ بھی اپنا عقیدہ لکھ کردیں۔ ایک فراق مدی ہوتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، جب مولا نامد تی بن چکے ہیں تو میں یقینا النے دعویٰ کا مشکر ہوں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور تالیقے و انبیاء بھی مالسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ میں انکار کرتا ہوں کہ شریعت مطہرہ ومقد سرے قیامت تک کوئی شخص اللہ کے نی تقلیقے کی وفات مقد سہ کے بعد شرق دلائل کے بیش نظروہ اپنا دعویٰ نابت نہیں کر سکتا کہ جوجہم اس قبر مقدس میں وفن کیا گیا ہے جھزت یا کہ سیالتھ ای جسم پاک کے ساتھ اس قبر کے اندرای طرح زندہ ہیں جس طرح مولا ناتسلیم کرتے ہیں۔

یہ بات روز روٹن کی طرح واضح ہے کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو میں نے ان کے دعوے کا انکار بی کرنا ہے۔وہ میں نے لکھ کر دیا ہے جب میں مدعی بنوں کی بات کا تو اس وقت میرے ذمہ ہوگا اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرنا ،ایک غلطی تو پہنے۔

دوسری بات بیس کے معالا نا قرآن مقدس سے کیوں ناراض ہیں جہدہ ہو اتر حدیث پیش کی۔ میں سے بات نہیں کے مسکا کہ مولا نا قرآن مقدس سے کیوں ناراض ہیں جب دہ کہ دہ ہمیں کہ سیعقیدہ ہے بعقیدہ کی اینداء با بھا جا اسحاب محد اللہ ہمیں ہوتی ہے۔ توانموں نے قرآن کی نعی قطعی کیوں پیش نہیں گی۔ میرا سرموال ہے کہ حضور اللہ ہمیں اللہ ہما پی قبروں ہیں اسی طرح اللہ ہمیں بیسے وفات سے پہلے ہے تو کوئی ایک آبت یا آبت کا ایک حصہ جوقطعی الثبوت کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت بھی ہو، قیامت تک مولوی صاحب چیش نہیں کر سکتے ہاں اگر مولا نا سے بھتے ہیں کہ قرآن میں اس قیم کی آبت نہیں ہیں کہ قرآن میں اس قیم کی آبت نہیں ملی بھر حدیث رسول تھے پیش کریں ، بھر چشم ماروش دل ماشاد۔ بھر مولا نا کا مطالبہ بھی پورا کردیا جائے گا۔ ایک نہیں اطام کے اصول کے جائے گا۔ ایک نہیں اطلام کے اصول کے

نے بات اتنی عام نہم کی کہ سب کو مجھ آگئی ، ور نہ ملمی با تیں علمی رنگ میں اس کے لئے تو خاص علما ، کا مجھ ہونا چا ہئے۔

400

یس نے اپنادعویٰ عام فہم انداز سے ثابت کردیا۔ علامہ صاحب نے ابھی تک اپنادعویٰ مجھی لکھ کرنہیں دیا،اور ہماری دعویٰ کے انکار کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے کی نہیں بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہات کھودی ہے اورا ہے ہماری طرف منسوب کردیا ہے۔اب جب تک وہ اپنا دعویٰ لکھ کر نہ دیں آپ حضرات ان کود لائل بیان کرنے سے روکیں کیونکہ جو اپنادعویٰ نہیں لکھ سکاوہ دلائل کم طرح بیان کرے گا۔ جب تک وہ اپنا عقیدہ لکھ کر نہ دیں اس وقت تک وہ کوئی آ ہے یا حدیث پیش نہیں کر کے دائر نہ ہواوروہ حدیث پیش نہیں کر سکتے ، کیونکہ و نیا علی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ اس میں دعویٰ دائر نہ ہواوروہ مدین سے گواہ طلب کرے کہ گواہ لاؤدعویٰ بعد میں دائر ہوتار ہے گا۔

الجمد للدین نے اس پر حدیث بھی پیش کردیا وہ لکھا ہوا مولوی اجر سعید کے پاس موجود ہے۔
اور یس نے اس پر حدیث بھی پیش کردی اور آئی عام قہم کہ اس کے کمی ایک لفظ پر بھی کمی کوشک و
شربیس ہوسکتا، اب اجر سعید صاحب کے ذمہ ہے کہ صاف حدیث پیش کریں جس بھی بدہوکہ
انبیاء بھیم السلام (معاذ اللہ) اپنی قبروں میں مردہ اور ہے جان ہیں، اگر وہ قرآن پاک کی آیت
پیش کرتا چاہیں تو المی صرح آیت پیش کریں کہ اس کا اردو ترجمہ کمی کے سامنے بھی دیکھ دیا چائے
اور دہ ترجمہ علماء دیو بند کا ہو، اس میں لکھا ہوا دکھا دیں کہ انجیاء بھیم السلام اپنی قبروں میں مردہ اور
ہے جان ہیں (معاذ اللہ ) اگر احمد سعید صاحب اس کا ترجمہ دکھا دیں تو ہم ضد نہیں کریں سے بلکہ
اسلیم کرلیں سے کہ اجمد سعید نے اپنا عقیدہ کا بت کردیا ہے۔ میں نے جو حدیث پیش کی ہے اول تو
اس کے اندرکوئی شبہ ہی نہیں ، اگر کمی کوشیہ ہوتو میں اس کا ترجمہ علماء دیو بند سے وہی دکھا سکتا ہوں
جو میں نے کیا ہے۔

#### مولوى احمد سعيدصاحب

محرّ م ويوشركاءاجماع جناب مولانا محرافين صاحب في اپنادموي فابت كرتے ہوئے

مسلمان کےاصول کےمطابق مناظرہ کے دلائل اس طرح دیں کہ جس طرح اسلام دیتا ے، پہلے قرآن مقدل کی آیت بیش کرو جو تطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت ہو۔ صرف الماوت كافاكدو شدد كيونكه آب كاعقيده باورعقيده ضروري جاس لئ اليي آيت پیش کروکداس کاتر جمہ کرنے کے ساتھ بنی وہ لوگوں کو بچھ آجائے۔ پھرمول نانے الانہیاء احیاء فسى قبورهم پڑھا ہے اور حوالدان محدثين كاديا ہے جو قورناقل ہيں ، اساء الرجال كے نقاد كار شن نہیں۔فقال ہیں۔کسی نے نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے وہ اس پڑل پیرا ہونا جا ہے ہیں۔ پھرتم نے روایت پڑھ کراس کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ نے کہا ہے انبیاء مجھم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ آ گے جو مصلون لفظ ہاس کا ترجمہ ٹیس کیا کروہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں۔ آخرکوئی شک تو آپ کو ہوا ہے جس کی وجہے آپ نے بصلون کا ترجمہ بی چھوڑ دیا ہے۔ بہر حال سب سے پہلی بات جو طے شدہ ہے کہتم مدعی ہو، میں اس کے مقالبے میں وعویٰ كله كرشيل ويتا بلكساس كاجواب ديتا ہے۔ باتى جميں كوئى اصرار نييں دلاكل چيش كرنے ير، دلاكل تو جب موقع آئے گااس وقت اس کی جر مار ہوگی۔ آپ خود سلیم کرو کے کدواقعی دااکل ہیں فی الحال ہمیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دلاکل ما تکنے کی ضرورت ہے۔ آپ دلیل پیش کرو۔ سب سے پہلے ولیل ہے کام الله قرآن مقدی، جب تک کتاب الله سے الی آیت مقدسه پیش شکروجس میں بیہ و کدانبیاء عظم السلام اپنی ان قبروں کے اندر جن میں مرفون ہیں دور مع الجسد اى طرح زنده ين جس طرح وتايس دوح مع البحسم زنده تقداكر تمہارایہ دعوی ٹیس آؤ دعویٰ بدل او، اگر دعویٰ یہی ہے تو پھراس کوقر آن مقدس سے ثابت کرو۔ اگر قرآن سے دعوی ثابت ہیں ہوسکا تو پھردائل کی بجر مادکرنے کے لئے بردوایت جو كى چيونى مونى كتاب ير يكسى بوئى بوآب يرهناشروع كردي، يل يرهناشروع كردول-

مولانا نے کہا ہے کہ عامقہم بات ہوتو ایس آیت مقدر پر حوص میں ہر بندے کو بچھ

آجائے کدانبیا علیم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ میں دعویٰ ککھ کراصول کے خلاف کر نانبیس عا ہتا دعویٰ آپ کا ہے ،میرے پاس آپ کے دعویٰ کا افکار ہے اور جواب دعویٰ ہے۔ تم ولائل پیش كرو پيرد يكهواس كا جواب كيي ملتا ب-

#### يهلا سوال.

آپ نے ایسے عقیدہ ضرور پر کو آن سے ثابت کول نمیں کیا، کیا حضو علیہ سے سیلے انبیاء علیم السلام نبیں گز رے؟ ان کی حیات کے بارے میں قرآن میں کوئی ذکر نبیں ہے۔اگر نہیں کیا تو اس کی تقریح ہونی جا ہے اگر کیا ہے تو اس کی تقریح ہونی جا ہے اس کے بعد دوسرانمبر - مديث رسول المسلام عليكم.

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي -

الحمد الله وكفئ والصلواة والسلام على عباده

الذين اصطفى .

مولانا احرسعيد صاحب في تاحال اپناعقيده بيان نبيل كيا، دومرا انهول في كها ہے كه الدے یاس دلائل بیں لیکن میں محر موں سوال سے ہے کہ جب دلائل بیں تو اٹھار کس چر کا؟ مولانا کی بات کویس اورآپ کیے مجھیں کے دلائل ہیں اور دعویٰ نیس ہے۔ سورج کی روشی تو ہے لین سورج نہیں ہے،آگ کی گری تو ہے لین آگ موجود نہیں ہے، مولانا آپ دلائل کی جرمار کرنا چاہتے ہیں کیکن دوئی کیوں چھیا کر رکھا گیا ہے۔اس دعوے کوتو بیان کروینا چاہتے تھا۔ ر مامولانا كابيفر مان كدتمام صحابه كا اجماع به كمعقيده كے لئے سب سے پہلے قرآن

ے دلیل پیش کرنا جا ہے، اس بات میں مولانا سے حوالہ طلب کرتا ہوں۔ کہ بیس کتاب میں

اس سے پہلے سردارصاحب نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بات عام فہم ہونی جا ہے اس لئے میں نے جوطر يقد اختيار كيا وہ عام فہم بے كوتكد كى طريقة مصرت على ان نے حصرت ابن

فتوحات صفدر (جلددوم) 404 حيات الني الله

عیاس ﷺ کوارشا دفر مایا تھا۔ جب انکوخارجیوں کی طرف مناظر بنا کر بھیجاتھا کدان ہے قرآن پڑھ کر مناظرہ بنہ کرنا کیونکہ قرآن مجمل کتاب ہے، ہر خص اس سے مطالب کو اپنی طرف تھنچے گا، مدیث رسول عظیمت بر هرمناظره کرنا کیونکه حدیث میں بات واضح ہوتی ہے، حضرت علی اللہ نے فرمایا کہ خاجی قرآن قرآن کی رٹ لگائیں گے، کیونکہ قرآن میں اجمال زیادہ اور تفصیل کم ہے اس لئے اس میں غلط بات ملائی جا سکتی ہے۔ جب خار جی قرآن پڑھیں تو تم ان کومیرے بی اللہ کی حدیث سے پکڑنا ، کیونکداللہ کے نی تالیہ کی صدیث بیں بات واضح ہوتی ہے۔

اب میں مثال دے کر مجھا تا ہوں اور علام احد سعید صاحب سے بو چھتا ہوں کر قرآن میں واضح طور پرموجود ہے کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تجدہ کیا اور بعقوب علیہ السلام نے يوسف عليه السلام كوتجده كيا، اب قرآن كى كمى آيت بين واضح نبين كدانبيا عليهم السلام كوتجده نبين كرنا جائية ،اگر بنو علامه صاحب دكھا دين، تجده نه كرنے كى وضاحت حديث ميں بےك حصورات نے نے دو کرنے مع فرمایا، وہ حدیث اگر چیفر واحد ہے کیکن امت میں تو اتر کی وجد ہے یقنی ہوگئ ہے۔

ای طرح جب جارامناظر و قادیانیول سے جوتا ہے ہم صاف صدیث پڑھتے ہیں ان عيسى لم يمت وانكم راجع اليكم قبل يوم القامة

بیشک اللہ کے نبی علیا السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ تہارے پاس قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، تو اس وقت قادیانی بھی شور عاتا ہے کہ پہلے قرآن پیش کرو، پہلے قرآن پیش

كوتكر جميل باب مدينة العلم في في في مناظره كاطريقه بتاياب بنمازول كاوقات اگر چرمفسرین قرآن ہے بھی ٹابت کرتے ہیں،لیکن ہم عوام کو سمجھانے کے لئے احادیث ہی پیش

فتو حات صفدر (جلد دوم) 405 علامه صاحب كامطالبة تعيك نبيس، علامه صاحب بإدر كيس حضور والله في ما ياميري امت میں ایسے لوگ آئیں کے جرکہیں مے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں نی اللہ کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ایسے لوگوں سے بیہ پوچھنا کہ گدھاحلال ہے یا حرام؟۔احمر سعید صاحب گدھے کے حرام ہونے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ضروریہ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو مطرت ا کے اللہ نے فرمایا تھا گدھے کے حرام ہونے کے بارے میں ان سے قرآن سے دلیل طلب كرنا قرآن كي قطعي آيت پيش كريں - ياتم مرككه كردين (كريه طال ب)-

د مکھو بات سے جل رہی تھی کہ بات عام فہم ہو، میں نے عام فہم صدیث پیش کر دی اور محدثین ے اس کا متواتر ہونا بھی ثابت کر دیا، ایک خابی نے حضرت عمران بن حصین دیا۔ حوال کیا کہ نماز فرض ہے بید ہماراعقیدہ ہے، لیکن نماز کی رکعتیں قر آن سے ٹابت کرو کہ ہرنماز کی کنتی رکھتیں ہیں، درنہ میں آج ظہرے نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا، یا لکھ دو کہ ظہر کی رکھتیں عقیدہ ضرور یہ میں سے نہیں ہیں۔حضرت عمران بن حصین ﷺ نے فرمایا کیا سارے عقائدای طرح

(لعنی کیاسارے عقا کرقرآن سے ثابت میں جوقرآن سے ند ملے لینی اس كى وضاحت نه ملے وہ عقيد وضرور بيلى سے نہيں ہوتا۔ مرتب)

ای طرح مولانا احمد سعید صاحب وضاحت فر ما نمیں کہ جوعقا ئدصراحثاً قر آن جی نہیں ہیں کیا وہ ان کوغیر ضروری قرار دیں گے؟ پھر میں آپ سے سیح عقائد یو چیوں گا کہ بیعقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ مروست میں نے صرف ایک عقیدہ پوچھا ہے کہ نبی کو بجدہ کرنا حلال ہے یا حرام؟ قر آن کی آیت پیش کریں، لیکن وہ قیامت تک ایک آیت پیش نہیں کر کتے جس میں یہ ہو کہ نبی ( نبی کالفظ ہو ) کو بحدہ کرنا حلال ہے یا حرام، یہاں مجبور ہو کروہ حدیث پیش کریں گے۔ ببرحال میں جس اصول بر مناظرہ کرر ماہوں مجھے مناظرہ کا بیاصول باب مدینة العلم علیہ نے سکھایا ہے۔

رسول الشعافية سي كياب-

میراسوال یمی تھا کہمولا ٹانہ شی حدیث رسول الشقائق کا مکر ہوں اور نہ اقوال صحابۃ کا مگر ہوں لیکن آپ بیرتو بتا کمیں کہ قرآن ہے آپ کو مخالفت کیا ہے ، آپ قرآن مقدس سے دلیل پیش کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ کیا ہے ؟

407

دوسرى بات سيب كد حفزت على الله كاحوالدآب في الله كيا باس كا انكاركس بدبخت تے کیا ہے ( یہاں پر علام صاحب نے اپی علیت ظاہر کرنے کے لئے فر مایا کہ قلال لفظ اس طرح نہیں اس طرح ادا کرنا چاہئے ، پرمیرا آپ کے ساتھ تعاون ہے کیونکہ ہم جھائی بھائی ہیں ) حضرت علی ﷺ نے جوخوارج کی طرف ان کو بھیجاتھا تو یہ کہا تھا کہ آیات میں احمالاٹ ہوتے ہیں کئی قتم کے معنی ہوتے ہیں، وہ خوارج اس میں تاویلات کریں گے،اسوفت تم ان کوحدیث رسول السلطية كتيرمارو ارموا هم بالسنة بيات ورست بكرجب خودمئلة رآن مقدى يأ كرتا ب اوراكل تشريح رسول التعليق كروين تو تفيك ب، مولانا تمهارا نقصان كياب؟ أكرآب بيكبددين كه مارادعوى توقرآن ياك مين موجود بي كيكن اس كي تشريح رسول الشقايقة كفرمان میں ہے۔ گرآپ قیامت تک فیمیں کھ سکتے ، کیونک نقر آن مقدس میں تمبار اوعویٰ ہے اور نستی حدیث سے کوئی ثابت کرسکتا ہے، یکی وجہ ہے دوسری مرتبہ بھی آپ قر آن کے فزو کیے نہیں گئے۔ دوسراآپ كامطالبه اجماع صحابه كالوصحاح ستدمين ب شايدآپ كويز هنه كاموتع ندملا ہو،لکھا ہے باتفاق اہل العلم،اس کے بعدایک روایت باسند بڑھی جس کے آخریس مطرت عبدالله بن معود علي مسلمانوں كے مجمع ميں صحابر كرام كى موجودگى ميں فرماتے ہيں لوگورسول اللہ ما الله ك بعد كوني بعى مسلدر بين آجائة فليقض بكتاب الله ، الى كافيصل كاب الله يك عِلَى كَاء فان جاء ٥ امر ليس في كتاب الله فليقض بما قضا به النبي مَانْ أَلَيْ الرَّمْلَم كتاب الله عنال سكو في مرحديث رسول الله الله كالمرف آد-

سوال بیہے کہ اہل علم سے کیا مراد ہے۔جو بات حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کیا

#### امام ابو حنيفة كا جواب.

ایک هخص امام ابوطنیفہ کے پاس آیا اس نے کہا صرف قر آن پیش کرو، امام ابوطنیفہ نے فرمایا اچھاتم بندر کاحرام ہونا قر آن ہے دکھاؤ کہال لکھاہے؟۔

علامدصاحب نے ایک بات یہ کی کداس نے ترجمہ پوراتیس کیا،الحمد للہ بیں اس پرخوش
ہوں کداس روایت کا ترجمہ جس طرح میں نے کیا تفاعلامدصاحب نے بھی ای طرح کیا ہے،
علامہ صاحب نے قربایا کہ نقالوں سے روایت نقل کی،امام بیستی نقال نہیں وہ اپنی سند کے ساتھ
صدیث نقل کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری اپنی سند سے حدیث نقل کرتے ہیں،امام مسلم اپنی سند
سے حدیث نقل کرتے ہیں ایسے ہی امام بھٹی بھی اپنی سند سے حدیث نقل کرتے ہیں کتاب کے
جیوٹے یا بڑے ہونے کا کوئی سوال نہیں، حدیث سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں اگر علامہ احمد سعید
صاحب کہتے ہیں کہ بیر نقال ہے تو وہ بتا کمیں کہ انہوں نے بیرحدیث کس کتاب کے حوالہ نے قبل کی
صاحب کہتے ہیں کہ بیر نقال ہے تو وہ بتا کمیں کہ انہوں نے بیرحدیث کس کتاب کے حوالہ نقل کی
سے جرب یات علامہ صاحب کی غلط ہے (انہوں نے جھوٹ کی ہے، ملکہ جان او جھ کرجھوٹ بولا

#### مولوی احمد سعید صاحب.

(کیٹ کی چند لیے کی خرابی کے بعد) عقیدہ تو تابت نہیں کیا، میر ساور کی حلے کے
ہیں۔ مولا نامجہ امین صاحب نے پہلا حملہ تو یہ کیا ہے کہ قرآن پاک ہے دلیل مانگنا مرزائیوں کا
کام ہے، میں نے مولا نا ہے کہا ہے کہ قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کریں؟ جھے کیا، اگر قرآن میں
ان کا عقیدہ نہیں ہے تو نے شک حدیث ہے تابت کریں۔ لیکن مولا نافر ماتے ہیں کہ قرآن ہے
دلیل مانگنا قادیا نیوں اور خارجیوں کا کام ہے۔ جبکہ میر رسول الشمان فرماتے ہیں تسر کت فیکھ
ال مسوین میں تمہارے اندردو چیزیں چھوڑ کر چار ماہوں او لھ ما کتاب اللہ بہلی چیز کتاب اللہ
ہے، ایک موقع پرآ ہے تالیہ نے فرمایا حسینا کتاب اللہ جس اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن مولا نافر ماتے ہیں کہ بھروری عن حدیث فرماتے ہیں کہ شروری عن حدیث فرماتے ہیں کہ بھروری کی صوری کے انہوں کے اللہ کی شرورت بی ٹہیں۔ انہوں نے شروری عن حدیث فرماتے ہیں کہ بھروری کے شروری عن حدیث

میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں، جن الفاظ ہے انہوں نے حدیث پڑھی ہے اس کی اگر کوئی سی سند ہے تو علامہ صاحب پیش کریں۔

علامه احمد سعيد صاحب.

موطاامام مالک میں ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي ً.

موطاامام ما لك مين اولهما كالفاظنين مين-

مولوى احمدسعيد

-U

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي .

كابيش كري-

۔ (آج اس مناظر ہے کومنز ہ برس ہو گئے ہیں ایکی تک کتاب پیش ٹیس کر ہے۔ مرتب)

علامہ احد سعید صاحب نے اللہ کے رسول اللہ کی حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ زیادہ کردیتے ہیں، حالا تکہ اللہ کے رسول آلیہ نے فر مایا وہ خض اپناٹھ کا نہ جہتم میں بنا لے جومیری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ او لھے ساکے الفاظ نہیں ہیں اور امام مالک نے اس کوسند کے ساتھ قتل بھی نہیں کیا۔ اگر اس کی سند پیش کردیں تو منہ ما تگا انعام دوں گا۔

دوسری روایت جوانہوں نے نسائی کے حوالے سے پیش کی جس میں باتفاق اھل العلم کے الفاظ میں ، یہ امام نسائی کے اپنے الفاظ ہیں۔اس کا اجماع صحاب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اجماع صحابہ کا حوالہ ما نگا تھا۔اوپر کے الفاظ کسی صحابی کے الفاظ تیس۔

دوسری بات سے کہ بیردوایت انہوں نے سندے پیش کی ،سندآپ نے سنی بیرے ہاتھ میں احد سعید کا رسالہ ہے دیدمہ الجحود (ص۳۹) میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ابو معاویہ کسی صحابی ہے اس کے خلاف کوئی چیز ثابت ہے؟ ای کا نام اجماع ہے۔ بلکہ اجماع تو خود اس بات پراللہ کے رسول پاک علی تھے کر گئے جب فرماتے ہیں سارے مسائل کی ابتداء او لھے۔ کصاب اللہ مولانا آپ تو حفی ہیں الزام دوسروں کو دیتے ہو۔ کہ فلاں مرز ائی ہے قلاں اس طرن ہے آپ تو حفی ہوامام ابو حنیفہ گاطریقہ تھسک المتسسکات الا دبعة او لھا کتاب اللہ امام ابر حنیفہ کے دلیل لینے کے جوچا رطریقے ہیں ان ہیں پہلا درجہ کتاب اللہ کا ہے۔

408

میراسوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پرآپ کو کب سے اعتاد نہیں رہا۔ قرآن کی آیت قطعی
الثبوت والد لالت پیش کر کے اس کو حدیث رسول الشعطی ہے ۔ واضح کرو۔ اگر حدیث میں
وضاحت نہیں تو اس آیت کی وضاحت اقوال صحابہ سے پیش کرو۔ اگر اقوال صحابہ میں اس کی
وضاحت نہیں تو آئمہ جمتیدین ، اقوال صالحین کے ساتھ کرو، اس کا انکار کون بد بخت کر سکتا ہے۔
الکین بدیختی کی بات تو یہ ہے کہ کلام اللہ کے نزد یک بندہ نہ جائے۔ اگر قرآن مقدس میں مسئلہ
موجود ہے تو پیش کرو۔ اگر نہیں تو صاف کیہ دو کہ نہیں ہے ، اس لئے جمیں صدیث رسول الشعطی کی
ضرورت پیش آگئی ہے۔ بہر حال آپ کو اپنا دعوئی ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے کتاب اللہ
پیش کرنا لازی ہے اس کے بعد پھر دوسرا نمبر جوگا جاہے پھر حدیث رسول پیش کرویا کچھ اور
(والسلام)

(علامہ احمد سعید نے اس تقریر میں (نمبرا) امام بھٹی کے نقال کہنے کے حصوت کو بھی نشلیم کرلیا۔ (نمبر۲) اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ (نمبر۲) انبیاء بھی السلام کو بحدہ حرام ہے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ مرتب)

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي".

الحمدالة وكفى والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى

میرے دوستوعلامہ صاحب نے ایک لمی تقریر فرمائی اس میں ایک صدیث پڑھی کہ میں تم

حيات التي الله

ضریہ ہے وہ بھی خیرے غالی شیعہ ہے، یہ وہی راوی ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے ہے بہت سارے محد ثین نے اٹکار کر دیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں ابو معاویہ کا غالی شیعہ ہونا اگر چہ ظاہر نہ ہو گیاں وہ غالی شیعہ بی ہے۔ آگے لکھتے ہیں آئمش بھی قدلیس کا مریض ہے، یاد رکھیں علامہ احمد سعید صاحب نے جو سند نسائی کے حوالے سے پیش کی اس میں بھی سید دونوں راوی موجود ہیں۔ پہا فرماتے تھے کہ دلائل کی جرمار ہوگی، لیکن پہلی دلیل بی غالی شیعہ اور مریض کی پیش کی۔ جوان گ ند جب بیں مریض ہے۔

410

تیسری ہات رہے کہ حضرت مجھے تو فرماتے ہیں کہ آپ حنی ہیں کین آپ شیعہ کی طرف کیول بھا گ رہے ہیں۔جس کو آپ نے اپنی کتاب میں شیعہ کھاہے۔

چوتنی بات سے ہے کہ علامہ صاحب کی نہیر والا کی تحریر ہمادے پاس موجود ہے، اس بیل انہوں نے ایک اصول بیان فر مایا تھا کہ امام صاحب کا جوتو ل پیش کیا جائے گاوہ باسند ہوتا چاہئے، اور جوقول انہوں نے پیش کیا اس میں او لھا کا لفظ نہیں ہے، دوسرااس کی سند پیش کریں تا کہ ان کا کھا ہوا اصول پورا ہوجائے۔

تیسری بات میہ ہے کہ کہ ایک ہے اجتہاد کی ترتیب اور ایک ہے مناظرہ کی ترتیب۔ بھ مولوی احد سعید صاحب ترتیب پیش کر رہے ہیں وہ اجتہاد کی ترتیب ہے ہم دعوی اجتہاد لے کر کوڑے نہیں ہوئے۔مقلد کے لئے قطعاً میرترتیب نہیں ہے امام ابو حفیقہ مقلد نہیں ہیں وہ جہتہ ہیں۔ ابن مسعود ﷺ کی روایت ان کے لکھے ہوئے کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو معاویہ اور اعمش موجود ہیں۔ پھر میروایت بھی جبتد کے لئے ہے۔ اگر علامہ احد سعید صاحب مجتد بن کر کلام کر رہے ہیں تو ان کواس کا حق دیں گے، لیکن کب؟ جب وہ اپنا دعویٰ لکھ کر دیں گے، پھر بی اس پر دلائل پیش کریں گے۔

پونچویں بات علامہ صاحب نے بار بار ہے کہی کہ آپ قر آن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ میں علامہ صاحب ہے کہنا ہوں اگر آپ مخالفت کامعنی جانتے ہوتے تو بھی میہ بات نہ کرتے۔

خالفت تب ہوتی کہ ایک آ دمی کیے کہ مرداد صاحب یہاں ہیں دومرا کیے کے تہیں ہیں اگر علامہ صاحب قرآن کی بی آیت پڑھ دیتے کہ تمام انہیاء بھیم السلام اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں تب انہیں یہ کہنے کا حق تھا کہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، جب انہوں نے میرے دیوے کے خلاف کوئی آ بیت نہیں پڑھی اور میرے دیوے کے خلاف کچھ ٹابت ہی نہیں کیا ، تو مجھے کہنا کہ ہیں نے قرآن کی مخالفت کی ہے چہ معنی دارد۔

چھٹی بات ہے ب کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں دلیل طلب کرنے والوں کومرزائی کہتا ہوں ہمیں اس لئے میں نے جسٹی بات ہے ب کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں دلیل طلب کرنے والوں کومرزائی کہتا ہوں ہمیں اس لئے میں نے جسٹر وارصاحب نے بھی شروع میں یہی کہا تھا کہ عوام کے سامنے ایسے ولائل رکھے جا کیں جس کو وہ مجھ سکیس جب آپ نے حدیث کومتوا تر مان لیا تو آپ بتلا کیں کہ کیا اللہ کے نیا کی جسٹون کے خلاف حدیث میں بیان فر مایا کرتے تھے؟ کیا معاذ اللہ اللہ نے ان کواس لئے تی بیا کر بھیجا تھا کہ ایک آیت میری سنا و بینا اور دس با تیں اپنی طرف سے گھڑ کر سنا و بینا ہیں تو ان ایک مدیث جو میں نے الانہ یہا احساء فسی قب و و ھے ایسے دعویٰ پر دلائل پیش کر رہا ہوں ۔ پہلی حدیث جو میں نے الانہ یہا احساء فسی قب و و ھے ایسے دعویٰ پر دلائل پیش کر رہا ہوں ۔ پہلی حدیث جو میں نے الانہ یہا ہا حیا ہو فسی قب و و ھے اسلام اپنی قبروں میں زندہ تیں اور نمازیں پڑھتے ہیں ۔

امام سلم فرماتے ہیں کہ حضرت یا کے اللہ نے فرمایا ہیں معراج کی دات موی علیہ السلام کے قریب کے دراسرخ ٹیلے کے پاس سے ہیں نے ان کوان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا۔
اب دیکھیں بات کتنی صاف ہے کہ دیکھنے والے اللہ کے دسول اللہ ہے ہیں، دیت کے ٹیلے نہ جنت میں ہوتے ہیں نہ علیون میں ہوتے ہیں، دیت کے ٹیلے نہ جنت میں ہوتے ہیں، دیت کے ٹیلے بہتیں دنیا ہیں ہیں، بخاری شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ ریت کا ٹیلہ جہاں موئی علیہ السلام کی قبر ہے وہ بیت المقدی کے پاس ہے۔ اب آپ فور قرما کی کہاس قبر میں موئی علیہ السلام کا جدع غصری تھا یا کوئی خواب و میں کہا ہی تحریب کی دوسری دلیل میں کہا ہے کہ دھنرت یا کہ علیہ نے ان کود یکھا میدیات کی دوسری دلیل میں میں کر ماہوں۔

#### مولوى احمد سعيدصاحب

برادران اسلام میراسوال مواانا کے ذمے دیے ہی باقی ہے جیسے پہلے تھا، ندانہوں لے۔
اس پر پچھارشاد فرمایا ہے اور ندآ تندہ فرمانے کا ارادہ ہے۔روایات وہ پڑھتے ہیں کہ جب روایات
پر بحث کا مقام آیا تو ان میں سے ایک روایت بھی سیجے نہیں ہے گی متواتر تو متواتر رہ گئی۔اصل
بات اوٹ اوٹا کر پھر وہیں آگئی کہ مولانا فرماتے ہیں کہ فلال رادی ضعیف ہے فلال ضعیف ہمارے ندہب کا دار و مدارضعیف روایات تو نہیں ہے۔ باتی اگر مولانا حضرت ابن مسعود سے گئی رادی
بات نہیں مانے تو حضرت عمرہ کی بات مان لیس۔اس میں ان راویوں میں سے کوئی رادی
نہیں۔

اخبرما محمد ابن بزار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن شيباني عن شعبي عن شريح انه كتبه الى عمر يسئله فكتب عمر اليه ان اقض بما في كتاب الله فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله مَانَيْنَ فان لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله مَانِيْنَ في المان لم يكن في كتاب الله ولا بسنة رسول الله مَانِيْنَ في فاقض بما قضى به الفلحين.

حضرت عمر شدامیر المؤسنین تنے، حضوط الله اور صحابہ کرام کے جم غفیر کی موجودگی میں فرماتے ہیں، حسب اللہ کہ جم سی اللہ کا قرآن کا آن کا آن ہے، مطلب کیا کہ اگر اللہ کی کتاب مقدس میں کوئی بات موجود ہے تو بھر دوسری طرف مطالبے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر اللہ کی کتاب مقدس میں کوئی بات نہیں متی تو بھر بے شک صدیم میں موال اللہ کی کا طرف رجوع کرو۔

باقی مولانابار باریہ کہ رہے ہیں کہ میں نے حیات پر ڈلیل پیش کر دی، دوسری پیش کر دی۔ سیکن سوال یہ ہے اس بات کا جواب تو دے دیں گدان کا عقیدہ قر آگ میں ہے بائیس ؟ یا جان بو جھ کر بیان نہیں کررہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر قر آن مقدس ہے، لیل کیوں بیان نہیں کی جاتی ؟

یااس کا اقرار کریں کے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں اگر مسئلے قرآن میں موجود ہے تو آیت بیش کریں کیوں نہیں کرتے دوسری روایت جو پیش کی ہے دائیت موسسی مصلی فعی قبرہ ٹابت تو پیکرنا ہے کہ حضرت پاک میں اور دیگرا نمیاع میں السلام قبروں میں زندہ میں ، میں ٹابت کررہے میں نماز پڑھنا اور بیا کیک دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔

413

قرآن مقدس میں ہو اعبد دب حتی یا تیک الیقین موت آئے تک آب اللہ کا عبادت کی اجازت کو ل نہیں اللہ کا عبادت کی اجازت کیول نہیں اللہ کا عبادت کی اجازت کیول نہیں اللہ کا عباد اللہ مماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کمال حضرت مجھولی کے کول حاصل نہیں ہوا۔ اس ہو موکی الفیلی کی حیات بھی خابت نہیں ہوئی ، کچھو رکے خشک سے پر حضو مالی کے بیٹ کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے سے ، جب مجبر بن گیا تو اس سے رونے کی آواز آنے گی ، تو پھر مولوی صاحب یہ کہیں کہ وہ بھی زندہ تھا، کچھور کا تنااس سے زندگی خابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیتو میچوہ تھا محمد رسول اللہ کہیں کہ وہ بھی زندہ تھا، کچھور کا تنااس سے زندگی خابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیتو میچوہ تھا محمد رسول اللہ حضور تنا ہوگئی کرتا بڑے کمال کی بات ہے وہ کنگر یاں جنہوں نے حضور اللہ کا کہا ہے کہیں گلہ میں اس میں جنہوں نے محضور اللہ کا کہا از کم کوئی ولیل تو چیش کرتی چا ہے جو آپ تھا کہ دہ پھر جم میں حرکت کرنے کی طاقت بھی تیش کرتے ہوئی ہے کہیں ہوتی۔ دوئیت صوسی پیل رہے ہوئی اللہ کے کہا ہو کہیں حرکت کرنے کی طاقت بھی تیش کرت کرنے کی طاقت بھی تیش کرکت کرنے کی کا کمال ہے۔

پھرسوال لوٹ کر آیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی ایک ایسی آیت تلادت کرو جوقطعی الثبوت بھی ہوادر قطعی الدلالت بھی ہواس کو ہننے کے بعد برخمض مجھے لے کہ مولا نامحمہ امین صاحب کا دعویٰ ثابت ہوگیا ہے۔اگر قرآن میں ایسی آیت نہیں تو اس کا انکار کردے، پھر ہم بھی تیار ہیں آیہ بھی تیار ہوجاؤ (والسلام)

(مناظر اللسند في اس على جيسوالات دي تقعلامهاحب في

ا بن اس تقرير ين كى ايك كالجمي جواب نيس ديا، بلا ذكار بضم كر گئے مرتب) مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي".

الحمدالله وكفئ والصلوة والسلام على عباده الدين اصطفى

میرے دوستویز رگو، عل نے کہا تھا کہ مولا نا احد سعید صاحب نے اللہ کے بی اللہ کے احاديث ميں پچھالفاظ کا اضافہ کیا ہے، بیرگناہ کبیرہ تھایا تو مجھے کتاب دکھا کرمیری غلطی کا از الہ کر دیے باعام مجمع میں بیاعلان کردیے کہ میں نے اللہ کے نی تلاقیہ کی حدیث میں اضافہ کیا ہے، یہ حرم ہے میں اس جرم کی معافی ما تکتابوں۔

دوسری بات میں نے کی تھی کداس کی سند بی موطاے تابت نہیں کر سکتے الحمد مللہ انہوں نے میری اس بات کوشلیم کیا،اب انہوں نے ایک بے سندروایت بڑھی۔

تيسر كا بات يد ب كديس في جوكها تفاكه اس بين ابومعاديداور اعمش ضعيف رادى بين اس کوبھی انہوں نے مان لیا کہ واقعی پیضعیف ہے،اس ہے آپ بیتو سمجھ گئے ہوں گے کہ د وصرف کھوٹے سکے لئے پھررہے ہیں کہ جن روایات کووہ اپنی کتاب میں ضعیف کہہ چکے ہیں وہ کم از کم ال كوتو پيش ندكرتے اور بات كوخواه تو اه ليا كيا۔

چوتی بات بیے کہ جوانہوں نے اب روایت پر حی ہے اس کا پہلا راوی تحد بن بشارے اس کوایک محدث نے دجال کہا ہے، علامہ احمد سعید صاحب! اس کی توثیق اگر ہے تو ثابت کریں تا كه مجھےمعلوم ہوكہ علامہ صاحب بھي كوئي سيخ حديث پڑھ سكتے ہيں۔الحمد للہ جور دايتيں ميں نے پریطی ہیں ان پر اور ان کے کسی راوی پر کسی تم کی کوئی جرح نہیں کی گئی۔

علامدصاحب بإدبارقرآن قرآن كى بات كود برات بي، حالا تكديس في بات ختركر دی تھی کہ ایک اجتماد کی ترتیب ہے اور ایک مناظرے کی ترتیب ہے، اجتماد کی ترتیب وہی ہے جو مولوی صاحب بیان کررے ہیں (لیکن بیمنا ظرے کی ترتیب تیمی ہے) میں نے مولا نااحر سعید

ے امام ابوصنیفہ یک قول کی سند ما نگی تھی کیونکدان کی تحریر میرے یاس موجود ہے،جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کا ہم وہ قول مانیں گے جوسند کے ساتھ ہوگا ،اس قول کی سند بھی ابھی تک مولانا کے سر پر قرض ہے۔وہ آئندہ تقریم میں ضرور پیش کریں۔

میں نے جوز تیب رکھی ہے بید حفرت علی است مروی ہے بیمن ظرے کی تر تیب ہے، جوانہوں نے بتلائی اور جور وایات مولانا احد سعید صاحب نے پڑھی ہیں اولاً تو وہ ان کو تیج خابت تبين كرسك، ثانياوه ال يين مناظر عكالقط تين وكها كتة ، يحسر فون الكلم عن مواضعه بات بزهاناء بيربات مجهانا مقصودتبين موتابه

اس کے بعدمولانانے بوی عجیب باتیں فرمائی میں کاقرآن کی نص قطعی میں آگیا ہے کہ موت کے بعد عبادت تبیں ہوتی۔

يد جونص قطعي كها كياب كياب يقين كے لفظ كامعنى موت قبطعي الدلالت بي جونك انہوں نے لیتین کامعتی موت کیا ہے وہ حضورہ اللہ سے اس کامعتی موت قطعی الدلالت ثابت کردیں۔

مولانا!اگرآپاللسنت والجماعت بين قو كياعلاء فياس كاجواب تيس ديا كدايك ب تکلیمی عبادت مثلا نماز اگر ند پرهی جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، دوسرا ہے تلذذ یہاں آپ شیخ كرتے ہيں، كياجت يس بھى آپ تين كريں كے يائيس؟ آپ كى زبان يرجارى ہو كى يائيس؟ \_ وہ تکلیمی نمیں ہوگی، مولانا وہ ساری حدیثیں بھی آپ کی اس آیت کے خلاف ہوں گی جن میں جنت میں ذکروغیرہ کا ذکر ہے۔ کیاسار ہے جتی قرآن کی نص قطعی کی مخالفت کررہے ہوں گے۔ علماءالل سنت كى يجي توخوني ہے كه وه علامه صاحب كي طرح قرآن اور حديث ميں اختلاف نہيں مانتے بلکہ وہ حدیث کا ایسامعنی کرتے ہیں جوقر آن کی آیت سے نہ کرائے۔اگر علامہ صاحب یقین کامعن طعی طور پرموت مانتے ہیں تو وہ حدیث متواتر سے ثابت کریں۔

علامه المحسعيد في الى كتاب دمدمة الجووص ١٨ ير لكهة بين \_

416

قرآنی آیات کو گفر نتومعنی بہنا کرمن مانی تاویلیں کرتے ہیں اورتغییریں كرتے بيں سيح روايت يرا تنا اعماد نبيل كرتے ، ان كے مقابلے بيل نقوى جني كى روايت ليت بين، جبال اينا مطلب ظاهر كرنا موتو وبال مجبول الحال اور غاليول كي روایات کاسهارالیناجناب کاوطیرہ ہے۔

دیکھیں ان کی این تحریر کا خود علامہ صاحب پر ایک ایک لفظ صادق آ رہا ہے کیونکہ جو سندیں انہوں نے پیش کیس ا تحراوی مجہول ہیں ، میں مطالبہ کررہا ہوں کہ موطاء امام مالک ک سند پیش کریں، جوعلامہ صاحب نے دوسروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ گھڑ تومعنی کرتے ہیں، اب خود علامه صاحب نے گھڑ نتومعنی شروع کر دیے ہیں ، اور مجبول الحال راویوں کی روایات بھی پیش کرنا شروع کردی بین، اور جو سیح احادیث میں پیش کر رہا ہوں وہ حضرت کو پیند ہی نہیں آرہیں۔ جو پچھ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس مناظرہ میں اس کے خلاف عمل جور ہا

دوسری بات جوانہوں نے فر مائی وہ معاذ الله معاذ الله نبیوں کا قبروں میں نماز پڑھتا ایسا بی ہے جیسا کہ نکریوں کا تسیح پڑھنا، یا جیسے تھجور کے شنے کارونا، اگر جداب تک بیا ہے عقیدے کو چھپارے تھے لین اس تقریر میں انہوں نے اپنا عقیدہ بتلا دیا ہے کہ میں اللہ کے نج کا اللہ ہے جم اطہر کوقبر میں ایسائی مانتا ہوں جیسا کہ محجور کا خشک بے جان تناہوتا ہے یا جیسے کنگری بے جان ہوتی ے، کہاں تک وہ اپنا عقیدہ چھیاتے ، مولانا نے اس تقریر کے شمن میں اپنے عقیدہ کے بارے میں بات واضح کر دی ہے،علامه صاحب نے اس کو مجز ہ بنایا ہے،اگر واقعی بی مجز ہ ہے گئ آیت یا حدیث سے دکھادیں کدیم بھڑ ہے، ورنہ ہربات کو بھڑ ہتاتے جانا کہاں کا انصاف ہے۔ مولوى احمد سعيد

جب تک یہ بات جاری رہے گی آپ خودانصاف کرو گے کہ بیقر آن کی طرف نہیں

آئیں گے، بیز ہر کا پیالہ لی لیں گے لیکن اپنے دعویٰ پرقر آن کی آیت پیش نہیں فر مائیں گے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مناظرہ کی ترتیب اور ہوتی ہے، مسائل کی تخ تا جاور استباط کی ترتیب اور ہوتی ہےتو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں اول نمبر پر کتاب اللہ ہے، پھر حدیث رسول اللہ عليلة ہے، پھرا بھاع صحابہے، پھرآئمہ کے اقوال، آئمہ کا نمبر، درجہ توجو تصفیم ریہ ہے۔ کیاجب غیرسلم کواسلام سکھانا ہواس کوسب سے پہلے اللہ کی کتاب بیش کرنامسلمانوں کاطریقہ نہیں ہے، اگر کسی مسلمان کی اصلاح مقصود ہوتو کیااس وفت قرآن کی کوئی حیثیت نہیں؟ لفظ مناظر وتو آج ہمارے اور تمہارے درمیان استعال ہور ہاہے کیارسول النطقیقی کے دین میں بھی پڑھیے ہے جو مولوی این صاحب فرمار ہے ہیں کہ ایک ترتیب ہوتی ہے اجتماد کی ، ایک ہوتی ہے مناظرہ کی ۔ کیا تقسيم رسول ياك علية في محى كى بي إربار جويد كهدر بي بيل يكى ييز صديث رسول الشيالية ے نابت کردیں کہ نبی یا کے علیہ نے ترتئییں دو بلائی تھیں ،ایک مناظر دکی ایک اجتماد کی۔اللہ ك پاك نج الله في الله الله كا كان كله الله كا كان الله كا كان الله كان كاب مقدسہ کیا ہے۔جس کو بھی وعوت دی ہے اس کو کماب اللہ ہے دی ہے ، اللہ نے ان کی تعریف میں

يعلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

الله ياك فرمات بين كرمير ، في الله كي صفت يد ب كدوه لوكول كوسب يها عليه الله كرر آن يراه كركت إن المتلوا عليهم آباته ليكن مولوى صاحب سب يهل شرور ع كرتے على جديث ، أور زور لكا لكا كراس كومتو اثر قابت كرر بي ميں ۔ ابھى توشى بولا نہیں جب میں بولا الیکن سب ہے مہلے قرآن مقدی کا مسئلہ تو حل ہوجائے ، پھر لمحوں میں پتا چل عائے گا کہ کیا متواتر احادیث ایے ہوتی ہیں جس طرح مولوی محد این صاحب بیش کررہے ہیں۔بس دو تد ثین نے لکھ دیا تو تو اتر ثابت ہوگیا۔

دوسراجھے سے بو چھتے ہیں کداس آیت کامعتی بتلاؤاور حضور علیقہ سے ثابت کرو، اگریس

کتاب پڑھ دوں تو پید چل جائے گا کہ یقین کا معنی صرف موت ہے۔ باتی عبادت تکلیفی اور عبادت تلذذیدائی گھڑی ہوئی باتیں ہیں ،اسلام میں ایسی کوئی تقیم نہیں ہے۔

ایک بات بر کی کہ تی پاک مطابقہ کوشک ستون سے تشبید ی ہے لاحول و لا قو ۃ الا بساللہ العلمی العظیم اتنا برا ابتان اوراتہام پہلے آپ نے کہا ہے کہ آن کا مطالبہ مرزائی کرتے میں ، اب دوسرا الزام بدلگایا ہے کہ حضور مطابقہ کو تشبید دی گئی ہے۔ حالا تکداصل بات بیہے کہ جس چیز میں روح نہیں رکھی گئی یا باتی نہیں رکھی گئی اس کے خلاف کوئی قیاس ، کوئی فعل نبی کے ہاتھ پر خلاج ہموا ہوتو وہ مجزومین جائے گا۔ اس کواور کیا کہ سکتے ہیں۔

میں پھرعرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدہ کی کہ حضورہ اللہ ودیگر انجیاء کی محمورہ اللہ اللہ ما پی ان تیروں میں زندہ ہیں، اس کی دلیل قرآن ہے چیش کرو، یا اس ترتیب کی دلیل پیش کرو حضورہ اللہ ہے، ور ندامت کے اجما می عقیدہ کے مطابق سب سے پہلے قرآن سے دلیل پیش کرو پھرآ کے چلیں گے۔ اور سے بات من لو کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، آپ روایتیں اور بھی چیش کرو گے تیسری، چوتی، پانچ میں میں ان کا شار نہیں کرتا، میں ایک ہی وفعہ شریعت کا، محد رسول اللہ علی کا قانون مقد تر پیت کرو گا میروایتیں کوئی کی طرف، علی ہوگئی کی طرف بھا گ جا تیں گی، کوئی کی طرف، وہی بات طاہر ہوگی جوحدیث رسول اللہ اپنی تی کی لیک بی الحال میرا یہ مقصور نہیں، آپ قرآن کی وہی بیش کروں کی الحال میرا یہ مقصور نہیں، آپ قرآن کی وہی ہوں جا گئی ہوئی ہیں۔ قرآن کی وہی ہوں جا گئی ہوئی ہیں۔ قرآن کی واضح آیات پیش کرو۔ تی پاکستان کو ام مسئلہ بچھ لیں (والمسلام)

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي .

الحمد الله وكفى والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى.

میرے دوستو بزرگو،مولا نااجمد سعید صاحب نے بیفرمایا ہے کہ پہلانمبرقر آن کا ہوتا ہے دوسرا سنت کا، تیسر ااجماع کا، چوتھا مجہتد کے قیاس کا۔مولا نانے جو کنگریوں والی اورستون والی

تشبیب پیش کی ہے ان کا مجزہ ہونانہ قرآن سے تابت کیا ہے نہ حدیث سے ندا جماع سے اور نہ جہتد کے قول سے ۔ آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس لفظ یقین کا معنی موت کے علاوہ دکھا دیں ، الحمد لللہ آپ آہتہ آہتہ اصول کی طرف آرہے ہیں ، میں کہتا ہوں آپ کسی اٹل سنت والجماعت مفسر سے ہدد کھا دیں کہ انہوں نے لکھا ہو یہ انبیاء علیم السلام کا قبروں میں نماز پڑھنا اس آیت کے خلاف ہے ، جو کام آپ نے پہلے کیا ہے اس کا شہوت پہلے آپ کے ذمہ ہے ، آپ نے کہا ہیں جو حدیث ہے پیتر آن پاک کی آیت کے خلاف ہے۔

آپ نے ایک اصول بتایا ہے کہ اہل سنت مفسرین ، پید فسرین آپ کیلئے بھی ہیں یاصرف میرے لئے ہیں؟۔ اس لئے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت مفسرین میں سے کسی ایک قابل اعتاد تفییر کو میرے سامنے رکھیں جس میں انہوں نے پیدکھا ہو کہ انہیاء میسم البلام کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا (اور نماز پڑھنے والی حدیث) اس آیت کے خلاف ہے۔

اسلام 18 پی مبروں میں مار پر مساور وروں دیا ہے ۔ تیسرا آپ نے بیہ بوچھا ہے کہ میداجتہاد کی ترتیب کہاں ہے؟ حضرت اللہ ہے ۔ میرت صدیث میں ہے، حضرت پاک تالیہ نے جب حضرت معاذہ کو یمن روانہ کیا تو اس میں انہوں نے بتلا یا کہ میں پہلے سئلے قرآن سے لول گا، پھرسنت نے شیم اجتھد بوائمی میرجمتمدا پی ترتیب بتلار ہاہے، آپ مناظرہ کی ترتیب بیان کردیں۔

مارہ ہے، پ چقی بات یہ ہے مولانا نے فر مایا کہ مسلمان جب عیسائیوں سے مناظرہ کریں تو پہلے قرآن سے دلیل پیش کرنی چاہئے، آپ نے کہارسول الشفائی نے بھی پہلے قرآن پڑھا تھا۔ آپ نجران کے عیسائیوں کا مناظرہ کتب بیس پڑھیں اس بیس اللہ کے رسول تالیق نے قرآن سے پہلے اچی بات سے ان کے سامنے دلائل بیش کئے حضور تالیق کے مناظرہ کوسامنے رکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پہلے اپنی دلیل پیش کی، اگرآپ کے باں اصول مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پہلے اپنی دلیل پیش کی، اگرآپ کے باں اصول مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نے نرود کے سامنے پہلے اپنی دلیل پیش کی، اگرآپ کے باں اصول مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہے بات آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تالیق پر ایمان رکھنے

والے بی مقطیق کی احادیث کوخر در تشلیم کرلیں گے، باقی آ دی تو احادیث تشلیم کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں بولوں گا تو حدیثیں بھاگ جا کیں گی، سے اللہ کے نی مقطعہ کی احادیث کو بھاگئے کے لئے آئے ہیں۔

420

( يهال مما تول في شوركيا كرحديث كالفظ نبيس كها بلكه روايت كها ب

مولانا نے فرمایا میں نے جوروایت پڑھی ہے اس میں قال قال رسول الله عَلَيْتُ تھایا نہیں؟ (تھا، لوگوں نے کہا) مسلمان تو اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، آپ نے جان بچانے کے لئے بینی بات کس اصول سے لی ہے؟ معاون مولانا عبدالخالق صاحب خوالہ بیش کریں گے کہ جو قال قال دسول الله عَلَيْتِ ہے شروع ہواس کو حدیث نہیں کہنا جا ہے بلکدروایت کہنا جا ہے۔ ان کے پاس اگر محدثین کے اصول کی کوئی کتاب ہوتو بچھے بتا کیں، بہر حال میں تو اللہ کے رسول اللہ اللہ علیہ مولوں کی کوئی کتاب ہوتو بھے بتا کیں، بہر حال میں تو اللہ کے رسول اللہ کے

قال قال رسول الله المسلمان افضل ايامكم يوم الجمعة.

حضرت پاک قطیقہ نے فر ما یا سارے بیٹنے کے دنوں میں افضل ترین ون جمعہ کا دن ہے،
جس میں آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے اورائی میں ان کی وفات ہوئی ہے، ای میں قیا مت کا تخر
صور ہوگا۔ ای میں میدان قیامت میں ہے ہوثی طاری ہوگی، بچھ پر (اس دن میں) زیادہ ورود
پڑھا کرو کیونکہ تمہاراورود و بچھ پر چیش کیا جاتا ہے، صحابہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی وفات کے
بعد بھی؟ ( کیونکہ عام طور پرلوگوں کے جم مرنے کے بعد گل سر جاتے ہیں) آپ نے فر مایا اللہ
نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء مسلم السلام کے جسموں کو کھائے۔ یہی حدیث حضرت ابوا
ور دا ور اور ایس موجود ہے، جس کے آخر میں حضرت عقیقہ کا بیار شاد بھی ہے کہ اللہ
کا نجی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اے رز ق دیا جاتا ہے۔

اب بیتنوں حدیثیں میں نے صحاح ستہ ہیش کی ہیں۔ایک سلم شریف ہے، دوسری

عام لوگوں اور انبیاء میں السلام میں دوشم کا فرق ہے،

(۱)عام لوگوں کے لئے کوئی قاعدہ نہیں کہان کے جسم محفوظ رہیں گے یانہیں المیکن انبیاء علیھم السلام کے اجسام ضرور محفوظ رہیں گے۔

(۲) دوسرایہ کہ عام لوگوں کو جب قبر میں رکھا جائے اس کومردہ بی کہنا، کیکن انبیاء کیھم السلام قبروں میں زندہ ہیں۔ ان نہبی اللہ حسی یسوزق مولوی احمد سعید صاحب تو تشبیہ ککریوں سے اور خشک سے نے سے دے رہے تھے، اللہ کے نبی پاک منطقے فرماتے ہیں کنگریاں تو ایک طرف رہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ان عام انسانوں میں اور انبیاء کیھم السلام میں بھی فرق ہے قبر میں بخود صور منطقے نے خود انبیاء کیھم السلام کا فرق بیان کردیا، یہ چار صدیقیں ہوگئیں۔

علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں بولوں گا تو حدیثیں بھاگ جا کیں گی۔ مولا نااحم سعید
نے چارروایتیں پڑھی ہیں ان میں سے کی ایک میں بھی نہیں کہا نبیاء کمھم السلام اپنی قبروں میں
مردہ ادر بے جان ہیں (معاذ اللہ) بعض روایتیں مناظرہ کا اصول بیان کرنے کے لئے بیش کیں
لیکن ان میں لفظ مناظرہ نہیں دکھا سکے۔ میں نے ان کے راویوں کا مجبول الحال ہونا اور عالی شیعہ
ہونا خو ان کی کتاب سے دکھا دیا۔ اب میں دیکھوں گا وہ کون می صحیح حدیث پڑھیں گے۔
مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے لا المہ الا اللہ محمد رصول اللہ مسلمان خوب جانتے ہیں کہ ان
کا نبی اللہ کی کتاب مقدس قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے، جو حدیث می ثابت ہوگا تو قرآن
کے خلاف کمی نہیں ہوتی ، ورنہ ہی مانا پڑے گا (معاذ اللہ) کہ اللہ کا نجی اللہ کا نخالف اور دشن ہوتا

مولوی احدسعید صناحب مجھے تو طعنددے رہے ہیں کہ قرآن کا کالف ہے قرآن کو چھوڑ وياب الكن جب حضور والله في أما الانبياء احساء في قبورهم يصلون كياا حرسعيد صاحب حضور الله كالمجي كبيل كركم انبول في قرآن كى مخالفت كى ب،قرآن برورداني كى ب- آپ الله كو بهل قرآن كي آيت سنانا جائي ، جب حضو ملك في في حضرت موى الفياركو اس جسداطهر کے ساتھ قبر میں نماز پڑھتے ویکھا،مشاہدہ فر مایا،مولوی احد سعید نے اس کو بجزہ کہدکر ٹالنے کی کوشش کی ۔ میں نے مطالبہ کیا کہ اس کامعجزہ ہونانص قطعی ہے تابت کریں ،امام ابوحنیفہ ّ کے قول کی سندا بھی ان کے سرباتی ہے، کیونکہ بیانہوں نے اپنی تحریر میں خود لکھا تھا کہ ہم امام ابو ا طنیفہ کا صرف وہی قول پیش کریں گے جس کی سند پیش کریں گے۔

مولوی احد سعیدصاحب نے کہا ہے کہ شاید مولوی ایٹن کے نزد یک دو شخصوں کی بات تواتر ہے، دوآ دی تو تو اتر کفل کرنے والے ہیں۔ تو اتر دوآ دمیوں کے لئے استعال نہیں ہوتا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہاں جنتے لوگ موجود ہیں ان سب نے مكه كرم نييں ديكھا (الله تعالى سب كومك تحرمه کی زیادت نصیب فرمائے ) لیکن اسٹے لوگوں سے مکہ تحرمہ کے بارے بیس سٹا ہے ہمیں لیقین ہوگیا کہ بیسار ہےلوگ کرا جی میں بیٹے کر جھوٹ بنا کر نہیں لائے ، ان کی خبروں سے ہمیں لفین قطعی حاصل ہوگیا ہے کہ مکہ ضرور و ہاں موجود ہے۔اگر چہ ہم نے نہیں دیکھااس کوتو اتر کہتے میں علامه صاحب آپ کوس نے بتلایا ہے کہ توار دو تین آدمیوں کا نام ہوتا ہے بقل کرنے والا خواه ایک ہو، جیسے اجماع کانقل کرنے والا ، جیسے آب نے امام نسائی کا تول بات فاق اهل العلم بيصرف امام نسائي كاقول ہے كى ايك صحابى سے بھى آپ ثابت ندكر سكے، ميں كه سكتا تھا كدجب تك ايك ايك صحابي سے آپ ثابت تركريں وہ اجماع نيس بوسكار (جز اكم اللہ كى آوازير) مولوى احمد سعيد صاحب.

مولوی صاحب بردی کوشش کررہے ہیں کہ بات میں الجھاؤ پیدا ہوجائے اور قرآن

423 مقدس ہمیں دلیل طلب کرنے کا ہوش تک ندر ہے،اس کئے بات سے بات نکال رہے ہیں، مولاناصاحب فرماتے ہیں میں نے حدیثیں پیش کی ہیں، اور جوبیٹیش کی ہے وایت صوسی قائماً يصلى في قبره احرسعيد نے كها بكريم عزه به دوال كوف قطعي عابت كرے، برای تجب کی بات ہے مولوی صاحب نے بدروایت صرف من ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی بھی ہے۔اس مل لفظ ہیں رأیت موسی مولی قبریس فن ہیں حضور علیہ نے باہرے کھڑے ہور مولی العلا كود كوليا كدوه كر عبوكر نماز يزهد بين منى كتين جارف نيج اليائي شده قبرك اندر دیکھا۔ جب خود نبی یا کے علیقے نے خبر دے دی تو کیا اب کسی اورنص تعلی کی ضرورت باتی رہ عَنْ ؟ يه مِجْز ه بَي تَوْ تَقَاءا كَرْمِجْز وَنَهِين تَفَا كَيا نِي ياكَ عَلِينَةٌ عَاسَبِ جانتِ تَضِ؟ اس سے تو جميس شك یور ہاہے کہ آپ تو کچھاور بی تکلے ہوکہ نی یاک اللہ اس دیوار عالم الغائب ہیں، مجھے باہے کہ آپ اس پر بھی نص قطعی کا مطالبہ کرو گئے، کیونکہ بات کولمبا جو کرنا ہوا، لیکن بات لوٹ اوٹا کر پھر

مولانا الزام دية بي كدني باك علية في عظى دلاك دي لا حول ولا قو ة الا بالله صريح قرآن مقدس، جس من الله في حدرسول الله الله كالمنشور بتلاياك

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليهم آياته.

مومنوں پراللہ تعالی نے احسان کیا کہ ان پرالیا نبی آیا کہ ان پرقر آن مقدس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ کیکن مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی ساری زندگی عقل سے باتیں کرتار ہا عقل ولاكن ويتار ما بقرآن مقد ت نبيس يرها لاحول و لا قوة الا بالله، الله كياك نبي السلطة على الله رسالت، دعوت وحدت کتاب الله بے شروع کی ہے، مولوی صاحب اگر آ کیے یاس کلام اللہ کی دلیل نہیں ہےتو صاف لکھ کر دے دو کہ قرآن میں بیرمئلڈ نہیں ہے۔عوام بے چارے انتظار میں میتھے ہیں کر کس وقت آیت پڑھی جائے گی۔ تم روایت کے بعد روایت ، حدیث کے بعد حدیث

حات المي الم

کیوں رہے۔ بلکہ اس کوفقل کرتے آ رہے ہیں۔ علامہ ملاعلی قاریؒ نے مکہ کرمہ میں بیٹھ کرمر قات میں اس تو اتر کوفقل کیا ہے۔ (محدث ہندؓ) نے بذل المجھو دمیں بھی اس کوفقل کیا ہے، مولا نابدر عالم میر تھیؒ نے ترجمان السنة میں بھی اس تو اتر کوفقل کیا ہے، اگر یہ بات غلط تھی تو باقی محدثین کوفقل کرنے کی بجائے خاموش رہنا جا ہے تھایانہیں؟۔

مولانا! آپ جانتے ہیں کہ اجماع میں ایک طریقہ ریبھی ہوتا ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی اس کو بیان کردے باتی تمام ذمہ داراس کوقبول کرلیں ،اس پر خاموش رہیں۔ زبان سے یا خاموشی سے قبول کرنا ہے بھی اجماع ہے، پیونہیں آپ نے اصول کیا پڑھا ہے؟ دیکھو میں بات کر رہا ہوں مولانا ادھرادھر جارہے۔ ہیں ابھی تک ایک بھی حدیث نہیں پڑھی کہ انبیاء تیھم السلام معاذ اللہ اپنی قبروں میں مردہ ادر بے جان ہیں۔

یں نے کہا تھا کہ حضوطی ہے نے نجان کی عیسائیوں سے گفتگواپے وائل سے شروع فرمائی تھی۔ علامہ صاحب نے آیت پڑھی ہے لقد من اللہ علی المعومین نہ معلوم ہیرہ و منین کا ترجمہ عیسائی کریں گے۔ ییں نے قیات نجران کے مناظرہ کی کی تھی۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں لہقد من اللہ علی المعومین حضرت! یہ تعلیم کی بات ہے تعلیم میں پہلے قرآن پڑھایا جائے گا پھراس کی تشریح حدیث سے کی جائے گی۔ تعلیم کا بہی طریقہ ہے ، کسی عدالت کا یہ اصول ہیا کی تشریح حدیث سے کی جائے گی۔ تعلیم کا بہی طریقہ ہے ، کسی عدالت کا یہ اصول ہیا ہے کہ مدی علیہ یہ ہرگر نہیں کہ سکتا کہ جناب آپ نے گوائی کے لئے سروارصا حب کو پیش کیا ہے ، میں ان کو گواہ بعد میں ماتوں گا۔ پہلے آپ صدر پاکستان کو گواہ پیش کریں ، یا وزیر اعظم کو پیش کریں۔ اگر یہ غلط اصول بنالیا جائے تھے جائے اس کرنا یہ شرطیہ مجزہ طلب کرنا ای کو گواہ پیش کریں ، یا وزیر اعظم کو پیش کریں۔ اگر یہ غلط اصول بنالیا طلب کرنا یہ شرطیہ مجزہ طلب کرنا ان (کافروں اور مشرکوں) کا کام تھا، وہ شرطیہ مجزہ ما تھتے تھے طلب کرنا یہ شرطیہ مجزہ و طلب کرنا ان (کافروں اور مشرکوں) کا کام تھا، وہ شرطیہ مجزہ و ما تھتے تھے اس کو یہ پہاڑے اور نے شرطیہ مجزہ و ما تھتے تھے اس کو یہ بیاڑے اور نیش کیا جائے اس پر جرح کرے۔ ورٹ میں سردار صاحب کو گواہ پیش کیا جائے اس پر جرح کرے۔ ورٹ میں سردار صاحب کو گواہ پیش

پڑھتے جارہے ہوہم نے ابھی اس پر بحث شروع نہیں کی۔ باقی محدث کوالھام ہوا ہے کہ بیہ متواتر ہے، تا کہ ایک نے موضوع میں نہ الجھ جا کیں، اس لئے مطالبدای طرح باقی ہے کہ پہلے ولیل قرآن مقدس سے پیش کرو۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي -

الحمد الله وكفئ والصلواة والسلام على عباده

الذين اصطفى .

میرے دوستو اور بزرگو، میں نے مولانا احمد سعید صاحب ہے کہا تھا کہ آپ کونص قطعی کا لفظ تو بہت یاد ہے کہ اس کا معجزہ ہونا نص قطعی ہے تابت کریں ، مولانا نے فر مایا اس روایت میں رأیت کا لفظ ہے، یہ معجزہ کے معنی میں نص قطعی ہے نہ معلوم مولانا کونص قطعی کا معتی بھی آتا ہے یا نہیں ، نص قطعی اس کو کہتے ہیں جو بیان کے لئے اصل ہو لا المہ الااللہ بیاتو حید میں نص قطعی ہے، لا منسویک لمہ بیشرک کی فنی میں نص ہے۔ اب میں مولانا سے بوچھتا ہوں کہ بیجوہم شور سنتے شیخص قطعی ، نص قطعی ، لیکن تم تو نص قطعی کا معنی بھی نہیں جائے ، نص وہ ہے جو قرآن کے ترجمہ میں خود کلھا ہوا ہو۔ اگر رائیت کا معنی مجزہ ہے تو دکھا کیں کس نے بیاکھا ہے۔

باتی رہا کہ اتنی دور ہے دیکھنا کہ آپ خائب مانے ہیں یائیمیں نے ورکریں ایک ہے دیکھنا ایک ہے موٹی الفیکیا؛ کا نماز پڑھنا ، دیکھیں حضورتگائیا نے مکہ میں بیٹھ کر بیت المحقدی کو دیکھا یا تہیں؟ (لوگوں نے کہا کہ دیکھا) فر مایا ہے دیکھنا تو مجزہ ہے لیکن بیت المقدی کا وجود تو مجزہ کی بات نہیں۔ یہاں صرف قیاس کرلیا ہے کہ وہ دوسری چزبھی مجزہ ہے ، میں حضرت مولا نا ہے عرض کر چکا ہوں کہ قیاس مجتمد کا کام ہے اور آپ جمہزئییں ہیں ،اس لئے ایسے قیاسات کو چھوڑ دیں۔

ہم تو ان ستر آیات اور اٹھارہ سوا حادیث کے انتظار میں ہیں کہ وہ کب نظا ہر بھول گی ، باتی مولا نانے میہ جو کہا کہ ایک محدث کو الہام ہوا ہے میہ دوایت متواتر ہے، میں نے بات واضح کر دی کہ اگر کسی محدث نے تو اتر لکھا ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، تو باقی سارے محدث اس پر خاموش

حات الني الله

صح ہے،علامہ شیراح مثاثی فتح العلهم شوح مسلم بیل فرماتے ہیں کربی حدیث سمج ہے۔ علامہ انورشاہ کشیری عقیدہ الاسلام میں فرماتے ہیں کہ بیرحدیث سمج ہے۔

مولوى احمد سعيد صاحب.

السلام عليكم.

مولانانص تطعی کا مطلب بیان فرماتے ہیں جس سے کلام چلایا گیا ہو، شاید انہوں نے کی ترجمہ میں میمعنی پر ھاہو بھی تعلی کا میمعنی نہیں ، میمعنی ہے عبادة النص کا، صاسیق له الكلام ميفرماتے ہیں كفس قطعی كامعنى ہے خبر۔

مولا نامثال نے نقل کرتے ہیں کہ تحدیثین کا تواتر نے نقل کرنا بید مولانا کے نزد کے دلیل تطعی بن گئی ہے۔ پہلے بات بیتھی کہ پہلے قرآن سے دلیل پیش کی جائے پھراس کے بعد جارا ایمان حدیث رسول الشفائلی پر ہے اب صرف دو تحدیثین کافق کردینا مولانا کے لئے تحقیدہ کا لمدار بن گیا ہے، انہوں نے جو کچھ کہ دیا ہے وہ سول آئے تھیک ہے پھرروایت پڑھی،

ما من مسلم يسلم على الارد الله على روحى حتى

ارد عليه السلام.

ایمان سے بتلائیں کداس بیں کوئی قبر کالفظ آیا ہے؟ اس بیں کوئی موت یا حیات کی بات ہے۔ اپنی طرف سے اس بیں واخل کر دینا کداس سے قبر مراد ہے، اگر اس روایت کو سی تشکیم کر نیا جائے تو حضو ہو تا تھے نے واضح فریا دیا، کیونکہ اس کا معتی مولوی صاحب کو فائکہ فیس ویتا کیونکہ اس بیس موت حیات کا کوئی معتی ٹیس ہے نہ قبر کا کوئی لفظ ہے۔ ایھی ہم نے اس پر جرح نہیں کی جو عشریب ہم شروع کرنے والے ہیں۔

پھرمولانا نے فرمایا ایماع کی ایک متم ہی ہی ہے کہ ایک آدی کہدوے دوسرے فاموش ہو کرین لیس انکارکوئی نہ کرے، کیا پیدا بھاغ موادی صاحب کے لئے پیش کی ہا دوسرے فریش کو مجمعی فائدہ دے سکتا ہے؟ ۔ ایک سحالی کیے حسب کیسب اللہ دوسرے فاموش ہوجا کی کیا ہے کر دوں گا، آپ کہیں گے نہیں ڈی می صاحب کو پیش کر د، میں ان کو پیش کر دں گا، آپ کہیں گ گور فر صاحب کو پیش کر و ۔ آپ تمام عدالتی نظام معطل کرنا چاہتے ہیں، گواہ کے بارے میں پ اصول شریعت کا ہے نہ عدالت کا ہے۔اور نہ آج تک کمی قانون دان نے لکھا ہے۔

اس لئے ہم اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کی باتوں کو بھی ہم تطعی مانے ہیں اور جو تو اتر ہے تا بت
ہیں وہ قطعی اللہوت بھی ہیں، اہل سنت والجماعت نے ستواتر روایات اور احادیث ہیں بھی ہے
تر شیب نہیں رکھی و بھے حفی کہدرہے ہیں اور خود اصول حفی ہے رو گردانی کررہے ہیں ۔ کسی اصول
فقہ حفی ہیں دکھا و ہیں کہ متو اتر روایات اور آیات ہیں بیر تیب ہے؟ کسی کا بھی بیاصول نہیں ہے ۔
حضرت الی مسعود انصاری دی فرماتے ہیں کہ حضرت پاک تالیہ نے فرمایا جو فی بھی ہم متحت کے دن جھی کہ متنازیادہ ورود پڑھا اور جھد کے دن جھی کہ انہا ورود ہی ہم کہ اور درود ہی ہوگا ، اور جھد کے دن جھی کہ انہا دو جھد کے دن جھی کہ خرق عادت کہ کرنا انہیں جا سکن بلکہ بیاقاعدہ ہے کہ آپ اللہ کے درود ہیں ہورہا ہے اور درود کا بیش ہورہا ہے اور درود کا بیش ہونا ذری کی کہ کہ درود ہیں ہورہا ہے اور درود کا بیش ہونا ذری کی دلیل ہیں جا سے درود ہیں ہورہا ہے اور درود کا بیش ہونا ذری کی دلیل ہیں جا سے درود ہیں ہونا ہے اور درود کا بیش ہونا ذری کی دلیل ہیں جا سے دلیل نہیں ۔

میں نے سات روایتیں پیش کروی، آخویں روایت حضرت ابو ہر پروہ اللہ تعالیٰ منداھ میں ہے کہ حضرت پاک اللہ اللہ نے فرمایا جب کوئی مسلمان بھے پرسلام پڑھتا ہے واللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اب سلام سننا اور سلام کا جواب دیتا ہوں، اب سلام سننا اور سلام کا جواب دیتا ہوں، اب سلام سننا اور سلام کا جواب دیتا ہوں، اب سلام سننا اور سلام کا جواب دینا (کیا ہے فور فرما کیں) علام ابن مجر فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں روات اللہ فقات اس حدیث کے سارے راوی سے اور کے ہیں، علامہ مناوی سراح المعنی میں فرماتے ہیں، امسنادہ حسن اس کی سندیوی اچھی ہے، علامہ نووی کت اب الاذکار میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کے چاروں ندا ہب کے اتفاق کے بعد غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خال ہیں والجماعت کے چاروں ندا ہب کے اتفاق کے بعد غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خال ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صدیث حسن خال ہیں فی الم قول البدیع میں فرماتے ہیں کہ یہ صدیث حدیث میں کہ یہ صدیث

حيات الني

(جب مولانا کا نمبرآیا تو دس منٹ تک شور کرتے رہے منصف نے منتیں کر کے خاموش کروایا)

میرے دوستو ہزرگوءآپ کافی دیرہے ہے بحث من رہے ہیں مولوی احمد سعید صاحب نے موطاء کے حوالہ سے ایک حدیث پڑھی ،اس میں ایک لفظ اپنی طرف سے زیادہ کیا ، دوسری بات سے ہے کہ میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں اس پر مولانا احمد سعید فرماتے ہیں جب میں بولوں گا تو سے حدیثیں بھاگ جا کیں گی۔

اب جوتقریر علامہ صاحب نے ختم کی ہے اس کے آخریش علامہ صاحب نے فر مایا و دون مد حرف القتاد میر حضور میلینی کی احادیث کے بارے میں فر مایا ہے۔ سردار صاحب نے فر مایا تھابات وہ کریں جوہمیں بھوآئے۔ اس لفظ کا معنی تم میں ہے کئی شخص کو بھوآیا؟ لوگوں نے کہا نہیں علامہ احد سعید صاحب نے اللہ کے ٹی علیقت کے احادیث کو کائے کہا ہے۔

(اس برمولوى احد سعيد صاحب اوراس كرحوارى الاحسول و الاقسوق بر صنع ملكي مولانا في مايالاحول برصنع والااس كاا كركوئى اور عنى بوتلادي، لكين وه نه يتلاسك-)

ميراءور لا حول ولا قوة تروهين بلكداحولاس يربرهين جس فيدبات كى

تیسری بات بہے مجھ سے قرآن کا مطالبہ ہے، اگر بیقرآن کو مانتے ہیں تو اگر بیا یک آیت پڑھ دیتے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں (مولانا محمد امین صفدر صاحب اوکاڑویؓ نے پوچھا) کہ مناظرہ ختم ہوجاتا یا نہ؟

عوام

بالكل

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي.

ا جماع نہیں ہے، صرف دومحدث کہددیں کہ فلال روایت تو اتر سے ٹابت ہے یہ اجماع ہوگیا، بھر حال بات لوٹ کر پھرو ہیں آئے گی کہ مولا نا چاہے روایات کی بھر مار کر دیں ان پر بحث اس وقت ہوگی جب ان کا غمر آئے گا، سر دست مولوی صاحب اپنا عقیدہ ثابت کریں قر آن مقدس ہے، اللہ کی مقدس کتاب سے اپنا عقیدہ ثابت کریں کہ واقعی انبیاء علیهم السلام اپنی قبروں ہیں زندہ ہیں، اپنے جم کے ساتھ روح مقدس اس ہیں داخل ہے یا جوشکل بھی ہوجم مقدس زندہ ہے جس طرت دنیا بیس تھا۔

428

جب تک قرآن کی آیات پیش ندگریں روایات کی بھر مار کرنے کا کوئی فا کدو نہیں ، کیونگہ

یہلی دلیل اور مشدل اللہ کی کتاب مقدس ہے ، جب تک آیت ندآئے میں بھی مقابلہ میں روایات

پیش کرنا شروع کردوں ، اجماع پیش کرنا شروع کردوں ۔ مولانا صاحب صرف یہ بتلا کیں کہ نبی
علیہ السلام عمر مبارک پر کتنا اجماع ہے ، تر یہ شرسال کی زعدگی پر امت کا اجماع ہے اس کے
ابعد ایک منٹ کی زندگی بھی فاجہ ٹیس کین تم آب تک زندہ مانے ہو، اگر آپ کی روایات بھی ہیں تو
یوری امت کیوں گراہی کے گڑھے میں جا پڑی ہے ، کیونکہ وہ تر یہ شرسال کے بعد ایک منٹ کی
زندگی بھی تشایم نہیں کرتے ، بجب بات ہے نجی کیا تھے بھی زندہ ہو سی اللہ عندا وہ گرصی ہو کہ وہ کہ
منقطع ہو بھی ہے ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ، حضرت عائشر رضی اللہ عنہا وہ گرصی ہو کہ اس کہ
اتفاق ہے کہ وہی منقطع ہو بھی ، اگر عمر تر یہ شرال ہے بتو اس پر اجماع ہو چکا ہے ، اگر زندگی ای
طرح باتی ہے تو می ہے موجی کی اگر عمر تر یہ شرال ہے تو اس پر اجماع ہو چکا ہے ، اگر زندگی ای
طرح باتی ہے تو می ہے موجی کی اگر عمر تر یہ شرال ہے تو اس پر اجماع ہو چکا ہے ، اگر زندگی ای
طرح باتی ہے تو می ہے موجی کی اگر عمر تر یہ شرال ہے تو اس پر اجماع ہو چکا ہے ، اگر زندگی ای
بیات ہے تو می ہے موجی کی اگر میں بیٹ مقدس پیش کریں۔
بین آئے گا ، فی الحال مولوی صاحب آیت مقدس پیش کریں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي".

الحمد الله وكفى والصاوة والسلام على عباده الله بن اصطفى.

اگر بدایک آیت پر دودیے تو مناظرہ ختم ہوجاتا ،لوگوں میں سر آیات کاشور کرتے ہیں كه جارے پاس سرآيات بيں ،اب اتناوت بوچكا ابھى تك ايك آيت نيس پڑھى ، بيايك آيت یڑھ دیں میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں، لیکن بیتو شورشرابا کر کے مناظرہ ختم کرنا چاہتے ہیں، سردار صاحب بات اس طرح فتم ہوگی ہے آیت پڑھ دیں جس کامعنی ہوخدا کے نبی قبرول میں مردہ اور بے جان ہیں (معاذ اللہ ) میں ابھی بیٹھ جاتا ہوں۔

چوتی بات سے بیان در احادیث براھ چکا ہوں سے بھی اٹھارہ سویس سے کوئی ایک براھ ویں۔ پھرسند پر بحث اگر کوئی کرنا چاہتا تو کر لیتا، میں دس پڑھ چکا ہوں انہوں نے ایک بھی نہیں پڑھی جس کا ترجمہ بیا و کدخدا کے رسول اپنی قبرول میں مردہ اور بے جان ہیں۔

پانچویں بات اب جس طرف مولانا آئے ہیں بیان کا واعظاندرمگ ہے کدامت کا ا جماع ہے کہ بی تالی کے عورتر یسٹوسال ہے۔ جب عمرتر یسٹوسال ہے تو قبروں کی زندگی ثابت نہیں۔ میں مولا نا سے عرض کروں گا کہ بیہ وعظ کی مجلس نہیں میہ مناظرہ کی مجلس ہے۔ مولا نا ایک كتاب كاحواله پيش كريسكى ايك تى محدث يا فقيد نے بيلفظ كلصے موں ، كوتك اجماع اس يرب كه تبي ياك الله كالمرتزية مال ب، اس لئة قبرك زندگى والى روايات اجماع كے خلاف بیں۔ دیکھیں میں گالی نہیں وے رہاء اس طرح مولا نانے قر مایا حدیث ہے انقطع الوحی سلے علامه صاحب نے اپنی ساتھیوں کو آسلی دینے کے لئے سندوں سے روایات چیش کیس، میں نے ا کیسند کے راوی محمد بن بشار کا ہو جھا، ایک سے اعمش کا ہو جھا اور ابومعاویہ کا ہو جھا۔اب ان کو سندين بحول كئي بين، انقطع الوحى والى روايات كى سنديش كرين تاكد بحصے بعد يلے كداس كى

دومری بات بدے کہ کسی ایک اہل سنت والجماعت محدث سے بدو کھا ویں کہ حدیث متواتر ہےادراس حدیث کے تحت لکھا ہو کہ وحی کے منقطع ہوئے کا مطلب میہ ہے کہ سارے انہیاء تصفیم السلام اپنی قبرول میں مردہ اور بے جان پڑے ہیں۔ میں دومحدثین کا مطالبہ نہیں کرتا ممی

ا کے ہے دکھادیں بشرطیکہ وہ اہل سنت والجماعت ہو۔

ویکھیں میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں اور ایس حدیثیں پڑھی ہیں جن کا ترجمہ بھی وہی ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں ، اور بھی ترجمہ احر سعید صاحب نے اس کا کیا ہے ،اس کئے تغییر و مکھنے کی ضرورت بی نہیں یو ی اور نہ بڑے گی جیسے لا المسه الا الله اس کار جمہ بی بیرے کماللہ کے سوا کوئی معبود تہیں، یہاں کسی تفسیر کا مطالبہ ہیں الیکن انہوں نے جواب تقلی دلائل پیش کئے ہیں (اس کے مقابلے میں احادیث نبوی کو کانے کہنا شروع کردیا ) کہ حضورتائی کی عمر مبارکہ تریسٹی سال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاعیتیھم السلام اپنی قبروں میں مردہ پڑے ہیں۔ میں ان سے تو امر کا مطالبہ یعی نہیں کرتا حالانکہ میں نے متواتر روایات پیش کی ہیں ) اور اجماع کا مطالبہ یعی نہیں کرتاء دو محدثین کا مطالبہ بھی نہیں کرتا صرف ایک حنفی محدث سے دکھا دیں جس نے پہلھا ہو کہ حضرت یا کی ایک کا مرمبار کرتر بستی سال ہے اس کئے وہ اپنی قبرشر یفد میں مردہ اور بے جان پڑے ہیں ، الیکن کسی حنفی عالم نے بیٹیس لکھا۔

خود علامه اجرسعید صاحب اپنی كتاب درمة الجود عن لكھتے ميں كمانہوں نے كمرانو ترجمے کئے ہیں، حدیث اور قرآن کے قرآنی آیات اور ادعیہ ماثورہ تعویز لکھنے پر پوری امت کا اجماع ہے:اس بے علم سے پہلے کسی عالم عقل رکھنے والے نے اس پڑنکیز نہیں گی۔

یہ جومطالبہ مولوی احمد سعید نے ڈاکٹر عثانی ہے کیا ہے میں مطالبہ مولوی احمد سعید ہے کرتا ہوں کہ بیاہے ہے قبل کسی ایک اہل علم کا نام لیں جس نے تر یسٹیسال کی عمرے قبروں کی زندگی ك ند مون يراس بات كودليل بنايا موء اوركى ايك صاحب علم كانام ليس جس في انسقطاع وحبي كي روايت كوانبياء يهم السلام كي قبرون كي موت كي دليل بنايا بو ..

بی شرطیں کہتے ہیں، میں نے ان کوسب شرطیں چھوڑ دیں، میں صرف ان کی شرط ہو چھنا

( يبال آكر علامه احد سعيد صاحب درميان مين بول يز عدا يك من

تهم س تھوڑ اشور بھی ہوا)

کیکن مناظر اہل سنت نے اپنی بات جاری رکھی اور فرمایا مولوی احد سعید صاحب کی کتاب دیدمیۃ البحو دییں ہے وہ خود لکھتے ہیں اس عبد دعمیان (یعنی اندھوں کئے مبدد) ہے ابو چھٹا ہوں کہ کتیےمفسراورمفکر ہیں جنہوں نے اس آیت ہے، بی سمجھاہے جواس ہے اندھوں کا امام بمجھ ر با ہے اور اپنی ذاتی رائے ہے سے تغییر بیان کرنے کا پیغاد کی مجرم ہے اور تمام امت کے علاء عاملین حتیٰ که صحابه اور تا بعین کو بھی حرام کاری کی بھٹی کا ستحق بنانا چاہتا ہے۔

432

جومطالیہ علامہ نے مثانی ہے کیا ،انہوں نے جولفب اس کودیا ،اندھوں کا مجدوبیں علامہ کو منیں و بنا جا ہتا ہیکن بیضرور اوچھوں گا کہ کتنے تحدث اور مضر ہیں جنہوں نے تر یسٹی سال عمر والی روایت سے حضو علی و ایگر انبیا عظیم السلام کا قبرول مرده اور بے جان ہونا ثابت کیا ہے، کتنے عدث بفسر بجبتدا يسي بين جنبول في انتقط ع الموحسي كي روايت سانبيا يميم السلام كا قبروں میں مرد ہ اور بے جان ہونا خارت کیا ہے۔اگرای طرح کے گھڑنتومعنی ڈاکٹرعثانی تکھے تو علامه الدسعيد صاحب ان كويبودي كيره اسكواند حول كالهام لكعيداس كورافضي لكعيره أس كوي وین کیے ،اور بیلکھیں کہ ڈاکٹر عنانی صاحب کو دوسروں کا علاج کرنے کی بجائے مسلح اسے دہائے كاملاج كروانا جائي ميديات ودمة يل عن على على ما ماس عوض كرد إجول كدجومطاليد آپ نے ان سے کیا ہوتی مطالبہ آج ش آپ سے کرر ہاہوں اور بدوی مطالبہ ہوآپ نے ا پی آناب ش لکسا ہے، آپ ایک محدث یا مفسر کا نام پیش کریں گدانہوں نے دواستدلال کیا ہوجو التم استدلال كرر ہے ہو۔

## مولوى احمد سعيد صاحب

بھائی مولوی صاحب نے برے جوش وخروش کے ساتھ دوسری متعلقہ باتیں کی ہیں۔ نیکن نتیجه پیر بخبی و بین ر با، مین دو با تین عرض کرتا جون، مولوی صاحب کتیج بین که کوئی ایک محدث ایسا ہوجو رکبتا ہو کہ کسی ایک محدث نے تریسٹی سال تمروالی روایت سے قبر کی موت پر

المشدال كيا بور موال سے پيدا بوتا ہے كه لوري كا كات ميں ايك بھى محدث ايماميس جو حضر پاک ایک کارندگی تر بسترسال سے اور لکھتا ہو، بات تو یہ ہے کوئی ایک محدث لکھے کہ معرے میں تاہم تر بسطمال کے بعد بھی زندہ میں تا کر بسطمال کی زندگی اللہ کے رسول اللہ کی مخضر مانی جائے اور اس کے بعد پھر کمی زندگی مانی جائے۔

مولوی صاحب دوسری وات آپ قرآن کی کرتے بین تاک آپ سے قرآن کا مطالب فی آیا جائے ، حدیث میں ہے ہی کر یم انگانے نے فرمایا قیامت سے بیلے سے چیزوں کا ہونا ضروری ہے ب نے پہلفر مایا۔ موت میرادیا ہے جلاجانا۔ دفات یا جانا : اللہ کے پاک جمالیہ کیا۔ حدیث آپ کے وجویٰ کی ہوئی شدت کے ساتھ رو کردہی ہے کداگر ہی پاک عظیم ونیا کے کسی مجی خط میں زندہ ہوں تو قیامت فائم نمیں ہوسکتی، اگر اللہ کے بی پیافتے زندہ ہوتے تو قیامت کا آنا مشكل مانتا يزتاءتم اجماع امت كى بات كرت موه يهال توخود ياك تي ينطي في فرمادياك تنامت سے سلے جو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، صوتی ٹم فتح بیت المقدم سب سے پہلے میرادنیاے دفات یا جانا، اگر نبی پاک تر پستھ سال کے بعد بھی دنیا کے کسی مصد میں زندہ ہیں قبر مقدر ونایس ب یانیس ؟ مدینه عالیه ونایس ب یانیس ؟ اگراس می تی یاک زنده موجود بی تو محرقا من نبيس آعتى ميآب كي اس بات كارد بك فلال محدث مع وكما أ-

تم محدثين كى بات كرت بوي خورسول ياك كالله كى مديث كى بات كرتا بول باقى میں جومطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے دموی کو تابت کرنے کے لئے محام اللہ کی آیت پیش کرو۔ کونکہ اس کے متعلق خود کلام یاک کے اندریہ قانون موجود ہے جب یجود بول نے وعویٰ کیا کہ قلال جرحام بفال حال بي وحضور المناف فرايا ف أتعوا بالشوراة فاتلوها الرتهارا وعوى بيكفال يزرام بو فراللك كاب قراة كا داور يده كراناد م كدر به اكد مناظرہ میں کتاب مقدس پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مشار تو خود کلام پاک سے ثابت بوكياك الله كرسول المستقرمار بين فأتوا بالتوواة فاتلوها يالاب تقدى بيش كرو-

طرف چلے جاؤ گے تو ہیا حادیث کی معانی پر مشتل ہیں،اس کو بچھنے کے کئی طریقے ہیں، پھر جو روایات آپ پیش کررہے ہیں پہ یلے گا کہ محدثین اس کی تھی کرتے ہیں یا اس کوضعف کتے ہیں \_ فقہاء احناف کے نز دیک وہ روایات قابل قبول بھی ہیں یانہیں، کیونکہ بہت جلد پتا جل جائے گا، کین پہلے فص قطعی کی تلاوت کروجس طرح تحدرسول التُفایک نے ان سے کتاب پڑھنے كامطالبه كياتها بتم بهي آيت پيش كروجس ميں صاف صاف وضاحت ہو۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي .

الحمدالله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى .

میرے دوستو بزرگو! میں نے تی یا کی اللہ کی احادیث پیش کیس میں نے مولوی صاحب کے پارے میں کہا کہ انہوں نے حرق القتاد کہا ہے، مولوی صاحب نے اس کا جواب دیے کی کوشش کی ، پہلے کہا کہ دونو لفظوں کامعنی کا نئے کر دیا ، پھر چندلمحوں کے بعد خود بھی اس کا معنی کانے کر دیا ،اور یہ بھی کہاتم جوا حادیث پیش کررہے ہو جوتبہاراطریقہ ہے اس کو کہد ہا ہوں ، دیکھیں دویارہ پھروئی گنتا خی کی ہے جو پہلے کی تھی ، کہاللہ کے تبی اللہ کے کیا احادیث کو کا نئے کہا میں کہتا ہوں کا نے تو وہ (مشرکین) ڈالتے تھے،اللہ کے نبی کاللہ تو پھول برساتے تھے۔اب جو نبی یاک مطابقة کی احادیث کوکائے کہاں کے بارے میں تم خود فیصلہ کرلو؟

حفزت فاطمه رضی الدعنهانے جب میراث مانگی تو حفزت ابو بکر ﷺ نے حدیث سائی حضرت فاطمد رضی الله عنهانے کہا تھا کہ اے ابو بکر ﷺ آن پیش کرو۔ اگر کہیں ہے تو وکھا دیں اس کا جواب جیس ویا۔

اب ایک نئی بات نکالی ہے کے حضو ولائے نے یہودیوں سے کہاتھا کرتورا ہے آؤتو پر صور مولانانے ریجی فرمایا کہاس وقت کہاتھا جب ترام وحلال کا مسّلہ تھا مولا ٹااس کا شان مزول مجھے وکھا دیں، وہ تو قصہ ہی اور تھامعلوم ہوا کہ مولا نا کوقر آن صرف ا تناہی آتا ہے۔علماء کرام موجود ے عقیدہ کے اثبات کے لئے قرآن ہے دلیل مانگیں تو آپ کو بیاعتراض ہوتا ہے کہ محدثین نے اس طرح نہیں کہا۔افسوس کہ آپ دنیا کے تمام محدثین ادر فقھاء کے بارے میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہان کا قرآن مقدی ہے کوئی تعلق نہیں، جس طرح میں بار بارقرآن ہے اعراض كرر بابون ان كابھى قرآن سے اى طرح اعراض تفا۔

فتؤحات صفدر (جلددوم)

دوسراآپ نے بیالزام لگایا کہیں نے نبی پاکستان کی اعادیث کو کانٹوں سے تشبید دی ب لاحول و لا قو ة الا بالله العلى العظيم، بات يه بكرتي يا كالله كي احاديث كورج ثابت کریں تا کہ وہ قرآن کے مخالف ندر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر حدیث کو بھے خابت نہ کیا جا سكاتو پر ايدائ ہے جيسے بندہ كاتوں پر ہاتھ مارے محدیث كوتشيہ نہيں بلكہ آپ كوتشيد ي ہے كہ م قرآن مقدس كى طرف نبيس آئے بلكه حديث رسول الشيك كانام ليتے ہو، جو تحض قرآن مقدس كى طرف نبيس آتا ،اس كوحفور ويالية كى حديث سے كياتعلق \_ بهرحال ،آپ كے ذمه آيت مقدس پیش کرنا ہے جس کی طرف تم آنے کے لئے تیار نہیں ہواور ندیس آپ کور خصت دے سکتا ہوں کہ آپ اس کوچھوڑ کرآ گے چل دیں،آپ جو صدیث پر صدیث روایت پر روایت پڑھ رہے ہیں اگر سے سلسلہ ای طرح چلتا رہاتو میں بھی روایت کے مقابلہ میں روایت پیش کروں گا،لیکن میرا مطالبہ ای طرح باتی دے گا کہ آیت مقدس پیش کرو،اگر کتاب مقدس بین نہیں ہے تو صاف اقر ارکرو کہ اليمسلد الباتايا الفياكلام مقدى على بيل عدي المرب شك حديث رسول النافية كاطرف آد كرا روایت کے مقابلہ میں روایت آئے گی، پھرآپ کی پیش کردہ روایات پر بخث بھی ہوگی، صحاح ستر، بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب حدیث سے بھی روایات ہوں گی۔ پھراس وقت تقابل كرليناككون ى سندعالى بكون ى سندنبيل ليكن يبلد است عقيده كوآيت سے جونص قطعي الثبوت كے ساتھ ساتھ قنعی الدلالت بھی ہوپیش كرو، اگرنییں ہوسكتا تو صاف اقرار كروتا كەعوام ك سائ بات كلام مقدى سے واضح ہوجائے۔ اگر آپ مسلم قانون كورك كر كے حدیث كی

یں ، بھے دکھا نیں کہ واقعی طال وحرام کے سئلہ پر جھگڑا : وائن کہ جب کرآ پیلگئے نے فریا ہا وا توراة پڑھو،ان کوائل آیت کے شان نزول کا پیٹریس اب مواایا کا کام تھ ہے جھے ہے بار ہار قر آن كي آيت كامطالبه زرب بين وليك الري آيت يؤهد يتي جس كا ترجمه بياء والداخيل بيهم الساام ا پی قبروں میں مرد داور بے جان پڑے ہیں ،جس طرح تھجور کا ستون اور ککریاں بے جان تھیں (معاذ الله) د شانهول في آيت يرهي باورندقيامت تك يا ه يكت ين -

انہوں نے جوابے خط میں لکھا ہے کہ میرے پاس ستر آئیتیں ہیں، نہ معلوم وہ کہا! یا ہیں اب تو ان میں ہے ایک بھی طا ہر نہیں ہو رہی۔اوراگر قرآن میں نہیں ہے اور یقینا قرآن ایس پیر مسلفین کدخدائے تعالی کے بی اپنی قبرول میں مردہ ہیں، وہ جوانہول نے خط میں لکھا تھا کہ الشاره مواحاه بث بین الاگ منده کیور ہے ہیں کدان میں سے ایک بھی نہیں آ ربی۔ بیادر ہائے کہ ادهرے احادیث پڑھی جاری ہیں ادھ ہے کہاجاتا ہے جب میں بولوں گایہ بھاگ جا میں گی، إدهرے احادیث پڑھی جاتی ہیں اُدھرے اُن کو کانٹے کہا جاتا ہے۔لیکن جب مولانا اٹھتے ہیں یا تو نی تالے کی صدیث میں اپنی طرف ے اضافہ کردیتے ہیں یا ایسی اسادہ یں کرتے ہیں جن کودہ ا بِي كَمَا بُول مِين مَا قابل اعْمَا وَلَكُمْ عِلَى إِن \_

یا اب اس طرف آئے ہیں یہ جو چٹ لکھ کر بھیجی ہے اس میں بھی انہوں نے ایرا عقیدہ مہیں لکھااس لئے ہم یکی مجمیں گے کہ اٹکا عقیدہ وہی ہے کہ پیکھجور کے خٹکہ سے اور کنکر ہوں ک طرح سجھتے ہیں،اب لکھا ہے وت کے بعد کالفظ لکھا ہے پانہیں؟ (عوام نے کہا ہے)اب صرف موت کی حدیث پیش کرنے کا لوئی فائدہ نہیں ،ادر نہ ہی اس مسئلہ ہے اس حدیث کا کوئی تعلق ہے اس معلوم ہوگیا کہ مواد اُ اُو جو باقیں انہول نے اپنی کتاب میں تکھی تھیں وہ تو یا ذہیں رہیں، کیکن جو جٹ اب لکھ کر دی ہے وہ بھی ان کویا دنہیں کہاس میں کیا لکھا ہے۔ حالا تکہ پر چی میں لکھا ہوا ہے کہ بیرجو بات ہے وہ موت کے بعد قبروالی زندگی پر ہے۔ جب اس میں موت کے بعد والی زندگی لکھا ہوا ہے کہ پھر مواوی صاحب کوموت والی حدیث بڑے منے کی کیا ضروت ہے۔

میں پھر مطالبہ کرتا ہوں جینے انہوں نے مثانی سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی ایک محدث ومفسر کا حوالہ پیش کریں جس نے بھی تنسیران سے پہلے کی ہو۔ دوسرااس موت والی حدیث کی سند پڑھیں ما معلوم موجائ الراكي حشيت كياب-

دوسرى بات بد ب كدسى ايك ك محدث يامفسر كاحواله بيش كري اى حديث كتحت کیونکہ اس حدیث کا ترجمہ پنہیں ہے کہ نی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔جس طرح سے بیا ہے رسالہ میں دوسروں کے بارے میں گھڑ نتو معنی لکھتے ہیں ،اب سیخود نبی پاک باللغ کی ا حادیث کا ا کو ہومعنی کرتے ہیں اور بیان کررہے ہیں، جو سی مضر نے بیان نہیں کیا مسی مجتبد نے بیان نہیں کیا، کسی محدث نے بیان نہیں کیا۔ مواا نا کتاب کھول کر رکھدیں کہ فاال می محدث نے اس حدیث کے تحت لکھا ہو کہ نبی اپنی قبرول میں مردہ ہیں، میں بات ہی ختم کر دول گا، بات و ہی ہے جویں اکثر کیا کرتا ہوں کہ کسی ایک می تحدث یا مضر سے بیر قیامت تک ثابت ثیں کر سکتے ،اوھر اُدھرے واقعات بیان کرتے رہنا ان کا کام ہے، نبی پاک پینے کی احادیث میں اپنی یا تیں ملاتے رہنا اور صدیث کوکا نے کہنا یان کا کام ہے۔

باقی حضرت ابن عباس ف فرمات میں كرحضور الله في فرمايا محصد موئى عليه المام ير ترجیج نہ دواس کی دجہ بیان فر مائی جب پہااصور پھونکا جائے گااس وقت انبیا میسم السلام بے ہوش ا ہوجا کی گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا کہ موی الطباق کھڑے ہیں، نہ معلوم وہ بے ہوش ہوئے پانہیں یا کوہ طور دالی ہے ہوشی کی وجہ ہے اب ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔اب میں سوال کرتا ہوں کہ ہے ہوش زندہ ہوا کرتے ہیں یامردے بے ہوش ہوتے ہیں؟ (جواب ملازندہ بہوش ہوا کرتے ہیں) یہ عام جم لفظ ہے بے ہوش کامعنی یہ ہے کہ بندہ پہلے ا اوش میں ہو پھر بی اس پر نے ہوشی طاری دو تی ہے۔

مولا نامید بخاری شریف کی حدیث ب جس طرح میں نے موادی احمد سعید صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیان کر دہ صدیث کی تغییر کسی محدث یامغسرے وکھا تھیں ، میں جھے ہے بھی مسطرح قائم ہوگی۔

ولائل کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا پہتے تھیں ہور وایات پیش کی ہیں، جب دلائل کا سلسلہ شروع ہواتو پہتر ہوا گیے آدھ محدث جواپی تحقیق ہے لکھ دے ہیں، جیسے مولوی صاحب نے کہا بیت اللہ بیسی بیٹے کہ ملائل نے کہا بیت اللہ بیسی بیٹے کہا ہیں اللہ بیسی بیٹے کہا ہور کیا وہ حدیث بین جاتی ہے؟ کیا محدیث ن کو معصوم سیجھتے ہو؟، یہ چیزیں بعد بیس، سب سے مقدم چیز ہے کہ قرآن مقدی کے علاوہ خودرسول پاک بیل ہے کہ چیزیں بعد بیس، سب سے مقدم چیز ہے کہ قرآن مقدی کے علاوہ خودرسول پاک بیل ہے کہ پانا، اور حضرت ابو بکر صدیق پیٹے اور دیگر ظفاء راشدین کا خلیفہ بنا، اس بات کی ولیل ہے کہ حضور پیٹے ہوں کے ساتھ زندہ نہیں ورنہ طلافت کا معاملہ پیٹی نہیں آسکا۔ آپ محضور پیٹے نے فر مایا محلم الھلک نہیں خلف ہ جب بھی کوئی تی فوت ہوا اس کا خلیفہ بنا، نبی بھوکر غلیفہ بنا، میری وفات کے بعد خلفاء بھوں گے جو نبی بن کر غلیفہ نہوں گے صرف خلیفہ بول گے، اگر نبی پاک پیٹے زندہ نبی تو کیا زندہ کا بھی خلیفہ ہوتا ہے؟ خلیفہ بھیشہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، یہ چیزیں میں نے اشار ڈیپیان کردیں ہیں تا کہ مولوی صاحب کے دو تین مرنے کے بعد ہوتا ہے، یہ چیزیں میں نے اشار ڈیپیان کردیں ہیں تا کہ مولوی صاحب کے دو تین میں نے اشار ڈیپیان کردیں ہیں تا کہ مولوی صاحب کے دو تین

ہبر حال مولوی صاحب مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں فلال حدیث پڑھ چکا ہول فلال پڑھ چکا ہوں، یہ کیوں ٹبیس کہتے کہ فلاں آیت پڑھ چکا ہوں اپنے عقیدہ کے تابت کرنے کے لئے،اگر آیت ہے تو چیش کریں تا کہا گرہم گمراہ ہیں تو ہم بھی راہ ہدایت پر آئیں،اگر آیت ٹبیس ہے تو پھرضد کیوں ٹبیس جھوڑتے ،خدا کی عدالت میں چیش ہونا ہے کیا کہوگے کہ آپ کی کتاب میں مسلم حیات اور موت نہیں تھا اس لئے ہم اس کے قریب ہی ٹبیس گئے۔جو جواب آپ نے قیامت کے میدان میں دینا ہے وہ ابھی مسلما توں کے سامنے دیں وہ

اگر کوئی دلیل قرآن مقدس میں ہے تو اس کو پٹی کیوں نہیں کرتے ، کس موقع کے لئے سنبیال کے رکھی ہوئی ہے۔ بہر حال مطالبہ میراو ہی ہے کیونکہ آپ کاعقیدہ اور دعویٰ ہے کہ انبیاء سوال کر سکتے ہیں ،اس لئے ہیں پہلے ہی حوالہ ہیں کر رہا ہوں جو معنی میں نے بیان کیا ہی معنی امام حصنی نے بیان کیا، بنیں نے تین سنی محدثین کا حوالہ پیش کیا امام بیھتی ، علامہ سیوطی ، امام تاج الدین بیکی ، یہ تینوں محدث اس کے بیٹچے ککھ رہے ہیں کہ بے ہوٹی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میھم السلام اپنی قبروں میں مردونہیں بلکہ وہ یا ہوش ہیں۔ جب صور چھونکا جائے گا اس وقت ان پر بے ہوٹی طاری ہوگی۔

438

دوستو میں نے نئین محدثین کے حوالے پیش کئے الیکن مولوی انتر سعیدصاحب نہ قر آن کی آیت بیش کر سکتے ہیں اور نہ صرت کے حدیث بیش کر سکتے ہیں کہ انبیا علیھم السلام اپنی قبروں میں ایسے ہیں جیسے کھجور کا تنایا کنکریاں ہوتی ہیں (العیاذ باللہ)۔اور نہ یہ قیامت تک کی حدیث کے تحت کی تی محدث سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ جوتشر کے میں نے کی وہی اس نے کی ہے۔

### مولوى احمد سعيد

حدیث رسول الشریخی کے پیش کرنے کا مطلب میرتھا کہ مولوی صاحب کواپنے دلاکل کوآوازن کا بینة چل جائے ،حدیث پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کی قیامت سے پہلے چھ چیز وں کا ہونا ضروری ہے میری موت یا جانا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محدرسول الشریخی موت یا جانے کے بعد دنیا میں زندہ ہیں اگر زندہ ہیں تو پھر قیامت کیسے آئے گی ، کیا مولوی اشن قبر کمی اور جہاں میں مانتا ہے قبر کوا کھاڑ کر کہیں اور لے جاتا ہے تو تنا و کہ اگر تھودنے والے نے دنیا پر قبر کھودی ہے اور ڈن کرنے والے نے دنیا میں دفن کیا ہے پھر تو نبی پاکھی ہونیا

ان من شواد الناس من تدر كهم الساعة وهم احياء سب ناده شريرلوگ وه بول كے جوزنده بول كان كى زندگى بيس قيامت آئے گى، سوال به پيرا ہوتا ہے كەاگر تى پاك تائيلى اس زين پرزنده بيس، مدينه عاليه بيس زنده بيس، روضه پاك يس زنده بيس، حضرت عائشرض الله عنها كے جمره مقدسه بيس زنده بيس، پھر بيرقيامت ہے کہ قبر جو ہے وہ اس ونیا کے لئے دارالعمل نہیں، وہال عمل کی تکلیف ٹہیں ہے، ونیا میں رہنا اور چیز ہےادرقبر میں ڈن ہونااور چیز ہے،قبر میں زندہ رہنااور چیز ہے۔مولوی احد سعید جس چیز کار د كرر بے بيں وہ اس ير يى كا ہے جوانبول نے لكھى ہے بيا ين بات كوخود ہى ردكررہے ہيں۔ جو میں نے لکھ کردیا ہے مناظرہ کا موضوع ،اس پربات بی نیس جور بی۔

مولوی صاحب نے کہا میں سائل ہول، سائل کی تین قشمیں ہوتی ہیں ہرایک شم کی تعریف کمریں اور بتا میں کہ آپ کون کی مشم کے سائل ہیں۔ سائل کا کام پیٹییں ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایک بات کی کے ذمہ لگا کر چرخود اس کارد کرتے رہو، بیسائل کا کا منہیں ہے۔سائل ا ہے کہتے ہیں جو دلیل کا جواب دے، پاتو ہیہ کہتے کہ بیاحادیث متواتر نہیں، دومحدثوں نے لکھا ہے متواتر ہے، بیانا دیتے کہ ایک نے مکھاہے کہ بیہ متواتر نہیں ، پھر میں کہتا کہ واقعی انہوں نے جھے پر كوئى افقر وارد كيا ب\_ سائل كاكام اپني طرف سے كى كے ذمے بچھ لگا كراس كاردكرتے ر ہنا ، دلیل کا جواب نے دینااس کوسائل نہیں کہتے۔ میں اصول مناظرہ کی کتاب دے رہاہوں ،اس میں سائل کا بید معنی نکال کرد کھلا دیں۔اور بیجی بتائیں کہ بیاحادیث جوآب نے پر بھی ہیں سائل بن کر پڑھی ہیں (بیسائل کی کون قاضم ہے )اصول مناظرہ ہے دکھائیں کہ سائل حدیث پڑھ سکتا

میں نے پہلے یہ بات کھی گئے کہ جب تک احد سعید صاحب اپنا دعویٰ لکھ کرند ویں اس وقت تک حدیث پیش کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کیونکہ دلیل دعویٰ بر ہوتی ہے، انکو دلیل پیش کرنے کا کوئی حق تین بلکدان کوسرف میری دلیل کے جواب دینے کاحق ہے، اب بیرحدیثیں بڑھنے گی طرف آ گئے بیں لیکن کی حدیث کا ترجمہ نہیں کیااور نہ ہی کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء تعظم السلام اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں، تنگریوں کی طرح اور محجور کے ستون کی طرح ۔ معاذ الله، نداس طرح كى عديث يرهى باورند يزه عكمة بيل-

میں یار بار کہدر ہا ہول کے مولانا آپ کواپی کتاب دیدمہ کیوں بھول کی ہے کیا وہ صرف

ملیهم السلام اس دنیا دالی اس قبر مقدس کے اندر زندہ ہیں جمیں اس دعویٰ کا انکار ہے اور بیدا کار قیامت تک رہے گا،اور یہ مطالب رہے گا کہ اپنے دمونیٰ کو ثابت کرنے کے لئے وکیل کی ابتدا، کریں اللہ کی مقدش کتاب ہے ،آیت ہیں کریں ،اگر نییں تو صاف انکار کرو کہ قر آن اس میلہ کو مِين كونى وخل نيس وينا ، بير بات بوكى عديث رسول النهاي كي-

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي ً.

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ.

میرے دوستوا در بزرگو،اب مولوی صاحب نے احادیث پڑھنی شروع کر دی ہیں گئین کسی ایک حدیث میں بھی نہ ہی کا لفظ آیا ہے اور نہ قبر کا لفظ آیا اور نہ کنگر یوں کی طرب ہے جان کا الفظ آیا ہےاور نہ مجبور کے ننے کی طرح بے جان ہونے کا لفظ آیا ہے، ساتھ ساتھ مواوی سے ب کہ۔ رہے ہیں گدانجھی ٹیل اشارہ کر رہا ہول۔ ٹیل فرض کرتا ہول کہ کب تک گونگوں کی طرح اشارے کرتے رہو گے الوگ آپ کے مند کی طرف د کھورہے ہیں کہ کوئی ایک حدیث تو پڑیں دو جس بیل تفصیل ہو مولانا ایساتو نہیں ہوا گدآپ نے سب کیچے چھوڑ کر اشارے بازی شروع کردی ے۔ بداشارے کے تک کرتے رہو گے۔

اگرقر آن کومولوی احمد سعید نے مانا ہے تو وہ ایک آیت بیش کرتے کہ انبیاع پھنے المام ا پی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں اس لئے ادھر دفعہ روا نہ کرنے کی بجائے ان کے کان میں ا مجولك ماره كدسترآ يتول سے كيون فيل أكالته الجارستريل سے انہتريل نے معاف كيس صرف اليساأيت يزهمين-

اب واوی صاحب نے حدیث پڑھی کی قیامت شریراوگوں برآئے گی ،اگر واقعی انمیا ، تعلیمهم السلام کے بارے میں مولوی صاحب کا بھی عقیدہ ہے (اور ہوسکتا ہے ) کیونکہ جوا حادیث کو کانے کہ مکتا ہے(ووا نبیاء میسم السلام کے بارے میں بھی بھی کہ مکتا ہے)غورکریں ہات واضح

حيات الني الني

ڈاکٹر عثانی کے لئے ککھی تھی؟ میں کبدر ہاہوں ایک نی محدث ، ایک نی مفسر ، ایک نی مجتمد کا قول بیش کرد کدانہوں نے کسی ایک آیت کے تحت یا کسی ایک حدیث کے تحت سیرمسئلہ ککھیا ہو کہ انبیاء علیھیم السلام اپنی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں۔

442

مولانا، آپ کی کھی ہوئی بات کا مطالبہ آپ ہے کر رہا ہوں۔ مولانا، آپ کی کھی ہوئی بات کا مطالبہ آپ ہے کر رہا ہوں۔ مولانا، آپ کی کھی ہوئی بات کا مطالبہ آپ ہے کہ ہیں۔ میں کے بارے میں کہر رہا ہے کہ اسم تسقو لون عالا تفعلون کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ میں بار ہارعرض کروں گا، کہ جو کچھ تم نے خود کھا ہے کم از کم اس پر تو بکے رہو، کوئی ادھر سے بول رہا ہے قرآن، میں ان ہے کہتا ہوں کہ مولوی اجر سعید صاحب سے کہیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں تا کہ مناظرہ ختم ہوجائے۔ یا بید کھی دیں کہ مولوی اجر سعید صاحب قرآن کوئیس مانے اس لئے ہم دوبارہ قرآن کا نام نہیں لیں گے۔ یا بید کھی دیں کہ مولوی احر سعید صاحب قرآن کوئیس مانے ۔ اس لئے ہم دوبارہ قرآن کا نام نہیں لیں گے۔ یا بید کھی دیں کہ مولوی احر سعید صاحب قرآن کوئیس مانے اس لئے ہم دوبارہ قرآن کا نام نہیں کر سکتے اور آپ سے مطالبہ اس لئے ہم کہ آپ پر جمیں بھین سے کہ آپ قرآن کو مانے ہیں۔ بات واضح کریں۔

دوسری بات بہت میں جواحادیث پیش کردہا ہوں ان کاتر جمدا ناواضی ہے کہ خود مولوی
احمد سعید صاحب نے مانا کہ اس کا ترجہ وہ ہی ہے جو میں نے کیا کہ انبیاء میسم السلام اپنی قبروں میں
حیات ہیں۔ قبر بہی ہے۔ اب مولا نانے بوی اچھی بات کہی ہے کہ پہلے یہ کہ کرتے تھے کہ قبر کہیں
ادر ہے آج اسلیم کرر ہے ہیں کہ بہی دنیا والی قبر بی قبر ہے اندر ہے ای جسد کو ہم انبیاء میسم السلام کی
کے حجرہ میں ہے، حضرت تعلیقہ کا جو جسدا طہراس قبر کے اندر ہے ای جسد کو ہم انبیاء میسم السلام کی
حیات کے لئے چیش کرر ہے ہیں ، انہی اجساد مطبرہ کو اللہ کے نبی تعلیقہ بار بارزندہ فر مار ہے ہیں،
مسلمان تو اب اپنے نبی تعلیقہ کی بات کو دہرا لیتا کہ انبیاء میسم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میں ان
د نعد اپنے نبی تعلیقہ کی بات کو دہرا لیتا کہ انبیاء میسم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میں ان
د نعد اپنے نبی تعلیقہ کی بات کو دہرا لیتا کہ انبیاء میسم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، میں ان

اب بیجو که رہے ہیں کہ میں احادیث پیش کروں گا، کب؟ وہ تو اٹھارہ سواحادیث ہیں

(بقول اجرسعید) وہ تو گئی ونوں میں چیٹی تہیں ہوسکتیں، میں نے مولا نا کوا تھارہ مومیں ہے سترہ سو ان نا نو ہے معاف کردیں کیونکہ میں نے ان کی طرح پنہیں کہنا کہ آپ کا نٹوں پر ہاتھ مارر ہے ہیں،
میصرف ایک حدیث پڑھ ویں جس کا ترجمہ میہ ہو کہ اللہ کے نجائے گئی آپی قبروں میں مردہ اور بے جان ہیں، بس میں فوراً بات ختم کردوں گا مناظرہ ختم، کیونکہ چیچے پچھر ہے گا ہی نہیں، میں وو بارہ کھڑا ہی نہیں ہوں گا، پھرسارے بچھے کہیں کہ ایک دفعہ کھڑا ہوجا پچھ بات کر، میں کہوں گا نہیں آبیت یا صدیث صریح چیٹر ہونے کے بعداب پچھ کہنے کہا موقع نہیں رہا کیونکہ نجائے کی صدیث آبیت یا صدیث صریح چیٹر ہونے کے بعداب پچھ کہنے کا موقع نہیں رہا کیونکہ نجائے کی صدیث سنتے کے بعد کھڑا ہونا گستانی ہونے کے بعداب پچھ کے محدیث سنتے کے بعد کھڑا ہونا گستانی ہے، میں نے مولوی احمد سعیدصاحب پراتنا بڑا احسان کیا گہاں کو سنتے کے بعد کھڑا ہونا گستانی ہے، میں نے مولوی احمد سعیدصاحب پراتنا بڑا احسان کیا گہاں کو سنتے کے بعد کھڑا ہونا گستانی ہوں اور نہاؤگوں کو پریشان کریں، ان سے کہیں کہ یا آبیت آبیت کروں گست کہوں کی بیات ہوگی، جوانہوں نے پہلے ادھرادھرکی ہاتیں گریں بین کہ یا آبیس کہ یا آبیت آبیت کروں کی بیات ہوگی، جوانہوں نے پہلے ادھرادھرکی ہاتیں کی بین وہ تو زیر بحث بی نہیں۔

ا نبیاء بیسم السلام کی حیات ان کی قبروں میں علم قطعی ہے تا بت ہو پیکی ہے (مولوی)
صاحب اپنی کھی چٹ بھی بھول گئے ہیں ) متواتر احادیث سے حیات انبیاء بیسم السلام تا بت
ہو پیکی ہے، میں بہت ساری احادیث پیش کر چکا ہوں، مولوی صاحب نے بھی تشلیم کیا ہے کہ
حدیثیں پیش کی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی فر مایا ہے کہ جب میں بولوں گا تو سیحدیثیں بھاگ جا تیں
گی۔اللہ دہم کرے،اللہ کے نبی آلی احادیث سناتے رہے (بڑے بڑے گروابوجہل، ابولہب،
عقبہ، شیبہ وغیرہ) نبی تعلق کو ڈراتے رہے،اس وقت سے حدیثیں نہیں بھاگیں۔اب کہاں بھاگ
جا تیں گی جاللہ کے نبی کی احادیث سے کہ اللہ نے تہاری قسمت میں مانتا لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ ہم
اللہ محفوظ رہیں گی۔ یہ علی دو اس ہے کہ اللہ نے تہاری قسمت میں مانتا لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ ہم
اللہ محفوظ رہیں گی۔ یہ علی دو احادیث سنا دی تھیں اور جم نے ان کو کہا تھا کہ نبی کی احادیث کو

445 والى قبر كے اندر حيات جنساني كے ساتھ زند و ثين په بات لكھ: و، اگر نبيں لكھ عكتے تو تكم از كم إينا عقيده الله كي كماب مقدس عنابت كروب

دوستو بزرگو، بین کن دفعه كهد چكا جول آيت پيش كره آئنده موقع نددول گا، بين ايس آیت بیشوں گاجس سے بے تابت ہوگا کہ کوئی تبی ، کوئی ولی ، کوئی اللہ کا پاک بند وسرنے کے بعد ا بنی قبر میں جسمانی حیات کے ساتھے زندہ نہیں ہے۔اس و نیاوالی قبر میں زندہ نہیں، پہلے آپ لکھ ویں کہ جارے مقیدہ کے ثبوت کے لئے جارے پاس نہ کوئی آیت ہے اور نہ جاراعقیدہ ٹایت ب، او واوی صاحب میں نے آپ کا مطالبہ مان لیا گہن آپ بین کہیں کہ احمد سعید نے آیت نہیں پڑھی۔ میں کی آیات پڑھ دول گالیکن پہلے آپ لکھ این کدمیرے مقیدہ پرمیرے یا س کوئی آیت

باتی اس نے کیا کہ ساتھ بیعدیثیں پڑھ دہ ہے ہیں،اس میں نقبر کالفظ ہے نہ تی کا۔میں في مسلم والى حديث يزهى باس بل نه في كالفظ بن في كاموت وحيات كاذكر بيال كويدواشت ندكر سك كن كن كن كادى مديث كو يجود ت بي - جناب الرقم قرآن كو چوز کرسلان رہ کے ہوای سے بری کون ی کاب بری کا افکار جرم بالکن کوئی فائ ياك كى مديث كوكانول ساورتى ياك كالم كرجم كو مجور ك مثك ت ستطيب تيل و علماً مولوی این صاحب اگرآپ کاعظید وقرآن سے تابت تیل بوتا توشی آیت پڑھو جا

مولانا محمد امين صفدر صاحب

الحمدة وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى اما بعد.

مولانا صاحب سيمى كهدر ب بيس كديس منكر جول مدى نبيس جول ليكن اين اين وعوى ير احادیث پڑھتے جارہے ہیں وہ کس دعویٰ پر پڑھتے ہیں اور اوھ منظر منکر کی رث بھی لگاتے ہیں اور كاف كبدكر كتافي ندكرين اور في ويك كي حديثين يزعف واليكوية في عطاء فرمات كدوه في عَلَيْنَةً كَى حديث يزمت وفت الي طرف سے كوئى لفظ زيادہ ندكرے، بي الله كى حديث مائے والے کو بیتو فیل عطا فرما که اتھارہ مواجا دیث میں ہے ایک حدیث یا آیت کی تی محدث یا مفسر با جہد کی شرح کے ساتھ پیش کرنے کی تو فیل تھیے بغر ما۔ ادھر تو یہ قرآن کہتے ہیں بیاتو تول بھی نہیں مانے اور نہ قول پیش کر سکتے ہیں۔

444

# مولوی احمد سعید صاحب.

آج مولوی محد امین صفرر صاحب نے نیا طریقد افقیار کیا ہے انبول نے خواہ مخواہ ہمارے ذمیا یک عقیدہ لگادیا ہے، میں نے ان کے ذمہ پرلگایا ہے کتم مضور الطبقہ وہ کیرانیا ہی میں السلام کوان کی قبرول میں زندہ تعلیم کرتے ہو، میں نے اس پر بات کی ہے ہے کہتے ہیں ہ آ ہے لے ازخود یہ بات ہمارے ذمدلگائی ہے ہمارا پیعقیدہ نہیں۔اگرآپ کا پیعقیدہ نبین او بھرمجاملہ کیا ہے، ا کیے طرف سے اس عقیدہ کا اٹکار بھی کرتے ہیں دوسری طرف ان کا دمویٰ بھی کبی ہے کیا تم اوگوں کودھوکہ دیے والے ہو۔

اگرتمهاراعقیده پیه به که نجهای جس طرح دنیا میں مع روح زند و تھے،اس قبر میں بھی زندہ ہیں، تو اس بر تو نص قر آنی چیش کرد، اوھر کہتے ہیں میں مدی ہوں، یدی نیس ہا اس لئے ولائل پیش نہیں کرسکتا ، تھوڑی ویر کے بعد بات بھول جاتے ہیں یا جان او جھ کر ہمارے او پر ڈال دیتے ہیں کدایک حدیث پیش کرو،ایک آیت پیش کرو، مولوی صاحب جب تم خود کہدرہے ہوگ مِل مدى فيميل ميل نے دعوى فييل لكها، اس لئے آپ دلائل بيان فيس كر سكتے ، اوھ كہتے ہيل ك ولائل بیان کروءا تنابوا تناقض کم از کم الل علم کے اندرتو نہیں ہوسکتا، جس مخص کو مدی نہیں بنایا جاتا اس سے دعوی طلب کیاجارہاہے یہ جیب بات ہے۔

بيآخرى بات عديم آيت يرحتا مول يكن يمل لكودي كديم إنا عقيد وقرآن ي ا بت تھیں کر کتے ، میں ایک تبیل جنگ کو اتنی آیات پڑھ دوں گا کے کوئی نی موت کے بعد اس دنیا

ادھر کنگریوں اور کھجورے تشبیہ بھی دیتے جارہے ہیں، باتی مولوی صاحب کے پاس کوئی سیج حدیث یا آیت نیٹس، اگر ہوتی تو ضرور پڑھتے ، وقت ضائع نہ کرتے ، باقی یہ بار بار بھھ ہے قر آن کی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی مولوی احمد سعیدے پوچھیں گے کہ وہ تو قر آن کے خلاف کہنا تھا تونے قر آن کے موافق کیوں آیت نہ پڑھی؟ اتنی در ِلوگوں کوانظار میں رکھنا کہلوگ غلط عقیدہ پر باتی رہیں۔ (چہ معنی دارد)

مولوی صاحب کہدرہے ہیں کہ آیتیں تو مجھے ستر آتی ہیں لیکن آج میں سر دست تمن پڑھوں گا، میں کہتا ہوں تین ہی پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہو کہ انبیاء سیھم السلام اپنی قبروں میں مردہ د بے جان ہیں کنکریوں کی طرح اور تھجور کے ستون کی طرح ، ساتھ ہی میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ تین آیتیں فتح الاسلام والی نہ ہوں، جن کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے فتح الاسلام میں نے خلط ترجے والی آیت نہ ہو۔اب میں مولانا کو وقت دیتا ہوں کہ وہ بیآیات پڑھیں۔

# مولوی احمد سعید چتروژی.

مولوی محمد امین نے میرے سے اصول مناظرہ کے خلاف مطالبہ کیا ہے کہ آیت پڑھوا پتا بو جوسرے اتار کرمبرے گلے میں ڈال دیا ہے، مزاتب ہے کہ مولوی صاحب تشلیم کر کے اٹھیں، مجھے مطالبہ ہے کہ آیتیں پڑھو، خود آخری یات بھول گئے کہ میں نے لکھ کر دینا ہے۔

(بیمولانا ثرابین صاحب نے وعد نہیں کیا صرف احرسعید کا مطالبہ تھا اس کے اس بات سے دھوکدند کھائیں۔ مرتب)

مولوی این صاحب ہیں پھرآپ کوموقع دیتا ہوں، پچھاتو احساس کرو، بچھ ہے دلیل کا مطالبہ کرنااصول مناظرہ کے بھی خلاف ہے اور تعلیم اسلام کے بھی خلاف ہے لا دلیسل عسلسی المنسافی، خودآپ نے کہاہے کہ منکر پر دلیل نہیں ہوتی، مطالبہ اس سے ہوتاہے جو بھولی بھر کر کے کہ یہ بہری ہے، اس ہے دلیل پوچھی جاتی ہے جب آپ کا بیعقیدہ اسلامی ہے تو اسلام کی تعلیم تو کا قرآن دیتا ہے تو آپ قرآن پڑھیں ،قرآن ہے دلیل پٹیش کر کے دکھاؤ۔

پھر مولانا انصاف کا انداز دیکھو کہ آیتیں وہ پڑھوجس میں لکھا ہوا ہو قبر کے اندر نبی زندہ نہیں ہوتا ، مئلہ تو یہ ہے جب اللہ کا نبی دنیا سے دفات پاچکا تو اب نہر میں کوئی زندگی ہے نہ زمین کے او پر کوئی زندگی ہے اور نہ زمین کے پیچے کوئی زندگی ہے ، مئلہ یہ ہے ۔لیکن یہ کہتے ہیں کہ قبر کا لفظ دکھا ؤ، کیا اس تتم کے مطالبہ کا صحابہ کرام پارسول اللہ چالیتے کی طرف ہے کوئی گئجائش ہے؟ اگر نہیں تو پھر بندہ یہ کیے کہ میر اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔

447

جب ان سے دلیل پوچھی جائے تو اس دفت وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضو علیقہ نے موئ علیہ اس کے کہ وہ زندہ موٹ علیہ اللہ اسلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھارہے تھے ، نماز پڑھا ہے اس بات کی کہ وہ زندہ ہیں احساب یہ ہوا کہ جس کو نماز پڑھا جسے نہیں و کھا ، جس کو نماز پڑھتے نہیں و کھا ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو نماز پڑھتے نہیں و کھا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں ۔

بقول مولوی صاحب کے ویکھنا زندگی کی دلیل ہے، لہذا صرف موی الفیہ ہی زندہ ہوئادرکوئی زندہ نہ ہوا۔ جبکہ حضور ملاقے قرمارہ ہیں لسو کسان صوسسیٰ حیسا، السنع، اگر موی الفیہ زندہ ہوتے توان کو بھی میری اطاعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

خلاصہ کلام بیہ ہے دعویٰ تو یہ ہے کہ حضور ملکی آئی قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن دلیل وہ پٹی کرتے ہیں جواصول دین کے بھی خلاف ہے اور حدیثیں ادر روایات وہ پٹی کی جاتی ہیں جن پر پہتا بھی ہے کہ شور ہوتا ہے اور پھران کا معنی کچھاور ہوتا ہے اور مولوی صاحب ان کا معنی تھنے کرقبر میں لے آتے ہیں۔ اگر بہی محبت رسول اللہ ہے تو الی محبت سے خدا محفوظ رکھے ، اللہ کے ٹی پاک میں لے آتے ہیں۔ اگر بہی محبت رسول اللہ ہے تو الی محبت سے خدا محفوظ رکھے ، اللہ کے ٹی

اگر مولوی صاحب لکھدی کہ جہاراعقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں تر آن مقدی میں نہیں ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہنا ہوں کہ ایمی آیتیں پڑھتا ہوں۔

(مولوك اجمد سعيد في وقت ضائع كيا باورمولانا محرابين صفور صاحب

وات ضائع كرتے ہو۔ اوپر سے رات آر بى ہے۔

پہلے تو آپ بڑالہا بیان کرتے تھے اب تم جلدی بیٹھ جاتے ہو، بات کیا ہے ( مجرشور، شور،شور،شور)۔اب تو مولوی صاحب نے فتویٰ بھی لگادیا لیکن میں اب بھی نہیں جا بتا کہ کوئی فتوی لگاؤں، میں پھرعرض کرتا ہوں کہ مولوی صاحب لکھ دیں کہ میرے عقیدے پر کوئی آیت نہیں قر آن مقدس میراساتھ نیس دیتا، پیکھیدیں تو میراوعدہ ہے کہ میں تلاوت کروں گا،اگرینہیں لکھ کر دیے تو چرعوام تجھ لیں کہ میں کیا جا جتا ہوں اور مولوی صاحب کیا جا ہے ہیں۔میری ایک بی شرط ہے، کیونکہ مولوی صاحب خود جھ ہے دلیل طلب کررہے ہیں، حالانکہ مولوی صاحب شروع میں کہدیکے ہیں کہ بددلیل میان نبیس کرسکتا کوفکہ اس نے دعویٰ پیش نبیس کیا۔ میں تو اس لئے آیا ئى نىيى بلك يىل تو مولوى صاحب كيوعوى كوغلط تابت كرف اوراس كا اتكاركرف آيا مول يى نے اٹکار کر دیا، ابتم اینے وعویٰ پر دلیل پیش کرواور دلیل کی اہتداء کلام مقدس سے ہوتی ہے، اگر میدیش نہیں کر سکتے تو پھر پہلکھیویں ، تا کہ میں ان کی منت ساجت والامطالیہ بورا کردوں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوي ً.

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى.

پهلی آیت.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مرية من لقاء ه وجعلنه هدى لبني اسرائيل.

الله تعالى فرات بين كه بم في موى الله كوكتاب وى ،كون سے موى الله و نياوى جسم والے یا خواب میں آنے والے؟ یہاں تم غور کرو،اے بیرے محبوب مطرت محمد اللہ آپ ذرا بھی شک نہ کریں کہ آپ کی ملاقات موی اللی ہے ہوگی ،کون سے موی اللی جو بی امرائیل میں وعظ کہتے تھے،آپ بتلائیں کہ بن اسرائیل کو وعظ کس جم کے ساتھ ہوتا تھا،ای اصل جم کے ادكاروي كيات كاجوابيس دياس)

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي -

الحمد الله وكفى والصلواة والسلام على عباده

448

الذين اصطفى.

مولانا اجرسعیدصاحب نے آپ کے سامنے اسلام کے بڑے اصول بیان کے ،ایک بات بدبیان کی کہ جونافی ہواس کے ذھے دلیل بیان کرنائیس،خودہی کہا ہے بیس نافی ہول، چروہ تين آيتي كيول برهي بين؟ كيا آيات بره هكر خود اسلام كاصول ك ظلاف كرنا ب-

( یہاں مولوی اجر سعید صاحب اور ان کے حوار یول نے شور شروع کردیا)

پیم مولا نامحدایین صفدرصا حب نے فر مایا گرمتا ظر فہیں کروانا بے شک بند کردو، لیکن بید کیاہے کہ میری باری بیل شور کرتے ہواور مولوی احد سعید کی باری بیل شور نہیں کرتے۔ پھر شور ہوا كتم آيت بإهو مولانانے فرمایا جھے بار بار كہتے ہوكدآيت پڑھومولوي احد معيدے كهددوك آیت بر هورے تا که قصد بی ختم ہوجائے۔

بیلی بات سے کہ احمد سعید نے کہا ہے کہ اسلام کا اصول سے کہ نافی کہ ذمرد کیل نہیں ہوتی، پھر تین آیتیں کیا ہیں، بیتو خود اسلام کا اصول اس نے تو رویا۔ دوسری بات سے سے کہ میں نے کہاتھا کہان کے یاس قبر کے لفظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ہے، اب اس نے تسلیم کرلیا کہ جھ ے كہتے ہيں قبر كالفظ دكھا، قبر كالفظ وكھا۔ ميں قبر كالفظ تبين بلك سية تلا رياموں كدا نبياء يعمم السلام زنده فيس

#### مولوى احمد سعيد

یں نے جو بار بارعرض کی ہے کیا ہداس کا جواب ہے؟ اب بھی تم انتظار کروتو آپ ک امرضی، میں پھرعرض کرتا ہوں میرے محرّ م بھائی، ابھی دن ہے بات کوشتم کروتا کہ آ پ بھی جا کیں اورلوگ بھی جائیں، جس بات کوشلیم کرتے ہوں اس کو کسی کنارے تک پہنچاؤ، کیوں خواہ مخواہ

ساتھ، اللہ تعالی نے اپنے محبوب اللہ کے ساتھ یہ وعدہ قر آن میں فرمایا ،حضرت یا ک اللہ کی ا الاقات موئى يانيس؟ حضرت ياك في خود مثلايا، حديث يس آتا ب كر حضرت ياك عظية في موی الطیع کودیکھا کر قبرشریف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

# سابقه اعد اض کی طرف اشاره

مولوی اجر سعیدصاحب نے اس عدیث برو ہاں بھی کہا تھا کر قبر میں کھڑے تو دیکھالیکن اس مدیث میں حیات کالفظ تبیل ہے۔ ندمعلوم ان کوزندہ کس نے مان لیا ہے، چلومولوی احد سعید صاحب یہ بی تتلیم کرلیں کہ مردہ نماز پڑھتے ہیں۔

دوسری بات بہ ہے کہ مولوی اجر معید نے کہا کہ صرف موی علید السلام کود میصاد وسرول کو نہیں ویکھااس سے بید جلا کدو وسر سے زنرہ ٹیس ہیں ، بیان کا اپنا قیاس ہے، میں نے حضو ملطقے کا كلم يرها ب فودصور الله في موكل النيكة كود يكااور يم الانبياء احياء في قبورهم يصلون ارشادفرمايا

# دوسری آیت.

الله تعالى كاارشاد ب\_

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ﴿ بل احياء ولكن لا تشعرون.

الله تعالى كاارشاد ب اوريه خطاب ايمان والول كوب، كيونكه مسئله حيات كاتعلق ايمان ے برایمان والاحیات کو مات ہے اور بے ایمان نہیں مات ) پیشمداء کے بارے میں ہے۔ جب حضرت اميرهمز وهظة ميدان احد كي طرف جارب تقيلة كافر بهي ان كود يكي كركبتا تفاكده وزنده میں۔منافق بھی کہنا تھا کہ وہ زندہ ہیں،مسلمان بھی کہتے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔لیکن جب شہید مو سي جيم كور حال زندگي آ كه اي او كافر كهتا ب كه زنده نيس كونكول والى زندگي آ كه اي نظر آتی تھی اور آج والی زندگی آ کھ سے نظر نہیں آتی بلکہ صرف ایمان والا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یقین

كرتے موے ايمان لاتا ہے، كيونك بيزندگي آنكي وُظر نيس آتى ـ كافر كے پاس آنكھ في كين ايمان تنبیں ہاس کئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات

وہ جوجم مبارک مطبر کلڑ نے ہوا پڑا ہے اس کومردہ نہ کہو، کیونکہ تی جم ہوتا ہے روح فلنبين ہوا كرتى۔

ممكن بيم مولوى احرسعيد پرندول والى حديث پڑھيں، بي يسلي ياد كردار باجول كماس کی سندیس و بی ابومعاویہ شیعدراوی ہے جس کومولا نا احرسعیدصا حب اپنی کتاب میں لکھ سے ہیں۔اس میں اعمش مدلس راوی ہے جس کو بیا پی کتاب میں لکھ پیچے ہیں جمکن ہے مولوی احمد معیدصا حب حضرت جابر پھیوالی روایت پیش کریں کدان کواللہ تعالی نے کہا تھا آپ واپس جانا چاہے ہیں۔الخ۔ میں بتلا رہا ہوں کہ اس میں وہی محمد بن آخل رادی ہے جس کوغیر مقلدین پیش كياكرت جين ان كوامام مالك في دجال من الدجاجله فرماياب،اب اكرمواوي احمد کوئی صدیث پیش کرنا چاہیں تو ہوش وحواس سے پیش کریں تھے سند کے ساتھ پیش کریں ، مولوی الهم سعيد صاحب نے پہلے ايك مديث يرضى لو كان موسى حيا. الخ. اس كى كوئى سند يح

مولوی اجد سعید صاحب کا ایک دوست الله بخش جواب غیر مقلد ہوگیا ہے اس نے مناظرے میں یمی لو کان صوسیٰ حیا پڑھی، میں نے کہااس کی صحیح سندیش کرد، فورانشرا لط مناظرہ والا پر چا تھا کر کھڑا ہوگیا کہیں اس میں لکھا ہے کہ بھے سند پیش کرنی ہوگا۔ میں نے کہاتم نے لکھا تھا کہ ساری حدیثیں (جعلی )اور چھوٹی پڑھنی ہیں،جن کی صحت ثابت ہی نہ ہو۔

اس لئے میں مولوی احد سعید ہے بھی کہتا ہوں کتم اپنی تلاوت کر دہ حدیث لسو کسان موسى حيا. المخ. كاستر على عابت كروير - (لوك بربر جمله يرسيحان الله كهدب تق) حضرت علی ﷺ نے اپنے مکان کے لئے دروازہ بنوانا تھا، بڑھٹی ہے کہا دروازہ یہاں نہ بنانامدینہ سے دور جا کر بنانا ۔ کیونکہ اس جگہ بنانے سے جواس کی آ دازا تھے گی اس سے حضو علیہ کے کو

حصرت عمر الله في ايك تحض كوسجد نبوى مين او في بو لين ساتو فرما يال قد آذب رسول الله عَلَيْ في قبره تونياد لني اونياد لني وجب حضرت النيسة كوان كي قبرين اذيت دي

لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم

اس آیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر ﷺ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا، حضرت علی ﷺ، حضرت عمر ﷺ فرمارے ہیں کہ حضو ملت کواونچا ہولئے کی دجہ ہاں قبر میں تکلیف ہوتی ہے، ليج مولانا احرسعيدصاحب في تين آيتي براهني تين (بدمعلوم كب براهي كا)كين يس في تين آيس برهدين ال

(ماشاءالله ماشاءالله كي آوازي)

مولوی احمد سعید

مولوی امین صاحب نے جو آیتی بڑھی ہیں ان کا انبیاء میصم السلام کی حیات سے کوئی

مولوی صاحب نے جو بہل آیت پڑھی ہے

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء ٥.

اس آیت کا اگر معن حضو مطالعة سے یکی ثابت ہو سر سلیم، اگر آئمدار بعد میں سے سی امام نے خصوصاً امام اعظم ابوحنیفہ نے یہی معنی کیا ہے تو سرتسلیم ، اگر مولوی صاحب اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں مضرین کے کتنے اقوال ہیں، دہ خود مولوی صاحب

قرآن کی جوآیت میں نے پڑھی ہاس میں لفظ یقتل آیا ہے لل جسم ہوا کرتا ہے روح قل نہیں ہوا کرتی ،ابجسم کے نکڑے نکڑے ہوئے بڑے ہیں کا فراس کو زندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ،لیکن الله تعالی مونین ہے کہ رہے ہیں اگر چہ تیری آنکھاس زندگی کا ادراک نہیں کر عتی، تیرا کان اس ا زندگی کا احساس نہیں کر مکتا، تیرے ہاتھ اس زندگی کا احساس نہیں کر سکتے لیکن مردہ نہ کہو۔اگر چہ اس کارندگی تیرے شعورے باہرے، تیرے شعور مین نہیں آسکتی، پھر بھی مردہ نہ کہو، بال احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔قرآن پاک کی اس آیت کے بیش نظر اہل سنت والجماعت کے مضرین اور محدثين المام بيهني المام والقطنيُّ ، علامه مخاويٌّ ، علامه يكنُّ ، شفاء البقام مين لكه ين كه شهداء كوبيه مرتبدماتا ہے انبیاء عصم السلام کی تابعداری سے اس لئے سارے شہداء سے صرف نبی کی اکیلی حیات اعلیٰ ارفع ہے، زیادہ اکمل ہے۔

تیسری آیت.

جب قرآن نے شہداء کی حیات ای جم کے ساتھ مان کی تو انبیاء عظیم السلام کی بھی یمی جسمانی حیات تابت ہوئی، برمیرے ہاتھ میں شفاء القام ص اکے محرت ابو برصد ای ف فرماتے ہیں کر آن میں ہے

يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت

كه ني الله كل آواز سے بلند آواز نه كرو، حضرت ابو بكر صد إلى ف فرمات ميں جس طرح مجد نبوی میں حضور ملطقة كى زندگى ميں بلند بولنے سے نيكياں برباد موتى تھيں حضور ملطقة كى وفات کے بعد بھی یہاں بلند ہو لئے ہے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔حضرت عا تشد ضی اللہ عنھانے بھی یمی آیت تلاوت کی ان کے پڑوی دیوار میں کیل لگار ہے تھے ان کو پیغام بھیجا کہتمہارے اس کیل کی آواز سے حضرت یا ک ایک کا تکلیف مور بی ہے۔ یہ کیل کی آواز ای معجد میں آر ہی تھی انہیں؟ (آرہی تھی لوگوں نے کہا)

بیان کروین فی مریة من لقانه کا ترجمه کی متم کا ہے۔

(١)لقاء كالمعنى ملنابه

(٢) ني عليه السلام كوخود الله كى كماب كالمتا\_

(٣) موى الظيية كوالله كى كتاب كالمنار

(٣) موي الفيل كى ملاقات روحاني كابوتا\_

(٥) مؤى الطيقة كى ملاقات جسمانى كاجوتا\_

(٢) ليلة المعراج من بونا-

(٤) تمثل روحي جونا-

بیتمام اخبالات مفسرین نے لکھے ہیں۔عقیدہ کے اثبات کے لئے آیت وہ پڑھنی چاہئے جس کا صرف ایک معنی ہو، دوسرا کوئی معنی نہ ہو، جس کا صاف مطلب ہوا کہ انبیاء کرام اپنی قبرول میں ویسے ہی زندہ ہیں الان محسما کان فی الدنیا الکین مولوی صاحب نے جوآیت پڑھی ہے اس کی تغییر ندرسول النہ اللہ کے ابت کی اور نہ صحابہ سے اجماعاً ثابت کی اور نہ مفسرین کا کوئی انھاتی معنی نقل کیا، بلکہ اس کی کئی تفاسیر ہیں ،اس کے کئی معنی ہیں۔

مولوی صاحب اپنی ویانت وامانت سے طفا یہ کہدیں کہ تمام مضرین نے بھی معنیٰ کیا ہے، لیکن میرا چیلنے ہے کہ آیت مباد کہ کا بیر جمدر سول پاک اللہ سے خابت ٹیس ۔ صحابہ ہے بھی اجماعا یہ معنی خابت نہیں، آئمدار بعد ہے بھی یہ معنی خابت نہیں، اور تمام مضرین کا اس معنی پراجماع بھی نہیں ۔ لیکن اگر اس کا دوسرامعنی ہو کہ اللہ اپنے محبوب اللہ ہے کہ درہے ہیں کہ آپ اللہ ہے۔ موکی النظیمیٰ کی ملاقات میں شک نہ کریں ۔ اور جو کتاب میں نے ان کو دی ہے وہ کتاب برحق

دوسری آیت جومولوی صاحب نے پڑھی و لاتقول ۔حالانکہ لفظ ہے و لا تقولوا گلت کرنے کی وجہ سے غلط پڑھا گیا ہے۔ بہر حال

ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء

ولكن لا تشعرون.

مولوی صاحب فے شعور کامعنی کیا ہے کہ اس کاشعور آنکھ ہے، کان ہے، تاک ہے نہیں جوسکا، بات پنہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اس آیت کو تازل کر کے اللہ نے اپنے مجوب علیقے کو تناویا ہے کہ جولوگ اللہ کے رائے میں قتل کئے گئے ہیں ان کومردہ نہ کہوب ل احیساء، اس ہے کون ی زندگی مراد ہے خود قرآن نے اس کو ہتا ایا ہے بسل احیاء عند دبھم، مولوی صاحب کو یہ نظر نہیں آیا، وہ (شہید) اینے ریپ کے باس زندہ ہیں۔

خدانے بعض چیزوں کی نسبت تمہاری طرف کی ہے اور بعض چیزوں کی نسبت خودا پئی طرف کی ہے قرآن میں ہے

ما عندكم ينفد وما عند الله باق

جوتہارے پاس ہوہ فتم ہوجائے گا اور جواللہ کے پاس ہوہ فتم نہیں ہوگا۔ عنداللہ کا کا ورہ وہاں آتا ہے کہ جہال تبت دنیا کی بجائے خدا کی طرف زیادہ ہویا خدا کے زیادہ قریب ہو، اس لئے اس کی تشریح بھی اللہ کے پاک یغیبر کالی نے خدا کی طرف زیادہ ہویا خدا کے زیادہ قریب ہو، اس لئے اس کی تشریح بھی اللہ کے پاک یغیبر کیا ہے است کے شہداء کے بارے بیس، کمال تو بہا نہاء کے بارے بیس، کمال تو بیب کہ اب واللہ العص کے طور پر کہتے ہیں کہ جب شہید کا ید درجہ ہوتی پاک تاہی کا ید درجہ کو تی پاک تاہی کا ید درجہ کیوں نہ ہوا۔ او، اللہ کے بندے اس بات کا اٹکار تو نہیں کیا جا سکتا مگر بات میچے ہوئی چاہے، یہ بات درست نہیں کہ حضرت میں تھا ہوں باتی انہیاء کرام اپنی انہیں قبروں میں زعمہ ہیں۔ عصد اس بات درست نہیں کہ حضرت میں گاڑ جمہ فی قبور ہم اگر کی ایک مضرفے بھی کیا ہوتو و کھا وَ، اگر میں اللہ قال کہ خدم نے کیا ہوتو و کھا وَ، اگر میں اللہ کی تعدد ربھم کا ترجمہ احیاء و کھا وَ، آئم اللہ کی آوازیں)

حات الني الني

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي .

الحمد الله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى.

میرے دوستوبات بہال پیچی کہ مولوی احرسعیدنے بیشلیم کرلیا کداس آیت کی تفسیر میں اوراقوال بھی ہیں،مولاتا میں امام بھٹی کے فقل کرر باہول فرماتے ہیں

قال الله تعالى فلا تكن في مرية من لقائه وفي صحيح مسلم كان قتاده يفسر ها أن النبي مُلَا لِلهُ قد لقى

اس کی تغییر اللہ کے نویلی کی حدیث سے حضرت قبارہ تا بعی سے بیان کردی ہے۔ جم علامه صاحب نے کہا ہے کہ فلاں قول مراد ہے، فلاں قول بھی ہوسکتا ہے، میں کہتا ہوں جینے قول بھی ہوں لیکن لیاد تی جائے گا جوحدیث سے تابت ہوجائے۔

علامه احمد سعيد صاحب.

مفرین نے یہ جی کہاہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوي"

اليے نيس مديث عالى عرص مرح ميس في ابت كيا م وحزت قادة في الله دیا ہے کہ اگر حدیث کوسا سے رکھا جائے تو آیت کی پھر پرتغییر ثابت ہوتی ہے، دیکھو جوتغییر نی پاک ایک کی صدیث سے تابت ہورہی ہاس کوچھوڑنے کے لئے اب خواہ تخواہ احتمالات بیان كرناشروع كردين بين تم اپناحمالات پرابكوئي حديث بيان كرو-

دوسرى آيت كاجواب دية بوئ مولانا في كهادلالة النص مان كي قائل تو بيكن اس آیت میں عدد ربھم آتا ہاوراس کامعنی ہوتا ہے دیا پڑئیں، بلکدرب کے پاس،مولوی

صاحب نے عند دبھم کا یکی معنی کیا ہا ) (جواب ملاجی ہاں ) ش کہتا ہوں علام صاحب ان المدين عندالله الاسلام كارّر بي يولي معنى يوجهي، كونك يهال بهي عندكالفظ آكياب ان الدين عندالله توتم جواب دو ك كراسلام مر ب ياس تو بين بلكه والله ك ياس ب (لوگول ك قيقع بى قيقع، علام ك چيلول في شوركر ديا، خاموي جوكى تو

457

حنی مفسرعلام محمود آلوی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہاں عندای طرح ہے جیسے اب اس زمان ميس مفتى فتى كاوية بوئ لكستاب هذا ما عند ابى حنيفةً.

يحرعلامه صاحب في اس آيت كاس آ كوالالفظ نيس يزها، وه عدد وبهم يسوز قون ، بخارى شريف يل موجود ب كرحضو والكالح كى كى دن لگا تارروز ه ركھتے تھے اور فرماتے تنے مجھے میرارب رزق دیتا ہے ، روحانی رزق کائل جانااس وقت موت کی دلیل نہیں تھااب موت ک دلیل کیے بن گیار بخاری شریف میں صاف موجود ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی بغیر بحری کے دوز ہ رکھیں ،آپ اللہ نے فرمایانیس تم ایسانہ کرنا ،میرارب جھے رزق ویتا ہے۔ بیردحانی رزق بھی بھی دنیا میں بھی ال جاتا ہے، اگر اس وقت اس سے موت ٹا ہے جہیں ہوئی تو اب علامہ صاحب نے موت کیے ٹابت کر دی۔ دیکھویں اپنی پیش کر دہ آیات کی تغیر حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، لیکن علامہ صاحب ابھی تک ایک بھی آیت نہیں پیش کر سکے۔اس لے میں شروع میں کہنا تھا کہ ہم باری باری ایک ایک آیت پیش کریں تا کہ سارے الفاظ واضح ہوجا کیں،اب احیاء کالفظ آگیا،ایے وہ بھی اموات کالفظ وکھا کیں،علامہ صاحب کہتے تھے میں نے قبر کے اندر کا لفظ نہیں وکھانا بلکہ یا ہر کا دکھانا ہے ، کیکن ان کوتو ایک بھی نہیں آر با۔

میں نے تیسری آیت

يا أيها اللذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. الآيه. ا پے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے نعم قطعی پیش کر وجس میں کسی دوسرے معنی کا حمّال نہ ہو، کسی ا كيدوآ دميول كامعنى شهو، بلكه پورى امت كاا بماع موكداس آيت كالمبي معنى ب،عند ربهم كا معنی اگر پوری امت میں ہے کی نے فسی قبسرہ کیا ہے تواس کو پیش کرنا چاہے تا کہ پت چلے کہ مولوی صاحب نے اپ مذہب کو ثابت کرنے کی لئے کوشش تو کی ہے۔

(مولاتا احدسعيد صاحب صاف شفاف دلاكل سے اعراض كرتے ہوئے اوران کے جواب سے عاجز آ کرصرف چندمنٹ خطیبان تقریر کردی ہے درنہاس تقریر ک ولائل کے مقابلہ میں پرکاہ کی حیثیت بھی ٹیس ہے۔ مرتب)

مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي .

الحمد اله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الدين اصطفى.

میرے دوستو، مولوی احسعیدنے چروی بات کی کرعند کامعیٰ رب کے یاس ہے، مولوی امین کوصرف ایک بی معنی آتا ہے کوئی دوسرامعنی نہیں آتا۔ اگر مجھے نہیں آتا تو ان کو بتلادینا عا ہے تھا، اگر بیم منی جو میں نے کیا ہے دنیا پرف آئی ٹیس سکتا تو حضرت مریم کے باس جب پیل آتے،حضرت، ذكر ياالطني نے اوچ انسى لك هذا تو انبول فرايا هو من عندالله حضرت مرتم عليما السلام بيه بات آسان پر بيشي بى فرمار بى تقيس؟ ( نهيس بنيس بلكه د نياييس ، لوگول نے کہا) اگران کے کئی معنی آتے ہیں تواب ہم معنی متعین کروالیں ، پہلے علامدصاحب نے کہااگر كوئى ايك مفسراس كامعنى يهى كرد ي قيل باركياتم جيت كي ، يعرياد آياك بياتوكى مفسرين ي ال جائے گا، پھر آخر میں اجماع کی شرط لگادی، آپ کے کہنے پر کہ ایک مفسرے دکھا دوتو میں ہار

احمد سعيد هار گيا۔

انہوں نے کہا صرف ایک مفسرے دکھا دو میں ہارگیا، لوعلامہ تاج الدین کی فراتے

پیش کی تقی کرروضہ یاک پراونجا ہو لئے ہے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں، دونوں حالتوں میں تھم برابر ہے۔ حضرت الو بکر کے بھی ہی فرمار ہے ہیں ، حضرت عمر کے بھی ، حضرت علی کے بھی ، حفرت عائشرضی الله عنها بھی۔اس آیت کاعلامه صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کول نہیں ویا؟ اس لئے کدان کوآتا بی نہیں۔اب میں علامہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب وہ تین آیتی پڑھیں۔ (جزا کم اللہ ماشاءاللہ کی آوازیں)

#### علامه احمدسعيد صاحب

جوآيات تلاوت مورى بي جوانبول نے وعدہ كياتھا كدان كامسلك اس سے تابت مو رہا ہے؟ ان آیات کوتم خود بھی تشکیم کر چکے ہو کہ رسول پاک عظیمت کی تفسیر کے مطابق اس کا بیمعنی نہیں بنا ،اورنہ بی رسول پاک اللہ سے است ہے۔

وموئی ریکھا ہوا ہے کہ رسول یا ک علی اس اس اس کے ساتھ اپنی ای قبر میں زندہ میں اور ثابت کررے ہیں احیاء عند ربھم، این رب کے پاس مولوی صاحب فے چونکہ عند کا صرف ایک ہی معنی یاد کیا ہوا ہے حالانکداس کے کی معنی ہیں، مصرف قرب مکافی ہوتو سے محصے ہیں عند رہے والا ، یاعند مکانیوالا ۔ برانہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے صرف ایک ہی مطلب ویکھا

مرامطلب بيے كة يت مولوى صاحب في والحى احساء عدد ربھم، عند ربهم كامطلب في قبرهم في قبورهم وكمانا مولوى صاحب كافريقرب-كوتكان كا وعوى اس قبريس زعر كى كا بعد د د بهم كى زندكى كادعوى نيس بدعوى بفى قبو ٥ دليل ہے عند ربھم زین وآسان کامنی فی قبرہ ہے یا سحابے تابت کرویں کہ عند ربھمکا معن فی قبرہ ہے۔یاکی ایک مفرے ابت کردیں کہ عند ربھم کامعن فیرہ ہوتم جيت كتي بم بارك يكن اكر عند ربهم كامعنى في قبره ندكونى مفسركر إورندكونى محدث كر معادة بيراس آيت كوغير حمل يحول كرنا اصول ك خلاف ب، ادهار آب ك ذ ع باقى ب،

حياة الاء نبياء والشهداء في القبر، ويشهد عليه صلوة موسى. الخ.

460

( جزا کم الله کی آوازیں،اس عبارت کے بعد احد سعیداوراس کے حوار یول نے چندمن کے لئے شور کردما)

علامه صاحب غور کرو جنفی مفسر علامه محبود آلوی نے اس کامعنی کیا ہے،اس سے قبل وہ کہتے میں کدات جم میں ہے،اب بتلا میں کہ جم قبر میں رکھا ہے یا کہیں اور ہے، الد مدالة میں نے آپ کا مطالبہ پورا کر دیا، اب تو آپ کومنہ ما تکی موت ل گئی ہے اور کیا جاہتے ہو، باتی انہوں نے ندآ يتى چىلى كى إس اور ندكر فى إس-

(اس موقع برلوگوں نے احد سعیدے کہا کداب مان جاؤٹواس نے شور کردیا اس برمول نامحرامین صفررصا حب او کار وی نے علامدروی کا شعر بر ها، که) حق بات من كر مان لينا الله تعالى نے برايك كاقست مين نيس ركھا ، اگرسب لوگ يج اور

عن مان لية تؤفساوند موتا\_

باتی عند ظرف ہے یوز قون کائل نے تفاری شریف کی صدیث الماکر بٹلادیا تھا۔اس کا اس کے علاوہ اور کوئی معنی آتا۔

(اس موقع براجر سعید نے شور کرنا شروع کر دیااور کہنے لگا اگر اس کامعنی حدیث سے دکھاوی تو میں ناک کوادوں گا۔ مولوی صاحب عند ربھم کا فی قبورهم رسول باك حدكها تين باصحاب حدكها كين اياجماع امت ح وكهادوتو پھے دعا مانگو۔

> (لعنى مناظره فتم بم باركة ادروه جيت كن ) مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي-

(احرسعید کی اس بات کے بعد مولا نامحد امین صاحب فررا آیت برهی) ولا تـقـولـوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون.

461

واذا ثبت ذالك في الشهيد ثبت في حق النبي مَلْنِكُ بوجوه.

اس ك بعدده وجوه ذكركت بن الأنبياء احياء في قبورهم. (اس براوك نوشى سے تعقبے لكانے لكے جس كى وجہ سے احم سعيد يرموت طارى بوڭى)

الله ك ني الله في الله ويا كدير حيات قبر مين به مين في اس آيت عاجت كرويا (اس پراحرسعید نے لاحول ولا قوة برها مولانا امن صفدرصاحب اوكارُوي نے فورا موقع ياكرفرايا) ني الله كيات س كر لا حول يزهنا يشركين كاكام ب-

ە • • • • • • اوراحد سعید کی ناک کٹ گئی۔

یاتی جومولوی اجرسعید نے کہا میں ناک کو ادول گااب ناک واپس لے جانے کے قابل ر ماہی تہیں ،اگر کٹوانا ہے تو ہمارے سرلگا کرضرور کٹوائی ہے۔

(اس براوگ خوب بنے اور مولوی اجد سعید غصے ہونے لگاس برایک آدی نے کہا کہ مناظرہ چڑنائیں (لیعنی رونائیں)

احمد مولوي احمد سعيد

آیت نمبرایک.

الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى حيات التي طيف

كرلينا مول ، اور نيند مين بھي فوت كرلينا مول ، آ كے دونوں تو فيوں ميں فرق بيان كيا ہے۔ فيمسك التي قضي عليها الموت.

جس پرموت کا فیصلہ کرلوں اس کو ہمیشہ کے لئے روک لیاجا تا ہے، جس پرموت کا فیصلہ كرلول اس كى روح كو بميشه كے لئے روك لياجا تا ہے۔

ويرسل الأخرى الي اجل مسمى.

جس يرموت كافيصلنيس اس كوصرف نينديل فوت كياب يدنيندوا أل تسو فسي ب- اسكى روح کواللہ یاک چھوڑ دیتا ہے اس کے موت کے وقت تک،اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرنے والاکوئی ہوچھوٹایا بڑا، یہ آیت بھی اللہ پاک کی وحدا نیت اور غالبیت قدرت کے دلائل میں ہے ہے۔ای لئے فرمایا۔

ان في ذالك لآيات لقوم يتفكرون.

اس غلب کی بناء پراللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ جس کی موت کا فیصلہ ہوجائے اس کی روح کو اس كے جم سے عليحدہ كرلياجاتا ہے۔ روك لياجاتا ہے، تعلق ختم كردياجاتا ہے، البتہ نيند كي حالت میں اس کا کرنٹ اور ارسال یا تی رہتا ہے، یہ آیت بتلار ہی ہے کہ مرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ، مدفون ہو چکا ہو یانہیں، اعلیٰ شان والا ہو یا تم شان والا، بہرحال کوئی بھی ہو، اس کی روح واپس نہیں آعتی، کیونکہ آ کے فرمایا۔

فليمسك التي قضي عليها الموت.

جس کی موت کا فیصلہ کر دیا جائے اس کی روح بند ہوتی ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نہ ہواس کی روح کو بند نہیں کیا جاتا، چنانچہ جب روح واپس نہیں آتا وہ جم سے باہر ہے، اللہ تعالی

> ومن اضل ممن يدعوا من دون الله اس سے بڑا گراہ کون ہے جواللہ یاک کوچھوڑ کرا یہے کو پکارتا ہے۔

الى اجل مسمى ان في ذالك الأيات لقوم يتفكرون. آیت نمبر۲۔

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم ﴿ بسم الله الرحمن السوحيم ﴿ ومن اضل ممن يسلعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.

462

آیت نمبر ۳

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ لايستجيبون لهم بشيء الاكباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ﴿ وما دعاء الكفرين الا في صلال.

مسلمان بحائيو، الله رب العزت نے ان آيات ميں ادراس منم كى كثر آيات ميں ضابط اورقانون بيان كي بين ،اوراية ياك يغير مفرت محقظية تسليماً تسليماً كثيراً كثيراً اس ذات مقدسہ کے لئے ایک لائح عمل تیار کیا، اوران لوگوں کے لئے ان کے خلاف جنہوں نے ایتها لک حقیقی کوچیود کردوسرول کی پوجایا ب شروع کردی۔مثلاً انبیاء تیم السلام، اولیاء، نیک لوكول كوائي حاجات على مافوق الاسباب يكارا، بهرحال اللدرب العزت في اپني وحدانيت ك دلاكل كو برقر ارر كھتے ہوئے آیات مقدسہ كے اندر مختلف انداز سے مختلف قانون بيان كتے،

الله يتوفى الأنفس حين موتها

اللدرب العزت بى فوت كرتاب الشخصول كوجن كى موت كاوقت آجائ ،اوران كويمى جونيندى حالت يس بول،آ كالله نيموت اور نيندى توقى شىفرق كياء كموت كى توقى کیے ہوتی ہے اور نیندکی مَوفَی کیے ہوتی ہے،ویسے واللہ تعالی فرماتے ہیں موت میں بھی فوت

حات البي المنطقة

# تتجره

اس کے بعد شور کچ گیااور مما تول نے شور مجادیا مولا نامحد امین صفدرصاحب اد کاڑوی بار بار کہتے رہے کہ مجھے وقت دوتا کہ میں دھو کہ کا پر دھ جاک کردوں کیکن شور ختم نه ہوا، موقع نددیا گیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید شور کے زور برہم مناظرہ جیت جائیں گے پیکن مناظرہ سننے والا ہر بندہ بخو بی سجھ گیا کیمولا نا احرسعید کونا کا می کامنہ د کھنا پڑا اور رسوائی ذات کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا، اور پیشور اصل میں خود مولوی احمد معيدك كهني يركيا كيا كيونكه جب مناظره اختثام كقريب يهنيااورمولوي احرسعيدكو این شکست واضح نظرآن لی تو درمیان می نماز کا وقت بوگیا، نماز اداک گی وقفه نماز میں مولوی احد سعیدنے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ شرائط طے نہیں کی گئیں پہلے وہ طے كرنى بين چربات يط كى ،جب حضرت ادكار دى سے بيكها كيا تو حضرت في مايا آپ حضرات نے نماز پڑھی ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے طہارت تو آپ نے وہ نماز شروع کرنے ہے قبل یوری کی تھی یا درمیان نماز میں نماز تو و کرچل مڑے تے كم نماز كى شرط يورى كرنے ہے؟ لوگوں نے كہا نمازے يہلے يورى كى حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کی شرائط پہلے یوری کی جاتی ہیں ادر احد سعید کواب شرائط یاد آر ہی ہیں جبکہ مناظرہ اختتام کو پینے رہا ہے۔ جب مولوی احرسعید نے بیدد یکھا کہ بیدال بھی نے گی اواس نے اپنے ساتھوں ہے کہا کہ میں قرآن پاک کی تین آیتیں پڑھوں گاتم عیسی بند کردینا اور شور کردینا۔ چنانچه ایسے ہی ہوا۔ اس فے بیآیات پر هیس اس کے ساتھیوں نے بیپیں بند کی دیں اور احد سعید نے میدان مناظرہ مماتیت کی مردہ لاش کو ب گورو کفن چھوڑ کرراہ فراراختیار کی ، آج تک وہ انش بکار پکار کر کہدری ہے کہاں ہیں وہ عنایت اللہ شاہ گجراتی ،عبدالغنی جاجروی ، طاہر پنے بیری کے شاگر دوہ آئیں اور لا يستجيب له الى يوم القيامة

قیامت تک بھی اس کو پکارتار ہے وہ جواب نیس دے سکتا، کیوں؟ اُمسوات غیسر احیاء، کیوں؟

انما يستجيب الذين يسمعون والموتي يبعثهم الله

جواب اس لئے نہیں دے سکتایا تو وہ دور ہے جس کو پکارا گیا، یا اسباب نہیں ہے اس کے وہ مر چکا ہے اس لئے نہیں ہے اس کے وہ مر چکا ہے، اس میں سننے کی طاقت نہیں اور آنے والوں کاعلم اور قدرت کے اسباب نہیں، جن اسباب کے ساتھ اس کوعلم ہو سکے ۔اس لئے وسا دعا السکفوین الا فی صلل خدا پاک وچھوڑ کردوسروں کو پکارنا سے بچھ کر کدوہ س رہا ہے یا جانتا ہے بی غلط بات ہے، کیوں؟ اگروہ مرچکا ہے تو۔

فيمسك التي قضي عليها الموت.

اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ختم کر دیا گیا ،اللہ پاک فرماتے ہیں جو پھران کو اس نیت سے پکارتے ہیں کہ وہ ہنتے ہیں ان کی مثال ایس ہے ،

الا كباسط كفيه الى الماء.

جیسے پانی کی طرف ہاتھ بھیلا کر بندہ کہ آپانی میری پیاس فتم کر۔ بہر حال اس کی پیاس ختم نہیں ہوسکتی ،اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے اپناہاتھ مٹی میں مارنا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔



آکر جھے کفٹا کیں دفتا کیں ۔ آج تک قرآن دحدیث کا جھوٹانام لینے دالوں کو بیرق فیق نہ ہوئی کیاس مردہ لاش کی آہ دیکار بھی سنتے اور اس کی مددکو پینچنے ۔ غرض ہے کہ بیمناظرہ مما تیت کے تابوت بیں آخری کیل قابت ہوا حضرت مولانا تحد المین صاحب صفدر اوکاڑوی کو اللہ نے باطل کے مقابلے میں فتح دی کہ جوتا قیامت اہل حق کی بلندی کا تشان بنی رہے گی ، اور قاقلہ اہل حق کی خوشیوں اور سرتوں کا باعث بنی رہے گی ۔ جب بھی کوئی مورخ اس مناظر ے کی روئیداد لکھنے کے لئے تاریخ کے در بچوں میں جھا کے کا تو وہ اس فتح کی خوشیوں کرے گا اور اس فتح کو سفینہ تاریخ کے در بچوں میں جھا کے کا تو وہ اس فتح کی خوشیوں کرے گا اور اس فتح کو سفینہ تاریخ میں سنہری حروف ہے کینے تی بر بجبور ہوگا۔

فلله الحمد على ذالك.







